

بندہ لاشی اپنی اس ادنی سی کاوش کوامت کے ان تمام جانباز وسرفروشوں کے نام منسوب کرتا ہے جنہوں نے شخفظ ناموس رسالت مَنافِیْزُم و شخفظ ناموس صحابہ واہل بیت دُیافَیْزُم کے لئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کئے۔

بارگاہ الہی میں دست بستہ دعاہے کہ ان کو بہتر سے بہتر بدلہ وجزاء نصیب فرمائے اور ان کی ان قربانیوں کواپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔

رَّمِين بارس (العالمين

(2)



| مغنبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبرشار |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٣     | انتساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1       |
| 10    | يثي لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . ۲     |
| 17    | اظهارتشكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P       |
| 11    | ﴿ الورقة الاولئي في التفسير واصوله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r.      |
| 19    | MIETY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵       |
| 19    | قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ اللَّهُ الْأَخِرَةُ عِنْكَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ الْحُ برجمه شانِ زول جَعْقِق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       |
| 11    | كَانْ وَاللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ وَفِي أَيْمَانِكُمُ الْحَرِيمِ بِمِين كَ اقسام تعريف وعم قبل الحص كفاره كى اواليكى كاعتم مع الدليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| ۲.    | وَلُوْ لَافْضُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَمُعَلِّي اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَمُعَلِّي اللَّهِ عَلَيْكُ وَمُعَلِي اللَّهِ عَلَيْكُ وَمُعَلِي اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَا فَعَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَمُعَلِي اللَّهِ عَلَيْكُ وَمُعَلِّي اللَّهِ عَلَيْكُ وَمُعَلِي اللَّهِ عَلَيْكُ وَمُعْلِقُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَمُعْلِقًا لَاللَّهُ عَلَيْكُ وَمُعَلِي اللَّهِ عَلَيْكُ وَالْمُعَلِقِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَمُعَلِي اللَّهِ عَلَيْكُ وَمُعَلِّي اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَمُعَلِّي اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَمُعَلِّلْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوالْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلِي عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِقُ اللَّهِ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَ | ٨       |
| 41    | إِنَّ اللَّهُ كِأَمُولُهُ إِنْ تُؤَدُّو الزَّمَ لَيْ الْحُ برجمه سببزول، امانات كامعداق، اولى الامد كامراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9       |
| 77    | وَإِذَالَهِ مِعْواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرْبَى أَنْحَ، ما قبل مديد، نزول آيات كاوقت اور متعلقه الشخاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1+      |
| 74    | وَكُوْآنَ اهْلَ الْقُرَى النَّوْا وَاتَّقَوَّا الْحُبْرَجَهِ المعلى القرى ادربركات من السماء والارض كمراد الولم يهد كافاعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11      |
| 77    | ATETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IF.     |
| 77    | كُنْتِ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَلُ كُو الْمُؤتُ الْخِيرَ جمه، تشريح، والدين واقربين كيليّ وصيت كأعمم العجه، وصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٣      |
|       | میں تبدیلی کا تھم، وصیت کے بارے میں اصول شرعی، فعن خاف من موص النع کی مراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 70    | ادْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَكُونَ عَلَى أَحُدِ الْخ برجمه، شان زول، واقعد كاتفسل عبارات مذكوره كامراد، فاثابكم غما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lt.     |
| ·     | بغم كامثاراليه التلوون كى لغوى وصرفى تحقيق ،ثم انذل عليكم الغ كى تركيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 77    | وَقَالُوْ الْمَانِهُ آنْعُاهُ وَحُرْثٌ حِيْرًا لَحُهُ رَجِم بَتُرْج مرعومات باطله ك وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10      |
| ۲۸    | وَإِذْ أَخَذَ رُنَّكَ مِنْ بُنِيَ أَدُمُّ مِنْ خُهُورِهِ مِنْ أَكُم مِنْ خُهُورِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَعْلَمُ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IY      |
|       | کیفیت، عہدالت کے بعد کفرش جتاا ہونے کی وجہ او تقولوا انما اشرك الغ کی ترکیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 79    | وَلا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كُفُرُوْ اسْبَقُوْ اللَّهِ مَرْجمه تشريح ، قوة اورر باط الخيل كى مراد، وماتنفقوا من شيع سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14      |
|       | لاتظلمون تك كى تركيب، افعال مخطوط كى صرفى تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 71    | PY31A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IA      |
| 71    | مَانَنْسَخْ مِنْ أَيكَةٍ أَوْنُنْسِهَا نَأْتِ مِغَيْرِ مِنْهَا آلِحْ شَانِ زول برجمه فن كالغوى واصطلاح معن فن كصورتس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19      |
| 71    | الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوالَا يَقُوْمُونَ الْآكِمَا يَقُومُ الَّذِي الْخَرْجَمِ وَمَا يَنْقُومُ الَّذِي يَتَخَبُّطُه الشَّيَطُن الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10      |
|       | كي وضاحت واعراب بحرمت ربوا پرمضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |

| مهرست | عاليه بنين                                                                                                                                   | الجراب            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 77    | الله والذعك وت مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِي النَّوْمِنِينَ مَقَامِكَ لِلْقِتَالِ الْخ والله على عربط ربط وتعدان ك وضاحت                             | ri                |
| ٣٣    | الكُوتُولِ إِلَى الدِّينَ أُوتُوا نَصِيلُكُ الْخ ، رجمه، شان زول ، اعراب، واقعدى تفعيل ، جبت اور طاغوت كى مراد                               | rr                |
| ٣٤    | إنّ رئيكُمُ اللهُ الّذِي خَلَقَ التَكُونِ الْحُروب مِين شركا كات كويداكر في مكت جيدن كحمت ميدن كحماب كالضاحت                                 | ۲۳                |
| 80    | يَنْكُونَكَ عَنِ الْسَاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلِها الْخ برجمه بنوى ومرفى خَفِق بمسلم علم غيب برنوث                                              | 14                |
| 77    | A184.                                                                                                                                        | 10                |
| ٣٦    | الْوُتْرِالْ الَّذِينَ عَرَجُوامِنْ دِيَالِهِمُ وَهُمُ الْوَفْ حَذَدُ الْوَنْ فَقَالَ لَهُ وَاللَّهُ مُوتُوا أَلْ مَرْجَمَه، ثَانِ زول مر كب | ry                |
| ۳۷    | إذْ قَالَتِ امْرَأْتُ عِمْلُ رُبِ إِنِّي نَكُونَ الْحَ مَرْجمه، حضرت عمران كاتعارف اور حعزت مريم كاقصه                                       | 12                |
| ۳۸    | وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ أَنْ يَقَتُلُ مُؤْمِنًا إِلاَّ عَمَلُ اللهِ عَمَا أَنَّهِ الْحَرِيقِ اللهِ عَلَيْ اللهُ                               | ۲۸                |
| 79    | عُرِّمَتْ عَلَيْكُو الْمُدِينَة وَالدَّهُ وَكُنْ وَالْمِ أَلِيهِ إِلَى مَرْجمه، وقت وزول الغوى مرفى واصطلاح تحقيق                            | . 79              |
| ٤.    | ويادم إنكن أنت وروجك المنه الخريد الخريمة معزت وم كاقصه قصة آدم كي مراري مكمت                                                                | ۳.                |
| ٤٠    | لاَتَقَوْ فِيهِ إِلَى السَّيِدِ السِّيدِ السِّيدِ السَّقَوْلِي الْحَارِين الْحَدِين كاقصه مطهرون كي وضاحت                                    | ۳I                |
| ٤٢    | A1871                                                                                                                                        | ۳۲                |
| ٤٢    | وَاتَّبُعُوْ إِمَاتَتُكُوا الشَّيْطِينِ عَلَى مُلْكِ سُلَمَّانُ الْخ رَجمه، شان زول بحركاهم                                                  | ۳۳                |
| ٤٣    | ينئكُونك عَنِ الْعَيْرِ وَ الْمَيْسِرِ فَعَلْ فِيهِمَ إِنْ يُو وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ الْحُرْرِ مِهِ مرمت وَمرك تعيل                          | 177               |
| દદ    | إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِينَكَ إِنِّ مُتَوَقِيْكَ الْخُ رَجمه المست كاعقيدة حيات عيلى النَّه المع متوفيك كامطلب وتركيب                         | <b>r</b> 5        |
| ٤٥    | وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبُأَ ابْنَىٰ ادْمُ رِالْحُقِّ وَالْحُرَةِ مِهِ الله الخاف كاصل تعلى متقبل بسطت كميغدوباب                                | P"Y               |
|       | ك وضاحت، انى اخاف الله رب العلمين كاتركيب                                                                                                    | <del></del>       |
| દર    | فُوسُوس لَهُمُ الشَّيْظُ لِيبُرِي لَهُمُ أَلَى مُصَرِّت آوم عَلِيْهُوشيطان مس مُعَكُوك كيفيت، يبدى اورت كدونا                                | 12                |
|       | میغوں کی وضاحت ، تکو فیا کے حذف یون کی وجہ                                                                                                   |                   |
| ٤٦    | وَلَهُ الْمِاءَ مُوسَى لِينِقَالِنَا وَكُلُّهُ لا رَبُّهُ الْحُ رَجمه المسد والجماعت كاعقيده رؤيت بارى تعالى مخسر موسى                       | <b>1</b> %        |
|       | صعقا کارکیب،انظر کے جُروم ہونے کی دیہ                                                                                                        |                   |
| ٤٧    | A1877                                                                                                                                        | 179               |
| ٤٧    | يَايَّهُ الكَنِينَ امْنُوْ الْاتَعُوْلُوا رَاعِنا وَقُولُوا انظُرْنا وَالْمُعُوا الْخُرْبَا وَالْمُعُوا الْخُر                               | مهما <sup>د</sup> |
| ٤٨    | وَالْمُطَلَقَتْ يُكُرُبُضُ يَأْنُفُولِهِ قَ تُلْتُهُ قُرُونَ إِلَى مَرْجمه بمسلكى وضاحت ، المَه كا اختلاف مع الدلائل،                        | ľÍ                |
|       | وبعولتهن احق بردّهن في ذلك الغ كامطلب                                                                                                        | <del></del>       |
| 01    | وَإِنِ امْرَاةً خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَانَتُهُ وْزَّالْ مْرِم سائل كاوضاحت وان تستطيعوا ن تعدلوا النع كاوضاحت                                  | M                 |
| ٥١    | هُ وَ الْكِينَ فِي خَلِقًا كُوْ مِن تَفْسِ وَاحِدُ قِالْ ، رجمه واقدى وضاحت ، لغوى وصرفى تحقيق                                               |                   |
| ٥٢    | Alery                                                                                                                                        | la (la            |
|       |                                                                                                                                              |                   |

الجراب عاليه بنين ٢ - فهرسن

|     |                                                                                                                                               | الجراب                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ٥٣  | وكرن حيث خرجت فول وجهك شطر الخرجمه بفوي ومرفي تحقق جويل قبله كانعيل                                                                           | ۳۵                    |
| ٥٤  | يَالَيْهُ الْكِيْنَ الْمُنْوَالِ تَا كُلُواالرِيبُوا أَضْعَافًا مُضْعَفَهُ "الْخ ، ترجمه بنوى وصرفى تختين، رباك لنوى واصطلاى                  | ۲۳                    |
|     | تعريف اضعافا مضاعفة كي قيد كافا كده                                                                                                           |                       |
| ٥٥  | إِنَّاجُزْ وُالَّذِينَ مُعَادِبُونَ اللهُ وَرَسُولَ اللهُ مَرْجمه، قطاع طريق كى سزا                                                           | <b>الا</b>            |
| ٦٥  | ATETE                                                                                                                                         | ۳۸                    |
| ٦٥٠ | وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ ﴾ إِنَّ اللَّهَ يَامُؤكُّمْ أَنْ تَذَبُّعُوْ الْخُبرجم، شانِ زول جُعَيْق، سورة البقره كي وجشميه                 | ۳۹                    |
| ۵۷  | يَا يَهُ الذِينَ الْمُنُوا كُتِبَ عَكَيْكُمُ الْقِصَاصُ الْحَمَرَجمة مُحْقَق، آيات من ذكورا حكام كى وضاحت                                     | ۵۰                    |
| ٨٥  | الكللاق مرَّيْنَ فَإِمْ مَاكَةً بِمَعْرُونِ أَوْ تَسْرِيمَ وَالْعَ برَجمة وطلاق كي اقسام مع احكام خلع كاتكم                                   | ۵۱                    |
| ٥٩  | ٱلْمَيْتَةُ ،مَا آكَلَ السَّبُعُ الَّذِمُ الْحِنزِيْرِ ،مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ ، ٱلْمُتَرَدِّيَةُ ، ٱلْمُنْخَنِقَةُ ، ٱلْمَوْقُوذَةُ ،    | ۵۲                    |
|     | النَّطِيْحَةُ ، مَاذُبِعَ عَلَى النُّصُبِ، يُسَتَقُسِمُوا بِالْآرُلام محرمات كي وضاحت                                                         |                       |
| 7.  | Altro                                                                                                                                         | ۵۳                    |
| ٦.  | يلبني إِنْ أَنْكُ وْالْعُمْدِي الْدِي ٱلْعُمْدَ عَلَيْكُو الْحِ، ترجمه تغيير، يوما ك مراد                                                     | ۵۳                    |
| 71  | فكن حَلَقِكُ فِيهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُ مِنَ الْعِلْمِ الْحِ برجمة تغيير ، مباهلك تعريف                                                    | ۵۵                    |
| 71  | إِنَّ اللَّهُ يَامُؤُكُمْ أَنْ تُؤَدُّو الْأَمْلُمْ إِلَّى أَهْلِهَا وَإِذَا مَكُنْتُمْ بِيْنَ النَّاسِ الْح كُنْسِر                          | ۲۵                    |
| 77  | يَالَيْ مَا الِّذِينَ المَنْوَا الدُّقُولِ بِالْعُقُودِة الْخ رَجمة بقير بسورت ما كده كاشان زول معابدات كى مراد                               | ۵۷                    |
| ٦٣  | وَإِذْ زَكِينَ لَهُ مُ الشَّيْطِ فَ اعْمَالُهُ مْ وَقَالَ لَاعَالِبَ لَكُمُ الْيُومَرِمِنَ النَّاسِ الخير جمر تغيير عزوه كي نشاعت             | ۵۸.                   |
|     | اوروقوع، زین ، تراه ت، نکص، بریع ، غالب، اخاف مینول کی وضاحت                                                                                  |                       |
| 78  | وَمِنْهُ وَمِنْ عَهِدَ الله كَينَ النَّا إِنَّ النَّا الْحُ برَجمة تغير منهم من عهد الله كامعداق                                              | ۵۹                    |
| ٥٦  | A1274                                                                                                                                         | ٧٠                    |
| که  | لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِنْ نِسَآمِهِمُ تَرْجُعُ الْحُرْجِمِ اللهُ وَكَاتَرِيفُ وَتَكُم مِهَارِماه كَانْتَنَّام بِوَقَوع طلاق مِن المُسَاّلُافَ | - <del>'</del><br>'II |
| 17  | اِذْقَالَ اللَّهُ يَعِينَ مَ إِنَّ مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ الْعَ مِعْرِت عِيلَى عَلِيمًا عَدَى عَلَى إِنَّ وعدول كَ تعميل                    | 44                    |
| 77  | الكَيْنَ اسْتَهَا بُوْ اللهِ وَالرَّيْسُولِ مِنْ بِعَدِي مَا أَصَابَهُمُ الْحُدِيمَ مِنْ اللهِ وَاقعه عَرْوه متعلقه عَلا يات كانام ووقوع      | 71"                   |
| ٨٢  | فَلا وَ رَبِّكَ لا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّبُولُو الْحَرْجِم مَان زول بَغير                                                                 | Al.                   |
| 71  | يَنْكُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قَلِ الْاَنْفَالُ لِللهِ وَالرَّسُولِ الرُّحْدِ واقعد كَانْعِيل، مال غيم الرافع الرانفال من فرق                 | 40                    |
| ٧٣  | ﴿ الورقة الثانية: في الفقه (هدايه اوّل) ﴾                                                                                                     | 77                    |
| ٧٢  | MIETY                                                                                                                                         | ٦٢                    |
| ٧٢  | ب ہوتی وجنون سے وضوٹو نے کی وجہ مخل وقبقیہ میں فرق ، فبقیہ سے وضوٹو نے کی وجہ ، نماز جناز ہ میں قبقیہ سے وضونہ                                | ۸۲                    |
|     | توشے کی دید، نماز پی صرف بیشنے کا تھم                                                                                                         |                       |
|     |                                                                                                                                               |                       |

| ٧٣         | ويجلس بين الاذان والاقامة الغ الشراح ،اختلاف المدكى وضاحت ، قضا ونمازون مس اذان وا قامت كاتكم                                 | 79        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ٧٤         | وتضم قيمة العروض الى الذهب الغ بتشريح ، اختلاف امدكى وضاحت مع المثال ، فريقين كاختلاف كى بنياد                                | ۷٠        |
| <b>V</b> 1 | وَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَلْتَمِسُوا الْهِلَالَ الغ اعراب، ترجمه موم يوم الفك كي تمن وجوه كي تغميل                         | ۷۱        |
| W          | ج تمتع ، را ، اضطباع ، طواف قد وم ، دم شكر ، اصطلاحات كى تشريح ، و لا بأس بان يلكل المحدم النع كى وضاحت                       | ۷٢        |
| W          | ومن طاف الزيارة على غيروضو، وطواف الغ، صورت مسلكي وضاحت، انداحتاف كولاكل                                                      | ۷٣        |
| <b>Y</b> A | A127A                                                                                                                         | 4.4       |
| ٧٨         | والدم والقيح اذا خرجا من البدن فتجاوزا الغ برجمه مطلب بواقض وضوم اختلاف انمه امر تعبرى كامعنى                                 | 40        |
| V1         | سباع بهائم كى مراد ، سورسباع بهائم اورسوره من فرق مع الدلائل                                                                  | ۲۷ .      |
| ٠ ٨٠       | ويسجد للسهو في الزيادة والنقصان الغ برجمه مطلب بجدة موكروم كمورش ، اختلاف فقها ومع الدفائل                                    | <b>LL</b> |
| ۸۱         | وهذا الضرب من الصوم يتأدى الغ ، ترجمه ، مطلب ، هذا الضرب كمثار الدكي تعين ، نيت صوم كونت                                      | 4۸        |
|            | مين اختلاف ائمه مع الدلائل                                                                                                    |           |
| ۸۳         | والزكوة عند ابي حنيفة وابي يوسف في النصاب دون العفو بمسلك وضاحت اختلاف ابريم الدلال بمرة اختلاف                               | <b>4</b>  |
| ٨٤         | يم يأتى من يومه ذلك مكة الغ برجمه مطلب فرائض في كاتعدادور تيب بطواف كى اقسام بطواف كالعين اور                                 | ۸•        |
|            | تحكم بطواف كاوقت اور بعداز وقت كفاره كي تفصيل                                                                                 |           |
| ٨٥         | A1ETS                                                                                                                         | Ai        |
| ۸٥         | وَيَهُ وَالمَطْهَارَةُ بِعَامٍ خَالَطَهُ شَيْئَى الغ ،اعراب، ترجمه، ماءِزعفران عوضوش اختلاف المرمع الدلاك،                    | Ar        |
|            | قَالَ أَجُرِىَ فِي الْمُخْتَصِرِ مَلُ الرَّرُدَجِ النِي كَ وضاحت ، الخقرى مراد                                                |           |
| ٨٦         | وَ الْمُسْتَحَاَضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ الغ ،اعراب، ترجمه ،اختلاف مناهدان الدلاك مجل اختلاف كانثاندى                | ۸۳        |
| W.         | اونث كانكوة كانساب، نود، حقة، جذعة، حملان، فصلان، سائمة، علوفة، عوامل، حوامل كاوضاحت                                          | ۸ſŕ       |
| . •        | ميقات، آفاق، رفت، فسوق، جدال، شوط، عج، ثج، اضطباح، رمل، يوم الترويه، يوم عرفه،                                                | ۸۵        |
|            | یوم نحر، طوافر قدوم، طوافِ زیارت، طوافِ صدر، اشعار، هدی، احصار ک <i>انثرتگ</i>                                                | :         |
| M          | ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلوة الغهر المخ يترجمه بجبيرات شريق كامت ش اختلاف مع العلاك بمفتى بقول كانشاعي                       | YA        |
| ٨١         | اعتكاف كالغوى واصطلاحي معنى واقسام ثلاثه كالعريف، معتكف كيلئ مسجد سے نكلنے كى اجازت، مفسر اعتكاف اشياء،                       | ٨٧        |
|            | عورتوں کے اعتکاف کی صورت                                                                                                      |           |
| ٩.         | A1ET.                                                                                                                         | ۸۸        |
| 1.         | الماء المستعمل لا يطهر الاحداث الغ بترريح ، ما يستعمل كالعريف ، اليستعمل كمتعلق المراحاف كاقوال                               | ۸۹        |
| 11         | فَيان الْمُتَدَّيَعَ الصَّلُوةَ بِالْفَارِسِيَّةِ النع اعراب برجمة الرَّح بمستلقرامت بالفارى ش اختلاف المداخ الفالغة كانشاعاى | 9+        |
| 17         | ولا يجوز للرجل ان يقتدوا بامرأة الغ بشرح معقل كيتي مفرض كانمازكاتكم بنازراور يس يجاكى المت كاسم                               | 91        |
| 14         | الصوم ضربان واجب ونفل والوجب الغ ،تثرت ، تهب احتاف كارج                                                                       | 4r        |

| مهرست    | عات بین ۸                                                                                                                       | الجواب       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 98       | ويعتبر في المرأة ان يكون لها محرم تحج به اوزوج الغ،مسكلك تشريح، اختلاف اترمح الدلاكل                                            | 91-          |
| 12       | Altri                                                                                                                           | ٩١٢          |
| 10       | قبتهد كانض وضوءونى كوضاحت، حضرات شافعيد كاندب، القياس انهالا تنقض كوضاحت                                                        | 90           |
| 17       | پاک چیز کے پانی میں ملنے کا تھم، پانی کے اوصاف اور تغیر کا تھم، پٹرول وغیرہ کے پانی میں ملنے کا تھم                             | 44           |
| 17       | یانی کے مستعمل ہونے کے وقت میں اختلاف ائر مقتی برتول کی نشاعدی                                                                  | 92           |
| 17       | ومن تصدق بحميع ملله لاينوى الزكوة الغ بتشريح ،استحسان كالغوى واصطلاح معنى ، نقاضة استحسان كي نشائدي                             | 4/           |
| 17       | ولا بأس بالسواك الرطب بالغداة والعشى للصائممتلكك وضاحت اختكا فسياتمك تنعيل                                                      | . 99         |
| 1/       | - Altr                                                                                                                          | j++          |
| 1/       | مخك تمبهم وقبقيه مين فرق قراءت في الفرض بين اختلاف ائمه مع الدلائل                                                              | <b>(•</b> )  |
| 11       | وجوب زكوة مع العلائل بشرائط وجوب كي تشريح ، حولان حول كى مراد، وجوب كى وضاحت                                                    | 1+1          |
| 1-1      | اَلْتَ وَمُ ضَرَبَ انِ وَاجِبٌ وَنَفُلُ وَالُوَاجِبُ الْحُ الْحُابِ الْحُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعُ الْمُ                         | 4+1          |
|          | وضاحت، نذر معین وغیر معین کے حکم میں فرق                                                                                        |              |
| 1.7      | A1877                                                                                                                           | 1.14         |
| 1.7      | نيت وضوء من اختلاف ائمهم الدلاكل، تيم من نيت كاظم، وضوءاور تيم كي نيت من فرق كي وجه                                             | 1+0          |
| 1.4      | وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا وَلَمْ يَقُرَأُ فِيهِنْ مَشَيْدًا الخ ،اعراب ،فتها مكا اختلاف ،مستلك صورتي                              | 1+1          |
| 1.0      | اَلسَّفُرُ الَّذِي يَتَغَيِّرُ بِهِ الْآحُكَامُ أَنْ يَقْصِدَ مَسِيُرَةً ثَلَاقَةً أَيَّامِ الغ ،احراب تشري تعركاتكم مع الدلائل | 1•4          |
| 1.7      | وَمَنْ قَتَلَة آخِلُ الْحَرْبِ أَوْآخِلُ الْبَغَى آوْقُطُاعُ الغ ،اعراب، ترجم، شهيدى تعريف ،اختلاف فتها ومع الدلائل             | 1•Λ          |
| 1.4      | ولا يسحب في العمد الامدة واحدة _مسكرة كوره كي وضاحت مع الدلائل، وجوب جع على الفوروعلى التراخي ميس                               | 1+9          |
|          | اختلاف ائمه مع الدلائل، حج كي انصل مسمى نشائدى                                                                                  |              |
| 1.1      | A1278                                                                                                                           | <b>!</b>  •  |
| 1.1      | فَصَلَّ فِي الْإِسْتِنْجَاءِ آلْإِسْتِنْجَاءُ سُنَّةً الغ ،اعراب، وضاحت ،عدد اججار في الاستجاء س اختلاف المرمع الدلائل          | 111          |
| 11.      | باب الامامة الجماعة سنة مؤكدة لقوله الجماعة الغ ، وضاحت ، احق بالامامة كالفصيل                                                  | lir          |
| 111      | سجدهٔ تلاوة کی تغصیل بجدهٔ تلاوت کا وجوب وطریقه                                                                                 | IIT          |
| 111      | بَابُ صَدْقَةِ الْفِطُرِ: قَالَ صَدْقَةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةً عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ النع ١٠٤/ب، وضاحت                       | III          |
| 117      | ج كافضل من اختلاف ائر مع الدلائل إ                                                                                              | 110          |
| 112      | A1ETO BEET                                                                                                                      | IIY          |
| 118      | الغدير العظيم الذي لايتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الغءرجم، غريطيم كالعريف ومم المناس                                            | 114          |
| 110      | حيض واستحاضه مين فرق ،اقل واكثر مدت حيض مين اختلاف ائمه مع الدلائل                                                              | IIÀ          |
| <b>L</b> | <u> </u>                                                                                                                        | <del> </del> |

فهرست الاتبكورُ الصَّلوةُ عِنْدَ مُللُوع الشُّمُس وَلَا عِنْدَ قِيَامِهَا فِي الظَّهِيْرَةِ الخ ١٠٤راب، مستله فركوره كي وضاحت 117 سجدة مهوكا تحكم مع اختلاف ائمة مجدة مهوكا وقت 117 110 قَالَ أَبُوَ حَنِينَفَةً فِي قَلِيْل مَا أَخُرَجَتُهُ الْآرُصُ الغ ،اعراب، رجمه آثمه احناف كالختلاف مع الدلائل عمرى 117 111 وخراجي زمين ميس فرق وَيُعَتَّبَدُ فِي الْعَدُانِةِ أَن يَكُونَ لَهَا مَحْدَمُ الغ ،اعراب، سائل خكوره شام ثاني كاتوال، 111 177 111 171 وَسُودُ الْحِمَارِ وَالْبَغُل مَشْكُوكُ النّ برّ بمراع إب يَشرَحُ مسود المحمل والبغل كاستعال مس اختلاف المر 111 117 وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع الْقُعُودَاسِتَلُقَى الغ ، ترجمه اعراب استلقاء على الظهر اورعلى الجنب السياولي ك 14. ITO وضاحت ،ائمه إحناف وشوافع كااختلاف مع الدلائل وَلَا يَسدُفَعُ الْمُرْكِي رَكُوةَ مَالِهِ الله ، رجمه اعراب، شوبرويوى كوزكوة ويين ش امكا اختلاف مع الدلائل ، غلام 111 124 معتق أبعض كوزكوة ديي بين اقوال ائمرمع الدليل فَإِنْ زَرَعَهُ الْقَيْئُ لَمْ يُغُطِرُ فَإِن اسْتَقَاء عَمَدًا الن ، ترجم ، اعراب ، تشريح (بطرزم صنف") 111 112 وَالتَّلْبِيَّةُ أَنْ يَقُولَ لَبُيْكَ اللَّهُمَ لَبُيْكَ اللخ ،اعراب، أن كااعراب، ورعبارت كامفهوم، تلبيه من زيادتي كاحكم مع الدليل 177 IFA وَإِنْ لَبِسَ قُوبَا مَخِيطًا أَوْعَهُم وَاسَهَ للغ برّجمه اعراب، مسئله ش اختلاف ائتهم الدلاك، حج كالغوي وثرى من 142 119 ﴿ الورقة الثالثة: في اصول النقه ﴾ 117 11-117 171 **41242** فَالْحَقِيقَةُ إِسُمْ لِكُل لَفُظِ أُرِيْدَ بِهِ الغ ، اعراب ، ترجم ، منهوم 127 117 فَصُلَّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ عَمِلَ فِي النَّصُوصِ الغ اعراب، ترجم بتررك بصل كا حاصل وظلام 122 111 فصل في العزيمة والرخصة الغ مغهوم عزيمت كا قسام اربد كنام مع تعريف واحكام 1 111 وهذه الحسجة التي سبق وجوهها من الكتاب والسنة الغ بمنهوم بنصوص قطعيد كورميان معارض كأبحكم 110 14. اختلف الغاس فيمن ينعقدبهم الاجماع الغ مغهوم اجماع كالغوى اوراصطلاح تعريف اجماع كمراتب 1174 14. قیاس کی تعریف، قیاس کے ارکان کی وضاحت، جمیت قیاس کے ولائل 141 172 ١٣٨ 121 وَلَهِذَا قَالَ مُحَمَّدُ فِي الْجَامِعِ لَوْ أَنَّ عَرْبِيًّا النَّ الرَّابِ رَجِم مِعْذَا كِمِثَادُ الدَّى تعين 121 ثُمَّ الْآمُرُ الْمُطْلَقُ عَنِ الْوَقَٰتِ كَالْآمُرِ بِالرُّكُوةِ وَصَدَقَةِ الْفِطُرِ الغِءَاحِ ابرَج، بمنهم 100 127 واذا ثبت أن خبر الواحد حجة قلنا ان كان الراوى معروفًا بالفقه الغ، ترجم الثري عاول كاممداق 101 150 بیان کی اقسائم خیسد کے نام بیان تقریر کی تعریف مع مثال وظم 184 177 تنخ كالغوى واصطلاحي معنى ، جواز ننخ كي دليل منسوخ من الكتاب كي اقسام اربعه مع امثله 100 177

| فهرست       | ياليه بنين ٠٠                                                                                                                     | جواپ ۽ |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 150         | استحسان والتصحاب حال كي تعريف ، استحسان كي اقسام مع امثله                                                                         |        |
| 177         | A1877                                                                                                                             | Ira    |
| ۱۳۸         | كتاب الله كي تقسيمات اربعه كي بيس اقتمام كونام تقسيم اوّل كى اقسام كى وجوهر                                                       | IP'Y   |
| 129         | قضاء كيلئے سبب قديم ما جديد كي تعين ،ثمر وَاختلاف                                                                                 | 1rz    |
| 12.         | والنهى عن الافعال الحسيّة يقع على القسم الاول والنهى الغ منهوم، افعال حيّدوا فعال شرعيرك مراد                                     | IMA    |
| 121         | مدیث مرسل کی تعریف، مدیث مرسل کی اقسام مع الاحکام                                                                                 | اسم    |
| 124         | ويسقط العمل بالحديث اذا ظهر مخالفته قولا أو عملًا من الراوى الغ ، ترجم، وضاحت                                                     | 10+    |
| 124         | بیان ضرورة کی تعریف، بیان ضرورة کی اقسام اربعه کی وضاحت<br>بیان ضرورة کی تعریف، بیان ضرورة کی اقسام اربعه کی وضاحت                | ا۵ا    |
| 124         | ﴿ الورقة الرابعة: في البلاغة ﴾                                                                                                    | ۱۵۲    |
| 124         | A1ETO                                                                                                                             | 100    |
| 124         | علم معانى كى تعريف موضوع وغرض وغايت علم معانى كابواب ثمانيك اساء، انسحسار الكل في الاجزاء لا                                      | 161    |
| <u></u> .   | الكلى في الجزئيات كامطلب                                                                                                          |        |
| 121         | ضمير كامرجع وتعريف كي وضاحت، حقيقت عقليه كي اقسام اربعه كي وضاحت مع امثله                                                         | ۵۵۱    |
| 129         | فَلِلْاحْتِرَازِ عَنِ الْعَبَثِ بِنَاءً عَلَى النَّلَاهِ الغ اعراب، ترجمه مذف منداليد كم عَضيات                                   | rai    |
| 10.         | وَبِالْإِضَافَةِ آَى تَعْدِيْتُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ النع اعراب، ترجمه منداليه كومع ويصورت اضافت ذكركرنے كے اسباب                 | 104    |
| 107         | قفر كالغوى واصطلاحي معنى ،قصر كى اقسام اربعه كى وضاحت مع امثله                                                                    | IAA.   |
| 104         | وَمِنْهُ أَى مِنَ الْمَعْنَوِى تَلِكِيْدُ الْمَدْحِ بِمَا يَشْبَهُ الذَّمُّ الغ ، اعراب ، ترجم ، تاكيد الدح بما يعد الذم اورتاكيد | 169    |
| <del></del> | الذم بما يشبه المدح كي وضاحت مع مثال                                                                                              |        |
| 100         | 77316                                                                                                                             | 14.    |
| 100         | لَاشَكَ أَنَّ قَصَدَ الْمُخْبِرِ بِخَبَرِهِ إِفَادَةُ الغ ،اعراب، ترجمه منهوم ، كلام كا اتسام علا شرك وضاحت                       | 141    |
| 701         | وَلَهُ مُلَابِسَاتٌ شَتَّى يُلَابِسُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْقُولَ الغ ،اعراب، ترجمه بجازِعظى كور اقسام ك وضاحت مع امثله              | 144    |
| 104         | وَامَّا تَوْكِيُدُهُ فَلِلتَّقُرِيْرِ أَوْ دَفِّع تَوَهُم التَّجَوُّذِ أَوْ السَّهُوِ أَوْ عَدْمِ الشَّمُولِ اعراب رَجم مِعْهُوم  | 145    |
| 101         | الْفَصْلُ وَالْوَصُلُ بَدَأً بِنِكُرِ الْفَصِلِ النع ،اعراب، ترجمه، وصل وصل كاتعريف، فدكوره ضابط كاتشرت                           | IYE    |
| 17.         | وَالْآهَرَبُ إِلَى الصَّوَابِ أَن يُقَالَ الْمَقْبُولُ الغ اعراب، ترجمه الجاز اطناب ومساوات كي تعريف مع المثله                    | arı    |
| 171         | وَمِنْ اللَّهُ مَن اللَّمَعُنُّوي تُجَلَّقُلُ الْعَارِفِ العَ ١٩راب، ترجمه بتجابل عارفات م على علامه كالى لى رائ                  | IYY    |
|             | تجابل عارفانه کے اسباب کی وضاحت                                                                                                   |        |
| 170         | ﴿ الورقة الخامسة: في الفلسفه والعقائد ﴾                                                                                           | 172    |
| 170         | A1870                                                                                                                             | AFI    |
| 170         | ممی چز کے موجود ہونے کے لئے محسول ومشاہرنہ ہونے کی وضاحت                                                                          | 144    |

|     |                                                                                                                             | THE PERSON AND THE |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 170 | معاشی اموریس احکام نبوت کاعکم ،منکر نبوت کی نجات وعدم نجات کا تحکم مع دلیل                                                  | 14.                |
| 177 | عکمت کی تعریف واقسام                                                                                                        | اکا                |
| 174 | تقابل کی تعریف، نقابل کی اقسام اربعہ کے نام وتعریف مع امثلہ                                                                 | IZY                |
| 179 | وَعَنْ أُمَّ الْفَضْلِ قَالَتُ لَمًّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ النع ، اعراب ، ترجمه ، بول غلام اور بول جاري كغسل عرفرق مع الدلائل | 124                |
| 17. | عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ جَآءَ دُ فَاطِعَةٌ بِنُكُ أَبِي حُبَيْش الن اعراب، ترجمه متحاضه كالتمام ع الاحكام                    | 141                |
| 171 | P731A                                                                                                                       | 120                |
| 171 | ولائلِ تقلیہ کے بیان کردہ امورِ عقلیہ کوتسلیم کرنے کے متعلق ضابطہ کی وضاحت                                                  | ΙŁΥ                |
| 177 | منکرین ملا مکدو جنات کے دلائل اور ان کے جوابات                                                                              | 144                |
| ۱۷۳ | عضری تعریف ،عناصر اربعه کی تعیین ،عناصرِ اربعه کی تبدیلی اورکون وفسا د کی چیصور تیں مع امثله                                | IZΛ                |
| 145 | عقل کی تعریف ،حواب خسه باطنه کی تشریح                                                                                       | 149                |
| 140 | عن ابن عمر ان رسول الله عَنْهَا كان يرفع يديه الغ مرجمه مرفع يدين عندالركوع بن اختلاف مع الدلائل                            | 1/4                |
| 171 | قنوت كى اقسام مخلاشه كالممل تفصيل مع الدلائل                                                                                | IAI                |
| 141 | ﴿ الورقة السادسة: في الادب العربي ﴾                                                                                         | IAT                |
| 141 | A1844                                                                                                                       | I۸۳                |
| 141 | إِنْ كَانَ قَدْمَلَكَ الْقُلُوبَ فَإِنَّهُ اللغ الشعار يراعراب ، ترجمه مغبوم                                                | iAf"               |
| 144 | أَتُنكِرُ يَابُنَ إِسْحَاقِ إِخَائِيُ النع ،اشعار يراعراب ،ترجمه اشعار كاثان ورود ومفهوم                                    | ۱۸۵                |
| ۱۸۳ | فَالْفَخُدُ عَنْ تَقْصِيْرِهِ مِكَ نَكِبُ النِّ النَّ النَّ النَّارِ إلا الله الرَّجم النوى ومرنى حقيق                      | PAI                |
| 112 | وَيَوْمَ دَخَلْت الْخِدْرَخِدْرَ عُنَيْرَةٍ النع اشعار يراعراب، ترجمه، معلقه كي قين وشاعر كاتعارف                           | IAZ                |
| 112 | أَغَرَّكِ مِنِيْ أَنَّ حُبَّكِ قَاتِلِي النع العواريراعراب رجمه الغوى وصرفي تحقيق                                           | IAA                |
| 100 | غَدَائِزُهَا مُسْتَشِيْزِدَاتٌ إِلَى الْعُلَى اللغ الشعار پراحراب، ترجمه بِهلِ شعر کی ترکیب                                 | IA9                |
| 741 | A1844                                                                                                                       | { <b>9</b> •       |
| ۲۸۱ | لَقَد نَسَبُوا الْحِيامَ إِلَى عَلام الغ الغ العارياء ابرجم الغوى وصرف تحين                                                 | 191                |
| 144 | لَايُحُذِنِ اللَّهُ الْآمِيْرَ فَإِنَّذِي الخ المعارية الراب الرجم الانورود، آخري شعرى تركيب                                | IĢF                |
| ١٨٨ | فَدَيْنَاكَ مِنْ رَبِع وَإِنْ زِدتَّنَا كَرُبًّا النع ،اشعار يراع راب ، ترجمه مغبوم                                         | 191"               |
| 1/1 | مِسَعٌ إِذَا مَا السَّابِحَاتُ عَلَى الْوَنِي الغ الثعار براعراب، ترجمه منهوم                                               | ۲۹۴۲               |
| 11. | فَظَلُّ طُهَاةُ الْقَوْمِ مِنْ بَيْنِ مُنْضِجِ الغ اشعار يرام اب، ترجمه الحرى ومرافى فحيَّلَ                                | 190                |
| 191 | فَاَضَحَى يَسُعُ الْمَادُ فَوَق كَتِيْفَةٍ النع اشعار براع اب، ترجمه ووسر عظم كار كب                                        | PPI                |
|     |                                                                                                                             | 194                |

| (151)  | مندر | عالته | <u>l</u> , | الد |
|--------|------|-------|------------|-----|
| X(14)/ | حصر، | w     |            |     |

-

| ١ | ۲ |
|---|---|
|   |   |

| عهرست |
|-------|
|-------|

| فهرست | عالیه بنین (اوّل) ۱۲                                                                                                                                          | مواب           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 111   | آلًا مَالِسَيْفِ الدُّوْلَةِ الْيَوْمَ عَاتِبَا الغ اشعار بِراعراب، ترجمه منهوم                                                                               | API            |
| 125   | مَّرَفَّق أَيْهَا الْمَوْلَى عَلَيْهِمُ النع ،اشعار براعراب ،ترجمه الغوى وصرفي تحقيل                                                                          | 199            |
| 198   | يَا أُخُت خَيْرِ أَخ بَابِنُت خَيْرِ أَبِ الغ ،اشعار رِاعراب، رجم، ثالن ورود، تير عظم كار كب                                                                  | <b>***</b>     |
| 130   | عَدُولِيَّةٍ أَوْ مِنْ سَفِيْنِ أَبْنِ يَامِنِ النع ،اشعار براعراب، ترجمه، شاعر كاتعارف بقسيده كاخلاصه                                                        | ;<br>[+]       |
| 117   | سَقَتُهُ إِيَاةُ الشَّفسِ إِلَّا لِتَاتِهِ النَّ الْعَارِيرَا عُرابِ، رَجمه، تيسر في شعرى رّكيب                                                               | <b>*+</b>      |
| 117   | أُمِرَّتْ يَدَاهَا فَتَلَ شَرْدِ وَالْجَنِحَتْ الع ،اشعار براعراب ،ترجمه منهوم                                                                                | <b>14-14</b>   |
| 114   | A1ETO                                                                                                                                                         | <b> </b>  -  - |
| 111   | مُبَادَكُ الْإِسُم أَغَدُ اللَّقَبُ المع اشعار براع اب، ترجم، جو تصفع كى تركيب                                                                                | r+0            |
| 11/   | لِآي حُدُوف الدَّهر فِيهِ نُعَاتِبُ النع ،اشعار براعراب ، ترجمه النوى وصر في تخيَّق                                                                           | <b>/+</b> 4    |
| 111   | سَلُ عَن شُجَاعَتِهِ وَدُرْهُ مُسَالِمًا الْخ اشعار براعراب الرجد، آخرى شعرى تركيب                                                                            | Y•Z            |
| ۲     | وَأَعُلَمُ مَخُرُونٌ مِنَ الْآنَفِ مَارِنَ الغ ،اشعار براعراب ، ترجمه بغوى وصرفي تحقيق                                                                        | <b>r</b> •A    |
| Y+3   | وَإِنْ تَلْتَقِ الْحَيْ الْجَمِينِعُ تُلَاقِينِي الغ العارياع اب ترجمه بهلي شعرى تركب                                                                         | r+9            |
| 7.7   | كَانَ الْبُرِيْنَ وَالدَّمَالِيْجَ عُلِقَتُ الغ النع المعار براعراب الرجمه النوى ومرفى تحيّن                                                                  | <b>11</b> +    |
| ۲.۲   | AIETT                                                                                                                                                         | rii            |
| 7.5   | خُدُوبُ النَّاسِ عُشَّاقٌ خُدُوبَا اللغ اشعار براع اب ترجمه منهوم                                                                                             | rir            |
| 3.7   | إِذَا لَمْ تَكُنْ نَفُسُ النَّسِيْبِ كَأَصْلِهِ الغ اشعار يراعراب، ترجمه، دوسر في شعرى تركيب                                                                  | rır            |
| ۲.٤   | إِذَا تَرَكَ الْإِنْسَانُ آهُلًا وَرَادَهُ الغ اشعار براعراب، ترجه الغوى وصرفي حقيق                                                                           | rir            |
| Y+0   | وَقَدْ قُلْتُمَا أَنْ نَدْدِكِ السِّلْمَ وَاسِعًا الغ النع النع المعاريراع البهر جمد العركاتعارف بتعيده كالس منظر                                             | 710            |
| ۲۰٦   | رَأْيَتُ الْعَنَايَا خَبُطَ عَشُوَاءَ مَنْ تُصِبُ الغ الع الع العادي الرام ابرجمه الركيب                                                                      | rix            |
| Y-V   | وَكَائِنْ تَرْى مِنْ صَامِتٍ لَّكَ مُعَجِبِ النع ،اشعار براعراب ،ترجمه الغوى وصرفي فتين                                                                       | ۲I۷            |
| Y-1   | ﴿ الورقة الاولى: في التفسير ﴾ ١٤٣٧هـ                                                                                                                          | MA             |
| Y•1   | ينبري إنهر آويل الذكرُو الغبُريّ (بقره: ٣٣٠٣)، ترجمه بغيير بعليم قرآن اور ايصال ثواب كيليم قرآن برأجرت<br>لينه كاتهم، آيت ميں ركوع كي تفسيص كي وجه            | ri4            |
| ۲۱.   | وَالْهُ طَلَقْتُ يَكُرُكُونَ بِأَنْفُسِهِ قَ (بقره: ٢٢٨) بَغير بَحْقِين ، مَاخَلَق الله فِي أَرْحَامِهِن كامعداق وَلِلرِّجَالِ<br>عَلَيْهِ نَ دَرَجَةٌ كامطلب | 1'1'*          |
| 711   | النَّهُ التَّوْيَةُ عَلَى اللهِ لِلْكَانِينَ (نمام: ١٥٠١) رَجمه يَغير بنصوص عدر نع تعارض ، توبه كي تعريف وقوليت كي شرائط                                      | 771            |
| 717   | كفارؤ يمين كى وضاحت ، وَاحْفَظُوا آيْمَانَكُمْ كَامطلب                                                                                                        | rrr            |
| YIT   | وَهُوالَانِي آنْ أَنْ أَجَذْتِ مُعُرُونَتِ (انعام: ١٣٢١١١) رجم، تقيل، وَالْسَوَا حَسَفٌ عَيْنَ مَ حَصَالَا الم                                                | rrr            |

| (اۆل)                                   | ه بنند | ں عالہ | الحوا                                   |
|-----------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------|
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | - بین  | uu y   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

18 "

| <b>.</b> | .41 | فد  |
|----------|-----|-----|
| ب        | w.  | 742 |

| قهرست<br>الاستاناتات | عالیه بنین (ازل)                                                                                                           | الجراب       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 415                  | قُلْ إِنْ كَانَ ابِكَا فُكْفِر (توبه ٢٣٠) ترجمه، شان زول، آيت كي تغييروامركي مراد، آخب كي منصوب مون كي وجه                 | rro          |
| 110                  | ﴿ الورقة الثانية: في الفقه (هدايه اوّل) ﴾ ١٤٣٧ ه                                                                           | rra          |
| Y10                  | اضطجاع، اتكاء اوراستناد كمعانى، والجنون كااعراب                                                                            | rra          |
| 717                  | اذان كى لغوى واصطلاحى تعريف، لِللنَّقُلِ المُتَوَاتِرِ كالمعلَق مشروعيت اذان كاوا قعدوالْمَلِكُ النَّازلُ كىمراد، ترجيع كا | 772          |
|                      | معنى اورفقها وكا اختلاف مع الدلائل وَلَه سَلُوهُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ كامناف كصورت اوراذان فجر عَساته تضيص كى وجه         |              |
| YIA                  | باب صفة المسلوة الغ ،ترجمه،مغت كى مراد ،تكبيرتح يمد كم سدنع تعارض ،فرائض كعلاوه پرسنت ك                                    | PPA .        |
|                      | اطلاق کی وجه ارکانِ ندکوره کی فرضیت کے دلائل جمبیرتح بمہ میں اختلاف مع الدلائل                                             |              |
| 719                  | الدُّكُوةُ وَاجِبَةً عَلَى الْحُرِّ الْعَلقِلِ الْبَالِغِ الْمُسُلِمِ الغ ،اعراب، ترجمه، ذكوة كانوى اوراصطلاح تعريف        | 179          |
| 77.                  | باب من يجوز دفع الصدقات اليه ومن لايجوز الاصل الغ ،ترجم، مؤلفة القلوب كستوط براجماع ك                                      | rr+          |
|                      | وضاحت ، ثمامية امناف كى مراد ، مؤلفة القلوب كى مراد ، أكوز كوة دينے كى وجه ، ستوط كا وقت اور كيفيت                         |              |
| 777                  | وَإِنْ أَمْكُنَهُ أَنْ يَمَسُّ الْحَجْرَ بِشَيْقُ الْحُ ،اعراب، ترجمه، اضطهاع كاصورت، عظيم كامراداوروج تسميد، مذكوره       | rri          |
|                      | مسائل کی وضاحت ، رمل کامعنی اورسبب                                                                                         |              |
| 777                  | ﴿ الورقة الثالثة: في اصول الفقه ﴾ ١٤٣٧هـ                                                                                   | rrr          |
| ***                  | فان اللفظ له حقيقة مستعملةوهذا يرجع الى اصل ، فيقت معمله اور مجاز متعارف كى مراد ، فدكوره                                  | rrr          |
|                      | امثله مين حقيقت ومنعمله اورمجاز متعارف كي وضاحت، اصل كي نشائد بي مع الاختلاف والدلائل                                      | ···          |
| 770                  | وَالْمَسْتُورُ كَالْفَاسِقِ لَايَكُونُ خَبُرُهُ مُجَّةً النع ،اعراب، ترجم ،تشرح ، شروا مدريمل كاثرا كظ                     | rpp          |
| 777                  | وَآمًا إِذَا وَقَعَ التَّعَارُ صُ بَيْنَ الْقِيَاسَيْنِ الخ ١٠٠/ب. ترجم بَشْرَى معارضه بين الآيتين والسنتين كا             | rpo          |
|                      | علم عمل بالحال وفراست كي مراو                                                                                              |              |
| 444                  | استخسان کی وجه تسمیدا در مطلق استخسان کی مراد                                                                              | rry          |
| 777                  | ثم جملة ما ثبت بالحجج التي سبق نكرها الغ الحكام ومايتعلق بالاحكام كمراد التي سبق نكرها الغ الحكام ومايتعلق بالاحكام        | 172          |
|                      | واخل ہونے کی وضاحت، احکام کی اقسام اربعہ کی تعریف مع امثلہ، حدِ فقر ف اور قصاص میں حق اللہ وحق العبد جمع ہونے              |              |
|                      | كى وضاحت، حدِقذ ف بن حق الله اورقصاص بن حق العبد غالب مونے كى وضاحت                                                        |              |
| 771                  | ﴿ الورقة الرابعة: في البلاغة ﴾ ١٤٣٧هـ                                                                                      | <b>۲۳</b> %  |
| ***                  | شم الاستناد مطلقا سواء كان انشائيا او اخباريا الغ ،ترجمه،اسنادى اقسام كوحمر كماته ذكرنه كرن كي                             | 7179         |
|                      | وجه بحقیقت و مجاز کو کلام کی جگه اسناد کی اوصاف بینانے اور علم معانی میں ذکر کرنے کی وجہ                                   | <u> </u>     |
| ۲۳.                  | وأما تقديمه أى تقديم المسند اليه فلكون نكره اهم الغ برجم بتشريح بمشدائيك تقديم كي تمن صورتيل مع امثله                      | <b>Y</b> (*+ |
| 777                  | تعريقيق اورغير فيقى كى وجد معر، وانقسامه الناسوال وجواب كى وضاحت مفت اورنعت ين نبعت كى وضاحت                               | <b>rr</b> 1  |
| 777                  | الفصل والوصل الغ ، فركوره مثالول من عطف ورست شهون كي ويد عنوان من تصل اورتعريف من ومل كومقدم كرف كي ويد                    | ۲۳۲          |
| 227                  | ومنه اى من المعنوى الاستخدام الغ، ترجم تشريك اذا نزل السماه بارض قوم شعرى تركيب                                            | ۳۳           |

| فهرست       | عالیه بنین (اوّل) ۱۶                                                                                                                                                                         | الجواب:        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 777         | ومنه القلب كقوله شعر مودته تدوم لكل هول الغ برجمه بشريح ،قلب كالنوى واصطلاح أعريف بشمير بحرور كامري                                                                                          | ۲۳۳            |
| 445         | ﴿ الورقة الخامسة: في الحديث والفلسفه والعقائد﴾ ١٤٣٧هـ                                                                                                                                        | <b>در</b> ام   |
| 377         | عَنْ أَيْدِ أَنْ مَوْلَاتَهَا أَرْسَلَتُهَا بِهِرِيْسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ النع ،اعراب، ترجمه، بلي كرجو عصي بن امكا اختلاف مع الدلائل                                                          | trri           |
| 750         | مارأيت النبى عَلَيْها صلى صلوة لغير ميقاتها الغ، ترجمه، تشرح ، وقت س يهلي نمازاداكرن كاحكم اورجيل                                                                                            | <b>Y Y Y Y</b> |
| <b>.</b>    | مطلب بنما ذِ فبحر كامتحب ونت                                                                                                                                                                 | ·<br>I         |
| 777         | اولہ شرعیہ کی تعداد ونشا ند بی ، کتاب اللہ سے متعلق سائنسی طبقہ کی غلط فہمیوں کی وضاحت ، فدکورہ غلط فہمیوں کے ازالے                                                                          | ተየለ            |
| ·           | ہے متعلق اہل حق کی رائے اور درست مانے کے نقصانات                                                                                                                                             |                |
| YTA         | قدر کامعنی اور مرجع ، دعااور دوا کے دافع قدر ہونے کی وضاحت ، تقدیر سے متعلق بعض لوگوں کے اعتر اضات مع جوابات                                                                                 | rrq            |
| 744         | جن اليتجنى كاتعريف اور متكلمين اور فلاسفه كااختلاف، جن الايتجنى ك بطلان برفلاسفه كولاك،                                                                                                      | ro+            |
|             | مشکلمین کی طرف سے ندکورہ ولائل کے جوابات                                                                                                                                                     |                |
| 721         | ﴿ الورقة السادسة: في الادب العربي﴾ ١٤٣٧                                                                                                                                                      | 101            |
| 727         | دمع جرى فقضى في الربع ما وجبا الخ برجمه، شاعرى مراد بكلمات يخطوط كى نفوى وصر في تحقيق                                                                                                        | ror            |
| 728         | الا رب يوم لك منهن حسالع الغ ، ترجمه ، داره جلجل والعواقع كى مراد ، كلمات مخطوط كى افوى وصرفى مخفق                                                                                           | ror            |
| 722         | غَطُورًا بِهِ خَلْفَ الرَّمِيْلِ وَتَارَةً الغ ،اعراب ، رجمه ، شاعرى مراد جحيَّت ، طورًا اور تارةً كى تركيب                                                                                  | ror            |
| 450         | أَمِنْ أُمَّ أَوْفَى دِمْنَةً لَمْ تَكُلُّم الغ ،اعراب ، ترجمه ، تحقيق ،وداد لها يس خمير كامرجع اورآ خرى شعرى تركيب                                                                          | raa            |
| 451         | ﴿ الورقة الاولى: في التفسير ﴾ ١٤٣٨ هـ                                                                                                                                                        | ray            |
| 727         | ردر بردر به وود ور بردره وودونة (العمران:۱۰۱۲ه۱)، ترجمه تنسير، سياه اورسفيد چره واللوكون كالعين<br>يومر تبييص وجوة وسود وجوة (العمران:۱۰۱۲ه۱)، ترجمه تنسير، سياه اورسفيد چره واللوكون كالعين | 102            |
| 727         | وَ لَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ (نماء:٥و٢) مرجمه احكام كي وضاحت، (بدارًا ، وَابْتَلُو اميَكُبَرُوا ، فَلْيَسْتَغفِف ) كَتْحَيّْنَ                                                                | TOA            |
| <b>Y</b> £A | يَايُهُ الْدِيْنَ إِمَنُوْ الْاتَتَ كُوْ (ما كمهذا ١٠١٠) مرجمة تغيروشان بزول، بحيره، ساقبه، وصيله اور حلم كامطلب                                                                             | <b>1</b> 09    |
| 429         | لات يسكه الأبضار وهويد وله (انعام: ١٠٥١ تا١٠٥)، ترجمه، ابسار اور بسار كم معانى، آيات كي تغيير، الله                                                                                          | <b>۲</b> 4+    |
|             | حق اورمعتز له کارؤیت باری کے مسئلہ میں اختلاف مع الدلائل                                                                                                                                     |                |
| YOY         | ﴿ الورقة الثانية: في الفقه (هدايه اوّل) ﴾ ١٤٣٨ هـ                                                                                                                                            | ryı            |
| YOY         | وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعَلَةُ وَهُوَ مُسَافِرُ النع ،اعراب، ترجمه، مسائل كي تشريح وامام اعظم اورصاحبين كالدل اختلاف، يم                                                                       | 277            |
|             | كىلغوى واصطلاحى تعريف ،طريقه ومشروعيت كى دليل                                                                                                                                                |                |
| 702         | وَالنَّبَ اللهُ إِذَا أَصَابَتِ الْعِدَالْةَ النع ،اعراب، ترجمه، مسائل كانشرت ، الركى مراد ، نجاست غليظه وخفيف كالعريف مع                                                                    | rym            |
|             | ا مثله بنجاست خفیفه کی مقدار معاف                                                                                                                                                            | *              |

البساعة سنة مؤكدة لقوله عليه السلام الجماعة من سنن الهدى الغ ، ترجمه مسائل كى وضاحت مع الدلائل، سنة كى مراو، منافق كى مراو، عبد ، اعرابي ، فاسق اورولد الزناكى المست من نماز يزسط كانتم مع دليل

100

| فهرست | عابيه بنين /اون/                                                                                                                | رېچورپ<br>سنسس |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TOV   | ومن كان له وطن فانتقل منه واستوطن غيره الغ ،ترجمه،وطن املى اوروطن اقامت كي تعريف ، كمدوئ                                        | 740            |
|       | میں پندرہ دن اقامت کی نیت کے باوجود وقصر کی وجہ سفر معصیت کی رخصت میں ائمہ کا اختلاف مع الدلائل، وطنِ                           |                |
|       | اصلی اوروطن اقامت کے بطلان کیلئے صاحب ہداریگاؤ کر کردہ صابطہ                                                                    |                |
| YOA   | فسسل في العروض الذكوة واجبة الغ برجمه سامان تجارت كى مراد عروض التجارة مس سونے وجا عرى مس                                       | רצי            |
|       | ہے معتبری تعیین و انفع للمسلکین ی تغییر                                                                                         |                |
| 701   | صوم کی لغوی واصطلاحی تعریف، صوم کی اقسام کی نشاند ہی ونیت ، صوم رمضان اور صوم نذر کا سبب اور صوم رمضان کی                       | <b>144</b>     |
|       | مشروعیت کی دلیل ،امام قد وری کے رمضان کے روز ہ کوواجب قرار دینے کی وجہ                                                          |                |
| 101   | ﴿ الورقة الثالثة: في اصول الفقه ﴾ ١٤٣٨ هـ                                                                                       | rya            |
| 77.   | لا اضع قدمي في دار فلان كاوضاحت                                                                                                 | PY9            |
| 177   | والامر بعد الحفل وقبله سواد الغ يشريح موجب اورحمل كدرميان فرق بنماز اورزكوة كوجوب من كراركي وجد                                 | 12.            |
| 771   | فُمَّ الآدَادُ الْمَحْصُ مَا يُؤِّدِينِهِ الْإِنْسَانُ الن ماعراب، ترجمه، تشريح ، اداء اور تعناء كي تعريف وعسم ، تعناء كي اتسام | 121            |
|       | کی تعدادونشا ندبی مع امثله                                                                                                      | ·<br>          |
| 777   | وَحُكُمُ الْمُعَارَضَةِ بَيْنَ الْأَيتَيْنِ ٱلْمَصِيرُ الغ ،اعراب، ترجمه تشريح ،معارضه كى لغوى واصطلاح تعريف                    | 12 Y           |
| 777   | "بعض الناس" كامصداق، جيت تياس كمنكرين كدالكل اورا تكاجواب                                                                       | 121            |
| 475   | اجتهاد كاشرائط، "السحق في موضع النخلاف واحد كامطلب، اختلاف اوراثر كاومناحت ، تقليات اور                                         | <b>1</b> 21    |
|       | عقنيات كى مراد وعقنيات مين تحظى كأنتكم                                                                                          |                |
| 410   | ﴿ الورقة الرابعة: في البلاغة ﴾ ١٤٣٨ هـ                                                                                          | 120            |
| 770   | ف الفصاحه في العفرد خلوصه من تنافر الحروف الغ ،ترجم،نماحت، بلاقت اورفعاحت في الغروكي                                            | 127            |
|       | تعریف، قیاس لغوی کی مراد، خلوص کے ساتھ فصاحت کی تغییر میں تسامح، فصاحت کی اقسام کی نشاندہی                                      |                |
| 777   | واما تسنكيس اى تسنكيس المسند اليه فللافراد الغ ،ترجمه،منداليك تكير كمواضع كي وضاحت مع                                           | 124            |
|       | امثلہ شعریں ندکورمندالیہ تعظیم وتحقیر کی نشائد ہی بعظیم وتحقیراور تقلیل و تکثیر کے مابین فرق                                    |                |
| 777   | الْقَصُرُ وَهُوَ حَقِيْقِي وَعَيْرُ حَقِيقِي وَكُلُّ مِنْهُمَا نَوْعَانِ الخ الراب الرجم                                        | 121            |
| YW    | وَجِي آَى وُجُوهُ تَحْسِيْنِ الْكَلَامِ ضَرَبَانِ مَعْنَوِى الغ ،اعراب، ترجمه، تشرَّح علم بدليع كاتعريف بحسين كلام              | 129            |
| -     | کی وجوه معنوبی کو لفظیه پرمقدم کرنے کی وجہ                                                                                      |                |
| Y73   | ومنه اى من المعنوى الرجوع الخ ، ترجم، رجوع ادرتوريك تعريف، قف بالديار التي لم يعفها                                             | 14.            |
|       | القدم شعرى وضاحت ، توريدى اقسام كى تعريف مع امثله                                                                               | <del></del>    |
| ·yY   | ومنه اى من المعنوى، الهزل الخ ، ترجمه ، بزل اور تجابل العارف كي تعريف ، وضاحت اور شاعره كانام                                   | MAI            |
| 177.  | ﴿ الورقة الخامسة: في الغلسفه والعقائد﴾ ١٤٣٨ هـ                                                                                  | rar            |
| ۲۷٠   | عَنْ كَبُشَةًوَكَانَتُ عِنْدَ ابْنِ آبِي قَتَادَةَ الخ،اعراب، ترجم، وكانت عند ابن ابي قتادة كامطلب                              | 17.17          |

-

| فهرست | عالیه بنین (ازّل)                                                                                                    | الجواب.    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 771   | إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ الن ،اعراب، ترجم، آخدة الرحل كامعنى ،سروك ابميت وتكم بطع صلوة كا | የለሞ        |
|       | مطلب ورفع تعارض                                                                                                      |            |
| 777   | مدعیان اجتهاد کے مزد کی وجم وات کی حقیقت اوران کی تر دید                                                             | raa -      |
| 377   | وحن اور ملائكه كي تعريف ، وحن اور ملائكه برولانت كرنيوالي نصوص                                                       | YAY        |
| 475   | طول عرض عمق اورنقط كي تعريف منقط يحرض إجوبر موني مين منظمين اورفلاسف كالختلاف جسم كي تعريف واقسام كي وضاحت           | M4         |
| 440   | مکان کےمعانی واختلاف،مشامین ،اشراتین اور متکلمین پروار دہونے والے اعتراضات                                           | r/\ A      |
| 777   | ﴿ الورقة السادسة: في الادب العربي) ﴿ ١٤٣٨                                                                            | 1/14       |
| 777   | ٱلْقَلْبُ آعُلَمُ يَا عَذُولَ بِدَآيِهِ الغ اشعار براعراب، ترجمه مغهوم ، كلمات مخطوط كانعى وصرفى تحيّن               | rq.        |
| YVV   | لقد نسبوا الخيام الى علاء الغ اشعار كامنهوم                                                                          | 191        |
| YVA   | أى صروف الدهر فيه نعاتب الغ، لي مظرمضى من فقدنا صبرنا عند فقده الغ، تركيب                                            | 797        |
| YVA   | فقلت لها سيرى وأرخى زمامه الغ، ترجمه ويوما على ظهر الكثيب تعذرت الغ، تركيب                                           | 191"       |
| 774   | فعادى عداء بين ثور ونعجة الغ ابيات كاترجمه ابيات كمعلق كانثاندى وشاعركانام الغوى وصرفي يحقيق                         | 191        |
| ۲۸۰   | ويوم حبست النفس عند عراكة الغ ابيات كارجمه ابيات كمعلق كانشاندى وشاعركانام الغوى وصرفي فخين                          | <b>190</b> |





## ﴿الورقة الاولى: في التفسير ﴾ ﴿السوال الاول ﴾ ١٤٢٧ هـ

النه قَ النَّالِ اللَّهُ الْمُونَ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

آیات کاشان نزول لکھنے کے بعدمطلب خیزتر جمہ سیجئے اور خط کشیدہ الفاظ کے صیغے بھی بتا کیں۔

خلاصة سوال کسساس سوال کاعل تین امور بین (۱) آیات کاشان زول (۲) آیات کاتر جمه (۳) الفاظِ مخطوط کامر فی تحقیق بر فلاصة سوال کاشان نزول: بعض یبودی بید دوی کرتے تھے که آخرت کی نعتیں خالص ہمارا ہی حق بین برا ساتھ کوئی اور فرقہ وگروہ ان نعتوں میں شریک نہیں ۔ تو اس موقعہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ کو باطل کرنے کے لئے بیہ آئی ان کرا میں کہ اگر آخرت کی نعتیں صرف تمہاراحق ہیں اور تم اس دعویٰ میں سے ہوتو پھر اس کی تقد ایق کے لئے موت کی تمنان کرو گے۔

> "يُعَمَّرُ" صِيغه واحد مُدَكر عَائب بحث مضارع مجهول ازمصدر تعمير (تفعيل) بمعنى زنده ركهنا-"بمزحزجه" صيغه واحد مُدكراسم فاعل ازمصدر زحزحة (فعللة) بمعنى دوركرنا، دور بونا اور مثانا-

آیت ندکورہ بالا کاسلیس ترجمہ کریں۔ یمین کی تشمیں اور تعریف ذکر کرنے کے بعد ان کا تھم تحریر کریں۔ فتم تو ژنے سے پہلے کفارہ دے سکتے ہیں یانہیں؟ ہرصورت میں دلیل کیاہے؟

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال كاخلاصه تمن امورين (۱) آيات كاترجمه (۲) يمين كى اقسام تعريف وتلم (۳) قبل الحث كفاره كى ادائيگى كاتكم مع الدليل \_ ور المراق المرا

يبين كى اقسام بتعريف وظم : \_ يبين (قتم) كى تين اقسام بين يفوس بمعقده بلغو-

مینین غموس کسی امر ماضی پرجان بوجو کرجو ف بولتے ہوئے مانا۔مثلا زیدکومعلوم ہے کدرات کو بکرنیس آیا مگروہ جان بوجو کر کہتا ہے کہ اللہ کی شم رات بکر آیا ہے۔

يمين منعقدہ: كسى امر مستقبل كے كرنے يانه كرنے كانتم كھانا مثلا الله كانتم ميں تخيے ضرور ماروں گا۔

یمین لغو: کسی امر ماضی پراپنے گمان میں مجی شم کھانا حالانکہ حقیقت میں وہ جھوٹی قتم ہومثلا زید نے رات کو بکر کے آنے کا انتظار کیا تکر بکر نہ آیا توزید سوکی اس کے بعد بکر آیا تکر زید کواس کاعلم نہ ہوا۔ چنا نچے زید سے کسی نے مسلح کو بکر کے بارے مسلوم کیا توزید نے کہا کہ اللہ کی شم بکرنیں آیا۔ حالانکہ وہ حقیقت میں آیا ہوا ہے تکر زید کواس کاعلم نہیں ہے۔

يمين كاتحكم صرف يمين منعقده من كفاره واجب ب باتى مين مرف توبه واستغفار ب-

قبل الحدث كفاره كی اوائیگی كاحكم مع الدلیل: مانث ہونے سے پہلے كفاره كے اداكر نے سے كفاره كی ادائیگی معتبر نہ ہوگ دلیل ہے ہے كفاره كے اداكر نے سے كفاره كی ادائیگی معتبر نہ ہوگ دلیل ہے ہے كہ كفاره كا سبب حانث ہوتا ہے، نہ كوشم اٹھانا، للبذا جس طرح وقت سے پہلے نماز پڑھنا اور دمضان سے پہلے رمضان كاروزه ركھنا ورست نہ ہوگ ۔

خ السوال الثاني ١٤٢٧ هـ

الشق الأولى ..... وكؤ لافضل الله علينات و رَحْمَتُه المكتب طَآلِفَه وَنَهُ عَلَنْ الْمُعْلَمُ وَمَا يَخْمُونَ وَمَا يُخْمُون فَعْلَلُ الله علينات عَلَيْه وَمَا يَخْمُون وَعَلَن فَعْلَمُ وَكَانَ فَعْلَلُ الله عَلَيْك عَظِيمًا ﴿ (ب٥ نه منه منه وَالْمُلَكُ مَا لَهُ وَكُلُكُ مَا لَهُ وَلَا عَلَيْكُ مَا وَلَهُ وَلَا عَلَيْكُ مَا وَلَا عَلَيْكُمُ لَكُمُ عَلَيْكُ مَا وَلَا عَلَيْكُ مَا وَلَا عَلَيْكُمُ لَكُمْ لِلْ مَا عَلَيْكُمُ لَكُمْ لَا عَلَيْكُمُ لَكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَكُمْ لَا عَلَيْكُمُ لَكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَكُمْ لَا عَلَيْكُمُ لَكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَالْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَكُمُ لِكُمُ عَلَى مُوالِقُلُكُمُ لِكُمُ عَلَى عَلَيْكُمُ لِكُمُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُولُكُمُ لِلْكُمُ لِكُمُ عَلَيْكُمُ لَكُمُ لِكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَكُمُ لَا عَلَيْكُولُكُ مِنْ عَلَيْكُولُكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لِكُمُ لَكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَا عَلَيْكُولُكُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لِل

ور النظام المار ا

ہوئے اور حضرت رفاعہ ڈائٹو و صفرت فا وہ ڈائٹو کی شکایت کی کہوہ بلا تحقیق ایک و بندار گھرانہ پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس سے مقصود آپ نائٹو کی طرف داری اور ہدردی حاصل کرنا تھا۔ خیراس ہیں آو کا میا بی شہوئی کین جب حضرت قادہ ڈائٹو عاصر خدمت ہوئے آپ نائٹو نے فرمایا کہم ایسے وگوں پر بہ سند کیوں الزام لگاتے ہو؟ غرضی ما نہوں نے اپنے بچا حضرت رفاعہ ڈائٹو سے جا کر جب بیا بین قل کیس آو وہ اللہ پر جروسہ کر کے حاصوت ہو گے جس پر بیدور کوئی کی آیات آ بجسرا عضلید گا۔ تک نازل ہوئیں گین جب چوری باتیں تو ایس مور کے جس پر بیدور کوئی کی آیات آ بجسرا عضلید گا۔ تک نازل ہوئیں گین جب چوری باتی ہوئی اور مال سروقہ برآ مد ہوگیا اور وہ ما لک کوولا یا گیا آو بھیر ناراض ہو کر مرتبہ ہوگیا اور شرکیاں کہ سے جا مال اس پر آیت آو مسٹ شاہوں کی ایس مور کی ایس مور کی ایس کی کی کا نوال فرما کی جن کو آل فرم کی دی کی ایس کی کی ایس کی ایس کی کی کا کی ایس کی ایس کی کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کو کا کی کی کی کی کی کو کوئی کی کی کا کی کی کا کی کی کی کا کوئی کی کی کی کی کی کی کا کی کی کی کا کوئی کی کی کی کا کوئی کا کوئی کی کی کا کی کی کی کی کا کوئی کی کی کی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کی کی کی کی کی کی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کا کی کا کوئی کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی ک

طائفة منهم اور الحكمة كامراد: طائفة منهم سيمراد بنواير قراس كافائدان اوراس كمايل لوك بيل اور الحكمة عنورت المائلة كالمرات المائلة عنورت المائلة كالمرات المائلة المرات المائلة المرات المائلة المرات المرات

ندكوره آينون كاسليس ترجمه يجيئ ،ان كاسبب بزول تحريجي ، أمانات كامعداق تعين يجيئ ،اول الأمو سے كون لوگ مرادي ؟ تفصيل كي ساتھ لكھيئے۔

﴿ خلاصرُسوال ﴾ ....اس سوال ميل جارامورتوجه طلب بيل (۱) آيات كاترجمه (۲) آيات كاسببه نزول (۳) احسانسات كا معداق (۳) اولى الامد كى مرادن

آ بات كاسب نزول: \_ يهودك عادت على كمامانت على خيانت كرت من الدخصومان على رشي كي ويدين خلاف في آن

عم دیتے تھے۔ تو اس آ بت میں مسلمانوں کو ان دونوں یُری باتوں ہے منع فرمایا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آ تخضرت مکافی فتح مکہ کے موقعہ پر بیت اللہ میں داخل ہونے گئے تو عثان بن طلحہ نے بیت اللہ کی چائی دینے ہے انکار کر دیا تو حضرت علی فائٹو نے ان سے زبردی چائی چین کر بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا۔ جب آ تخضرت علی فائٹو بیت اللہ ہے با برتشر یف لائے تو حضرت عباس فائٹو نے درخواست کی کہ بیچائی جھے ل جائے تو اس موقع پر آ بت نازل ہوئی اور چائی عثان بن طلحہ کے حوالہ کردی گئے۔ تو حضرت عباس فائٹو نے درخواست کی کہ بیچائی جھے ل جائے تو اس موقع پر آ بت نازل ہوئی اور چائی عثان بن طلحہ کے حوالہ کردی گئے۔ امانات کا مصدات عام ہے تمام تم کی امانتوں کوشائل ہے۔خواہ وہ مال کی صورت میں ہو، گوائی کی صورت میں ہو، گوائی کی صورت میں ہو۔ گوائی کی صورت میں ہو۔

العدی الا مدری مراد نظام ہو۔ ای لئے الا مد لفت میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے ہاتھ میں کی چیز کا نظام وا نظام ہو۔ ای لئے حضرات مفسرین ابن عباس بجاہد نخافی الا مدری نے اولے الا مدری کا مصداق علاء وفقہاء کوتر اردیا ہے کہ وہ رسول اکرم خافی کے نائب وخلیفہ ہیں اور نظام دین ان کے ہاتھ میں ہے اور ایک جماعی مفسرین جن میں حضرت ابو ہری ہی شامل ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ اولے الا مدر سے مراد حکام وامراء ہیں جن کے ہاتھ میں نظام حکومت ہے اور تفییر ابن کثیر ومظہری میں ہے کہ بیافظ علاء اور حکام وامراء دونوں طبقوں کوشامل ہے کیونکہ نظام امرائی دونوں کے ساتھ وابستہ ہے اور اولی الا مرسے مراد حاکم ہا دشاہ قاضی صوبدوار کام وامراء دونوں کوشامل ہے کیونکہ نظام امرائی دونوں کے ساتھ وابستہ ہے اور اولی الا مرسے مراد حاکم ہا دشاہ قاضی صوبدوار کشکر کامر دار اور ہر شعبہ کا نگر ان ہوسکتا ہے اور اکی اطاعت اس وقت تک لازم ہے جب تک واضح تھم خداوند کی کا لفت کا تھم نہ کریں۔

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٢٧ه

المراق ا

پاس تن ہے اور طمع رکھیں ہم اس بات کی کہ واخل کرے گا ہمیں ہمارارب نیک بختوں کے ساتھ پھر بدلہ میں ویں مجے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کہنے پرایسے باغات کہ بہتی ہیں جن کے نیچ نہریں ، رہیں مجے وہ اس میں ہمیشہ، اور یہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔

ان کے کہنے پرایسے باغات کہ بہتی ہیں جن کے نیچ نہریں ، رہیں مجے وہ اس میں ہمیشہ، اور یہ فیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔

ان کے کہنے پرایسے باغات کہ بہتی ہیں جن کے نیچ نہریں ، رہیں مجرت حبشہ کے بعد شاہ حبثہ نجاشی اور اس کے مصاحبین کے بارے میں نازل ہو کیں۔

آیات کا ترجمہ کیجے، اهل القرای ہے کون مرادیں، اولم یهد کافاعل کیا ہے، برکت من السمآء والارض ہے کیامراد ہے۔
﴿ خلاص رَسوال ﴾ ....اس سوال کا خلاص تین اموریں (۱) آیات کا ترجمہ(۲) اهل القری اور بسر کات من السماء والارض کی مراد (۳) اولم یهد کافاعل ۔

ان اور کی تو کو کار جھنا یا انہوں نے لیس پار لیا ہم نے ان کوان کے اعمال کے بدلہ میں، کیا ہی اس میں ہو گئے بستیوں والے زمین سے تعتیں، اور کی تو ہوٹا یا انہوں نے لیس پار لیا ہم نے ان کوان کے اعمال کے بدلہ میں، کیا ہی اس میں ہو گئے بستیوں والے اس بات سے کہ آپنچ ان پر ہماراعذاب راتوں رات جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں یا اس میں ہو گئے بستیوں والے اس بات سے کہ آپنچ ان پر ہماراعذاب رون پڑھے جبکہ وہ کھیلتے ہوں، کیا بخوف ہوگئے وہ اللہ تعالی کی تدبیر سے، لیس نہیں بخوف ہوئے الله تعالی کی تدبیر سے، لیس نہیں بخوف ہوئے الله تعالی کی تدبیر سے مرفوں رہے وہ الله تعالی کی تدبیر کے اور قدیر کے اس کے المال کے بدلہ میں اور ہم نے مرفوار سے مراور ہم نے مرفوار کی ہوئی ہیں وہ نہیں سنتے۔ کے بعد کہ اگر ہم چا ہیں تو پر لیس ہم ان کوان کے گزا ہوں کے بدلہ میں اور ہم نے مرفوار کی ہوائی کے مراور وہ عادو قمود اور قوم فور و غیرہ ہیں اور برکات کا معنی زیادتی ہے اور آسان وزمین کی برکوں سے مراویہ ہے کہ ہر طرح کی بھلائی ہر طرف سے ان پر کھول وغیرہ ہیں اور برکات کا معنی زیادتی ہے اور آسان وزمین کی برکوں سے مراویہ ہے کہ ہر طرح کی بھلائی ہر طرف سے ان پر کھول و سے آب ان سے پانی ضرورت کے مطابق برستا، زھن سے ہر چیز خواہش کے مطابق پیدا ہوتی، پھر ان اشیاء سے نفع اٹھانے اور ور سے مراد سے ہی ہوتی نہوتی۔ آسان سے پانی ضرورت کے مطابق برستا، زھن سے ہر چیز خواہش کے مطابق پیدا ہوتی، پھر ان اشیاء سے نفع اٹھانے اور ور سے مراد سے مراد سے مراد کی کھران اشیاء سے نفع اٹھانے اور ور سے مراد کے کہ اس کی کھران اشیاء سے نفع اٹھانے اور ور سے مراد کے کہ ان کوکوئی پر پشائی اور فکر لائی نہ ہوتی۔

@ اولم يهد كافاعل: \_ان لونشاء اصبنهم بذنوبهم شرط وجزال كر پوراجمله مهدكافاعل --

﴿ الورقة الاولى: في التفسير ﴾ ﴿ السوال الاوّل ﴾ ١٤٢٨

الشق الأولى .... كُنِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَلُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرُلَا خَيْرًا ۚ إِلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْآفَرُ بِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ مَنَ اللّهُ مَا مَعْ مَا مَعْ عَلَا مُعَالِّمُ وَاللّهُ مَا مَعْ مَا مَعْ عَلَا فَاللّهُ اللّهُ يَكُولُ اللّهُ يَكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا مَعْ عَلَا مُعَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ يَكُولُ اللّهُ مَا مَعْ عَلَا عُلَا مُنْ مَا مَعْ عَلَا عُلَى اللّهُ اللّهُ يَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

جَنَفًا أَوْ إِثْبًا فَأَصَلَحَ بَيْنَهُ مُ فَكُر إِنْ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ ١٨٠١٨٠)

آیات کاتر جمداور مخفرتشر تک بیان کرتے ہوئے بتا ہے کہ موت کے وقت والدین اور اقربین کیلئے وصیت کریافرض ہے پانہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اور کیا وصیت میں تبدیلی کرناممنوع ہے؟ اس کا شریعت میں کیا اصول ہے؟ مخطوط حصہ کی مراد وضاحت سے تحریر کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال کا خلاصہ چھا مور ہیں (۱) آیات کا ترجمہ (۲) آیات کی تشریح (۳) والدین واقر بین کیلئے

ومیبت کا تھم مع الوجہ (۷) وصیت میں تبدیلی کا تھم (۵) وصیت کے بارے میں اصول شری (۲) عبارت مخطوط کی مراد۔

فراب سے کسے کے باس کا ترجمہ:۔ فرض کیا گیا ہے تم پروصیت کرنا جب حاضر ہوتم ہیں ہے کسی کے پاس موت والدین اور رشتہ داروں کے لئے انصاف کے ساتھ دیے کم لازم ہے متعین (پر ہیزگار) پر۔ پھر جوشخص بدل ڈالے وصیت کو بعداس کے کسُن لیا اس نے وصیت کو تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جنہوں نے اس کو بدلا۔ بے شک اللہ تعالی سننے والا جانے والا ہے۔ پھر جوشخص خوف کرے وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کا یا گناہ کا پھران میں سلم کراد ہے تو اس پر پھھ گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالی بول بخشے والا ، نہایت مہریان ہے۔

• آبات کی تشریخ : \_ لوگوں میں دُستور تھا کہ مردہ کا سارا مال اسکی بیوی اور بیٹوں کو ملتا تھا والدین اور تمام اقارب اس سے محروم رہنے تھے۔ تو مہلی آبیت میں والدین اورا قارب کیلئے انصاف کیساتھ دھے، دینے اور وصیت کرنے کا تھم ہے۔
مردم رہنے تھے۔ تو مہلی آبیت میں والدین اورا قارب کیلئے انصاف کیساتھ دھے، دینے اور وصیت کرنے کا تھم ہے۔
مردی تاہدہ میں فرمال میں میں نقر دھیں۔ کردی تھی تھی اس مال اس میں گھیل میں تاہد میں کردی نہید ہے۔

دوسری آیت میں فرمایا کہ مردہ نے تو وصیت کردی تھی مگر بعدوالوں نے اس کی تمیل نہ کی تو مردہ پراس کا کوئی گناہ ہیں ہے بلکہ وصیت میں تبدیلی کرنے والے مجرم اور گنہ گار ہوں سے اللہ تعالی سب کی باتوں کو منتااور نیتوں کو جانتا ہے۔

تیسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ مردہ نے غلطی سے وصیت سیحے نہیں کی بھی کی بے جارعایت کی ہے یا دانستہ طور پر تھم اللی کے خلاف کیا ہے تو اس نے اہل وصیت اور وارثوں کے درمیان تھم شریعت کے موافق صلح کرا دی تو وصیت میں بی تغیرو تبدیلی جائز ہے۔ایسی صورت میں بیرخص گنهگار نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والانہایت مہریان ہے۔

واحادیث متواترہ سے منسوخ ہو چکی ہے۔ لہذا موسی کے لئے اقرباء اور والدین اوردیگر دشتہ دارور ناء کے لئے بوقب موت دمیت آیات واحادیث متواترہ سے منسوخ ہو چکی ہے۔ لہذا موسی کے لئے اقرباء اور والدین کے لئے وصیت فرض نہیں ہے۔ البتہ بوقب ضرورت اگراس نے وصیت کردی تو پھروہ بھی دیگرور ناء کی اجازت برموقوف ہے۔

اوروصت الموالدين كرن كريل ججة الوداع كموقعه برآ تخضرت المخطر كارشاد به كدالله تعالى نيهر ق واليكواس كاحق ديدي ويديا به المحدوث براث كليكاس وقت تك وصيت جائز بيس به جب تك بقيد تمام ورفاء اجازت ندور ديري وسيت ميس تبديلي كرنا چا بها به قو تبديلي كرسك به اوراگر بالكل وصيت ميس تبديلي كرنا چا بها به قو تبديلي كرسك به اوراگر بالكل وصيت كرنا چا به تو يه مي جائز به اور موس كالاوه دومر فض كي طرف سة تبديلي كي تفسيل تشريح ميس ضمنا كرريك به وصيت كونتم كرنا چا به المري تفسيل تشريح ميس ضمنا كرريكي به وصيت كونتم كرنا چا به تبديلي كي تفسيل تشريح ميس ضمنا كرريكي به ميس وصيت كي بار بي ميل اصول شرى به به كرفك مال (ايك تبائي) سهم ميس وصيت جائز به اورا كي وارث كي وارث كي مطلقاً وصيت ديگر ورفاء كي اجازت برموقوف به اگروه اجازت دي گود ورفاء كي اجازت برموقوف به اگروه اجازت دي گود يوميت درست به وگي وگرندوست نه وگي -

## عارت مخطوط کی مراد : \_ تشریح کے من میں عبارت مخطوط کی مرادگزر چکی ہے۔

النبن التالى المنظمة المنافية المنظمة المنظمة المنظمة الترسول المنطقة المنطقة

فركوره آیات كاشان نزول اورمتعلقه واقعة تفصيل كيماتهوذكركرنے كے بعد سليس ترجمه يجيئ اور بتائي وطائفة قد اهمتهم انفسهم " سے کون لوگ مراد میں اور "ویخفون فی انفسهم مالایبدون لك" سے کیا چیز مراد ہے؟" فاثابكم غمابغم" سے كس چيز كى طرف اشاره باور "لاتلوون" كى صرفى ولغوى تحقيق سيجئ \_مخطوط عبارت كى تركيب نحوى سيجئ-﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال كا حاصل سات امور بين (١) آيات كاشان نزول (٢) واقعه كي تفصيل (٣) آيات كا ترجمه (س)عبارات ذكوره كىمراد (۵)فاشابكم غمابغم كامشاراليه (٢)لاتكوون كىلغوى دصر فى تحقيق (٤)عبارت مخطوط كى تركيب-الماس و و الماس كاشان نزول اور واقعه كي تفصيل : يه يات غزوه أحد كم تعلق نازل موئيس ، ان آيات میں جنگ اُحد کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیل میہ ہے کہ جب بدر کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اورستر سرداران قریش مارے سے اورای مقدار میں گرفتار ہوئے تو ان کے رشتہ دار وعزیز وا قارب نے تمام عرب کو غیرت دلائی کہ تجارتی قافلہ جو مرجی ملک شام سے لایا ہے وہ اس مھم کی نذر کر دوکہ ہم محمد مالی فی اور ان کی جماعت سے اپنے مقتولین کابدلہ لے عیس - چنانچہ سے میں قریش اور دیکر قبائل مل کر مدینہ پرچ و حائی کی غرض سے تین ہزار کا افکرنکل پڑا۔جس وقت پالکرجبل اُحدے قریب خیمہ زن ہواتو آتخضرت نافی نے محابہ کرام جنگان سے مشورہ طلب کیا۔ آپ منافی کی رائے بیتی کدرید کا ندررہ کروشن کا مقابلہ کیا جائے اور عبداللہ بن ابی کی رائے بھی میری تھی۔ مربعض پرجوش مسلمان جوغزوہ بدر میں شریک ندہوئے تھے اور شوقی شہادت پورا كرنے كے لئے بے چين تھے انہوں نے اصراركيا كەشېرسے نكل كرمقابله كيا جائے تاكه دشمن جميں كمزور ويُدول نه سمجھے اور كثرت رائے ای طرف ہوگئ چنانچہ آپ مظافل محمرتشریف لے سے اور زرہ پہن کر باہر نکلے اور ایک ہزار کا نشکر کفار کے مقابلہ کے لئے نكل براراسته مين عبدالله بن ابي تين سوآ دميون كالشكر لے كريد كہنا ہوا عليحده ہو كميا كدمير امشوره بيس مانا دوسرون كى رائے برحمل كيا توجم خواه كخواه اين آپ كو بلاكت ميس كيول و اليس بالآخرة تخضرت خليلاً في ميدان جنگ ميل يخي كرسات سوسر بكف وسرفروش نو جوانوں کی صفوں کو ترتیب دیا۔ای اثناء میں عبداللہ بن انی کی علیحدگی کی وجہ سے دو قبیلے بنوحار شدو بنوسلمہ کے دلول میں بھی کچھے کزوری پیداہوئی اورمسلمانوں کی قلت کود مکھے کرمیدان جھوڑنے کاارادہ کیا۔ گرحق تعالیٰ نے ان کی مدداور پھیری فرمائی اوران کے دلوں كومضبوط كرديا كەمسلمان قلت وكثرت كۈمبىن و كيمتا بلكه الله يرجروسه كرتا ہے اور الله تعالىٰ كى اعانت ونصرت بى اصل چيز ہے جيها كه جنك بدريس موالي مسلمانون كوالله يربى بعروسه كرناجا بيء اورالله سعاى الرناجاب -چنانچه جنگ کا آغاز ہوا۔ ابتداء مسلمانوں کا پله بھاری رہااورمقابل فوج میں ابتری پھیل کئی۔مسلمان بیہ مجھے کہ فتح ہوگئی اور

وہ مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے ، ادھر پیشت کی جانب ٹیلہ پر چندنو جوان جو تفاظت کے لئے بیٹے تھے وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر پہاڑ کے دامن کی طرف آگئے کہ فتے ہوگئے ہوں سے ملکہ کر دیا اور بیسلا ب اچا تک مسلمانوں پرٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف جو دشن ہماگ گئے کہ اٹری کا چکر کاٹ کر پشت کی طرف سے مملکہ کر دیا اور بیسلا ب اچا تک مسلمانوں پرٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف جو دشن ہماگ گئے تھے وہ بھی لوٹ آئے ، اس طرح ایک دم الزائی کا پانسہ بلٹ گیا اور اس فیرمتوقع صورت حال کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک بڑی تحداد پراگندہ ہو کر میدان سے چلی گئی۔ البتہ بچھ صحابہ کرام شاکھ ابھی تک مقابلہ میں ڈٹے ہوئے تھے کہ اسی دوران بیا فواہ اڑگئی کہ نبی کر گئے شہید ہو گئے۔ اس افواہ کی وجہ سے باتی لوگ بھی ہمت ہار گئے۔ اس وقت آپ تا گئے کر دصرف دیں بارہ جان نار باتی رہ کئے سے اور آپ تا گئے خود بھی ذخی ہو گئے تھے۔ جب فلست کی تکیل میں کوئی کسر باتی نہ رہی تو اس وقت صحابہ کرام شاکھ کو جہاڑی کی طرف لے حضور تا گئے کی کر بہت معلوم ہوئی اور وہ ہر طرف سے سٹ کر حضور تا گئے کے گئے اور آپ تا گئے کو بہاڑی کی طرف لے حضور تا گئے کی کے اور آپ تا گئے کو بہاڑی کی طرف لے گئے اور اس طرح یہ جنگ عارضی شکست کے سے ماتھ اختا م پذیر ہوئی۔

آبات کا ترجمہ۔ جبتم چڑھے جاتے تھا در پیچے ہیم کر خدد کھتے تھے کی کو۔ اور دسول پکارتا تھا تم کو تہارے پیچے ہے۔
پیمر پہنچا تم کو تم کے بدلہ میں غم ۔ تا کہ تم خدم کر واس چیز پر جو ہاتھ سے فوت ہو جائے اور خداس پر جو پھی کہ پیش آئے اور اللہ تعالی خبر رکھتا ہے ان کا موں کی جو تم کرتے ہو۔ پیمرا تا رائم پر تکی کے بعدا من کو جو او گھتی کہ ذھا تک لیا اس نے ایک جماعت کو تم میں سے اور ایک جماعت کو تم میں ان کا موں کی جو تم کرتے ہو۔ پیمرا تا رائم پر تکی کے بعدا من کو جو او گھتی کہ ذھا تک لیا اس نے ایک جماعت کو تم میں ان کا ۔ خیال کرتے تھے وہ اللہ تعالی پر جھوٹے خیالات جا ہلوں جیسے ۔ کہتے تھے وہ کہ پیمی کا م ہے ہمارے ہاتھ میں ۔ تو کہد کہ بیشک تمام کا م اللہ کے ہاتھ میں جی چھپاتے ہیں وہ اپنے نفوں میں وہ چیز جو تھے پر ظاہر نہیں کا م ہے ہمارے ہاتھ میں تو ہم نہ مارے جاتے یہاں پر تو کہد دے کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں تو کہ دارے کہ کا م بوتا ہمارے ہاتھ میں تو ہم نہ مارے جاتے یہاں پر تو کہد دے کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں تو البہ نکل پڑتے وہ لوگ جن پر کھود یا گیا تھا تن کیا جاتا اپنے ٹھکا نوں (قتل کی جگہر) کی طرف۔

عبارات فدكوره كى مراو: \_ قدا همتهم انفسهم عمرادوه بزول منافقين بين جن كونداسلام كى فكرتنى اورند آنخضرت مَنْ عَيْمَ الله على المرادية تخضرت مَنْ عَلَيْمُ الله على ال

یے خفون فی انفسهم مالا یبدون لك سے مرادیہ بے كہ منافقین آپی میں كہتے تھے كہ چندنا تجربه كار جوشلے نوجوانوں كى بات مان كرمقابلہ كے بدینہ سے باہر نكل آئے ،اگر ہمارى رائے اور تدبیر پڑمل ہوتا یعنی مدینہ میں رہ كرى وشمن كا مقابلہ ہوتا تو پھراس قدر نقصان ندا تھانا پڑتا اور ہمارى برادرى كے استے لوگ ندمارے جاتے۔

 الاتلوون كى لغوى وصرفى تحقيق: \_ صيغه جمع فدكر حاضر فى مضارع معردف ازمصدر لموينا ولُوينا ولَينا (ضرب) بمعنى مرنا ، انظار كرنا ـ اصل من لاته لويدى تقاياء برضم في القامة الله كركت دوركرك ياء كاضمه اس كوديد يا پراجماع ساكنين كى وجه سه ياء كوحذف كرديا لاتلون موكيا ـ سه ياء كوحذف كرديا لاتلون موكيا ـ

عبارات مخطوط کی ترکیب: \_ "م" عاطفه "انزل "فعل وفاعل علیکم" جار مجرورال کرمتعلق اوّل ہوا فعل کا "من" جاره "بعدالغم "مضاف ومضاف اليه ل كرمجرور، جارمجرورل كرمتعلق انى ہوا "امنة" مبدل منه "نسعاسه "بدل منه اپنے بال منه الیہ فاعل دونوں متعلق اور مفعول به سیمل کرجمله فعلیه خبر بیہ وا۔

﴿السوال الثاني﴾ ١٤٢٨

النبيق الأول .... إِنَّ الله كَأْمُوكُو إِنْ تُوَدُّو الْمَلْتِ إِلَى الْفِيهَا وَإِذَا عَكَنَتُو بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحَكُّمُوا بِالْعَدُلِ إِنَّ الله نِعِتًا يَعِظُكُونِ إِنَّ الله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَأْمُوكُو الله وَالرَّيْوُلُ وَأُولِي الْمَرْمِنَكُمُ وَالْمَانَ عَنَا وَعَنَا الله وَالرَّسُولِ إِنَ الله وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْ تُورُونُ بِالله وَالرَّونُ وَالرَّاسُولِ إِنْ كُنْ تُورُونُ بِالله وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْ تُورُونُ بِالله وَالرَّونُ وَالْمُ اللْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالرَّونُ وَالرَّونُ وَالرَّونُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ و

آیات بالاکاشان نزول اور متعلقه واقع تفصیل کے ساتھ ذکر سیجے آولی الامد کی تعیین میں اہل علم کے اقوال ذکرکر کے ان کی اطاعت کی صدود بیان سیجے اور نعما یعظکم به کی ترکیب نحوی کرتے ہوئے آیات کاسلیس ترجمہ سیجے۔ پر خلاصۂ سوال کی سساس سوال کا خلاصہ چھاموریں (۱) آیات کاشانِ نزول (۲) واقعہ کی تفصیل (۳) اولسی الامسد کی تعیین (۲) اطاعت اولی الامد کی حد بندی (۵) آیات کا ترجمہ (۲) نقما یعظکم به کی ترکیب۔

الله الثاني ١٤٢٧ هـ - الشق الثاني من السوال الثاني ١٤٢٧ هـ -

وران یا میں میں میں میں اس کے جن مزعو مات باطلہ کا ان آیات میں ذکر ہے آئیں واضح طور پر منصل بیان سیجئے۔

ذکورہ آیات کا ترجمہ وتشر تک سیجئے اور مشرکین کے جن مزعو مات باطلہ کا ان آیات میں ذکر ہے آئیں واضح طور پر منصل بیان سیجئے۔

﴿ خلاصی سوال ﴾ ..... اس سوال کا حاصل تین امور ہیں (۱) آیات کا ترجمہ (۲) آیات کی تشر تک (۳) مزعو مات باطلہ کی وضاحت۔

﴿ خلاصی سوال ﴾ آیات کا ترجمہ: \_ اور کہتے ہیں وہ کہ بیمویش اور کھیتی ممنوع ہے نہ کھائے اس کوکوئی بھی مگر جس کو ہم جا ہیں ان کے خیال کے موافق اور بعض مولیش کہ جرام ہے ان کی پیٹے پر سوار ہونا اور بعض مولیش کنہیں نام لیتے ان پر اللہ تعالیٰ کا۔اللہ تعالیٰ ان کے خیال کے موافق اور بعض مولیش کنہیں نام لیتے ان پر اللہ تعالیٰ کا۔اللہ تعالیٰ کا۔اللہ تعالیٰ کا۔

پر بہتان باندھتے ہوئے۔ عنقریب سزادیگاوہ ان کواس چیز کی جووہ گھڑتے (جموث بناتے) ہیں اور کہتے ہیں وہ کہ جو بچان مولیگی کے پیٹول میں ہےوہ خاص ہے ہمارے سردوں کے لئے اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پراورا گروہ سردہ ہے تو وہ سب اس میں برابر کے شریک ہیں۔ عنقریب سزادے گاوہ ان کوان کی دھفوں (تقریروں) کی ، بے شک وہ حکمت والا، جانے والا ہے۔

﴿السوال الثالث ١٤٢٨

السق الأولى ..... وَإِذْ اَخَذَ رَبُكُ مِنْ بَنِيَ اَدَمُرِنْ ظُوْرِهِ مُذَرِّيَّةُ مُ وَاشْهُدُ مُنْ عَلَى انفُيهِ مُ السّعَ بِرَبِكُوْ قَالُوا بِلَى اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللّهُ اللّهُ اللللللللل

ندکورہ آیات کا ترجمہ وخفرتفیر کرتے ہوئے "عہدالست" کی حقیقت بیان شیخے اور بتائیے کہ ذریت آ دم علیہ السلام سے بیع ہد کہ اور کہاں اور کس طرح لیا گیا ، اورعبد لے لیا گیا ہے تھ بھر پیدائش کے بعدانسان تفریس کیوں جتا ہوتا ہے خطوط دھ سکی ترکیب محوی بھی شیخے۔ پہلال اور کس طرح لیا گیا ، اورعبد لے لیا گیا ہے جو امور مطلوب ہیں (۱) آیات کا ترجمہ (۲) آیات کی تغییر (۳) عہدالست کی حقیقت (۳) عبدالست کی حقیقت کے بعد کفریس جتا ہونے کی وجہ (۲) تعلد مخطوط کی ترکیب۔

سب ان الدور الرابان سان کار جمید: اور جب نکالا تیر سارب نی آ دم کی پیشوں سان کی اولا دکواورا قرار کرایاان سان کی جانوں پر کہ کیا ہی تمہارار بنیں ہوں۔ کہا انہوں نے کیون نہیں؟ (بعنی آپ ہی ہمار سارب بیں) ہم اقرار کرتے ہیں۔ کبی روز قیامت کیے لگو کہ ہم توان کے بعدان کی روز قیامت کیے لگو کہ ہم توان کے بعدان کی اولا دھے۔ کیا تو ہما کہ کرتا ہے ہمیں اس کام پرجو کیا گمراہوں نے اورای طرح ہم کھول کرمیان کرتے ہیں آیات ساکہ وہ اور شارہ وہ جس کی مقیقت: ان آیات میں عہد الست کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی تفصیل میرے کہ اللہ تعالی نے عالم ارواح میں آدم علیا کی پشتوں سان کی اولاد تو

نکالا اور پھران کو مجھ عطا کر سکے اپنی ربوبیت والوہیت کے متعلق اقر ارلیا کہ کیا میں تنہارارب ومعبود نہیں ہوں؟ سب نے عقلِ خدا دا دے حقیقت امر ومعاملہ کو مجھ کر جواب دیا کہ واقعتا آپ ہی ہمارے زب ومعبود ہیں۔

اس وقت دہاں جتنے فرشتے اور مخلوقات حاضر تھے اللہ تعالی نے ان سب کو گواہ بنا کرسب کی طرف سے ارشاد فرمایا تشہد فسا کہ ہم اس عہدِ الست کے گواہ بنتے ہیں بیعبدتم سے اس لئے لیا گیا تاکہ تم روز قیامت ترک تو حیداورا فقیارِ شرک کی وجہ سے بینہ کہ ہم اس تو حید سے بہر تھے۔ یا یہ کہو کہ اصل شرک تو ہمارے آباء واجداد نے کیا تھا ہم تو ان کی نسل ہونے کی وجہ سے عقائد و خیالات میں ان کے تالع تھے لہذا ہمارے بردوں کی خطاء کی وجہ سے ہمیں سر انہیں ہو گئی ہم بے خطاہیں، فلط راہ نکا لئے والوں کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے۔ ہی اس اقر ارواشہاد کے بعداب تمہارے بیتمام عذر ختم ہو گئے۔ اس کے بعدان سب سے وعدہ کیا گیا کہ یہ عہد تھیں ترفیص تی فیجروں کے ذریعہ سے یا دولا یا جائے گا۔ چنا نچہ اس آب خالی کو ای واقعہ سب سے وعدہ کیا گیا کہ یہ ای طرح اپنی آبات صاف کھول کھول کو لیان کرتے ہیں تاکہ ان کو عہد کا ہونا معلوم ہوجائے اور وہ شرک و فیرہ سے بازر ہیں۔

عبد الست كا وقت ، مقام وكيفيت : \_ مفسر قرآن حضرت ابن عباس نظائلات مروى هم كه بيعهد واقراراس وقت ليا كيا تفاجب آدم مايئها كوجنت سے زمين پراتارا كيا تفاا وراس كا مقام وادى نعمان (ميدان عرفات) تفاا ورمكن هم كه اس كى كيفيت بيد موكه خالق كا نئات نے اپنى قدرت كا مله سے تمام انسانوں كوايك ذره كى صورت ميں پيدا فرما يا اور بفقر وضرورت ان كوعل وهم اور شعور وادراك دے ويا ہوا ور پھران سے وہ عبد ليا ہوجس كاذكر تفسير ميں گزرچكا ہے۔

گ عبد الست کے بعد کفر میں منتلا ہونے کی وجہ:۔ اس عہد کے ذریعہ اللہ تعالی نے ہرانسان کے دل میں معرفت میں کا بیج ڈال دیا ہے خواہ اس انسان کو خبر ہویا نہ ہووہ نئے پرورش پار ہا ہے ای کے نتیجہ میں ہرانسان کی فطرت میں جن تعالی کی محبت وعظمت پائی ہے خواہ اس کا ظہور بت پرسی اور مخلوق پرسی کے کسی غلط پیرا یہ میں ہووہ بدنصیب لوگ جو مادی خواہشات یا کمراہ سوسائٹ میں پڑھیے اور ان کی فطرت سنے ہوگئی اور عقلی ڈاکھ خراب ہوگیا۔ سے غلط کی تمیز نہ بی تو وہ اس عہد کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے علاوہ بقیہ اربوں انسان تو اپنے رب کی عظمت اور دھن میں گلے ہوئے ہیں۔

اليَكُ مُو اَنْ أَمُ لَا تُظْلَبُونَ ٥ (ب ١- انذال: ٢٠٠٥٩)

ندکورہ آیات کاسلیس ترجمہ کرنے کے بعد دونوں آیات کے مضمون کی دنشین تشریح سیجئے بقوۃ اور دباط النحیل سے کیامراد ہے؟
وماتنفقوا من شیع سے لا تظلمون تک بوری عبارت کی نحوی ترکیب اور تینوں خط کشیدہ افعال کی صرفی شخیت ذکر سیجئے۔
﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال میں پانچ امور توجہ طلب ہیں (۱) آیات کا ترجمہ (۲) آیات کی تشریح (۳) توۃ اور رباط النمیل کی مراد (۳) ندکورہ عبارت کی ترکیب (۵) افعال مخطوط کی صرفی شخصی ۔

اورنہ بھیں کا قراب کی اور نہ بھیں کا فراوگ کہ وہ سبقت کر گئے (بھاگ نظے) بے شک وہ ہر گڑ ہمیں عاجز نہ کر سکیل گے۔ اور تیار کروتم ان کی اٹر ائی کے لئے جو کھے جمع کر سکوقوت سے اور پلے ہوئے گھوڑ وں سے کہ دھاک بھاؤتم اس کے ذریعہ سے اللہ کے دشمنوں پر اور ان کے علاوہ دوسروں پر جن کوتم نہیں جانے۔ اللہ ان کو جانتا ہے اور جو کچھتم خرج کروگے اللہ کے دشمنوں پر اور ایور اور ایر اور ایر اور ایر کا تم کو اور تم ظلم نہ کیے جاؤگے۔

آ بات کی تشریخ ۔ پہلی آیت میں ان کفار کا ذکر ہے جوغز وہ بدر میں عدم شرکت کی وجہ سے یا شرکت کے بعد بھا گئے کی وجہ سے نکا گئے تھے۔ تو ان کے متعلق ارشا دفر مایا کہ وہ اپنی چالا کی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ۔ وہ جب پکڑنا چاہے گا پکڑ لے گا۔ خواہ اس دنیا میں بی بیاس کی گرفت میں آ جا کیں ۔ ورند آخرت میں تو ان کی گرفتاری ضرور ہوگی۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اسلام کے دفاع اور کفار کے مقابلہ کے لئے جنگی ساز وسامان اور تیاری کا تھم ہے تا کہ اس ساز وسامان کے ذریعے تم اپنے دشمنوں پر اور اللہ کے دشمنوں پر رعب جمائے رکھواور جتنا تمکن ہود تمن کے مقابلہ میں تیاری بھی کرواور خرچ بھی کرواور تہمار اخرچ کیا ہوا بیار کی بیس جائے گا بلکہ آخرت میں اس کا بور ابور ابدلہ دیا جائے گا۔

ان آیات کی روشی میں علاء نے لکھا ہے کہ جنگ کی تیاری کرنا اور عسکری تربیت حاصل کرنا اسلحہ اور سامان جرب کی تیاری کرنا فرض ہے۔

ورزش ، فنونِ حرب کا سیکھنا سب پچھاس میں واخل ہے اور دورِجد ید کے ہتھیا را یٹی توت ، ٹینک ، اڑا کا طیارے ، آب دوز کشتیاں بھی اسلی میں واخل ہے اور دورِجد ید کے ہتھیا را یٹی توت ، ٹینک ، اڑا کا طیارے ، آب دوز کشتیاں بھی اس میں واخل ہیں اور رباط النیل سے مرا دکھوڑوں کو پالنا ، با ندھنا ، جمع کرنا ہے اور تو قامیں یہ بھی شامل تھا۔ مگر خصوصی طور پراس کا ذکر اس کے کیا کہ اس ذمان میں کسی بھی ملک وقوم کی فتح میں سب سے زیادہ مؤثر و مفید کھوڑے ہیں ہوتے ہیں۔

فركوره عبارت كاتركيب: مناف ومضاف الديل كرمجرور مبارم ورئل كرمتعلق النافي المعلق الله المنافية المرافع المعلق المنافية المعلق المنافية الم

<u>افعال مخطوط کی صرفی تحقیق ۔ تنفقوا صیغه جمع ندکر حاضر بحث مضارع معروف از مصدرانفاق (افعال) بمعنی خرج کرنا۔</u>

"يُوَق " صيغه واحد مذكر عائب بحث مضارع مجهول ازمصدرتو فيه (تفعيل) بمعنى بوار بوراحق دينا-"لا تظلمون "صيغه جمع مذكر حاضر بحث نفي مضارع مجهول ازمصد رالظلم (ضرب) بمعنى ظلم كرنا-

## ﴿ الورقة الاولى: في التفسير ﴾ ﴿ السوال الاوّل ﴾ ١٤٢٩

النَّتْ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مِنْ أَيَةٍ أَوْنُنْمِهَا نَأْتِ مِغَيْرِ مِنْهَا آوْمِثْلِهَا الدَّعَلَ عُلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِينُ الدَّعَلَ كُلُّ شَيْءٍ قَدِينُ الدَّعَلَ عَلَمُ الدَّعَلَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ الدَّعَلَ عَلَمُ الدَّعَلَ كُلُّ شَيْءٍ قَدِينُ الدَّعَلَ عَلَمُ الدَّعَلَ عَلَمُ الدَّعَلَ عَلَيْ الدَّعَلَ عَلَيْ الدَّعَلَ عَلَيْ الدَّعَلَ عَلَيْ الدَّعَلَ عَلَيْ الدَّعَلِ عَلَيْ الدَّعَلَ عَلَيْ عَلَيْ الدَّعَلَ عَلَيْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَ

اَنَّ اللَّهُ لَا مُلْكُ التَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ قَالِيَّ وَلَانْصِيْرِ ﴿ إِلَا بِعَره: ١٠٧١٠١).

ان آیات کاشانِ نزول کھنے کے بعد سلیس ترجمہ کریں، نسمنے کالغوی واصطلاحی معنی تحریر کریں، نسمنے کی کتنی صور تیں ہیں مفصل تحریر کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ۔۔۔۔۔ اس سوال میں جارامور مطلوب ہیں (۱) آیات کا شانِ نزول (۲) آیات کا ترجمہ (۳) ننخ کا لغوی واصطلاحی معنی (۳) ننخ کی صور تیں۔

را الله المعنی کی اور سیست کا شان نزول : میں جب تو یل قبلہ کا تھم نازل ہوا تو یہود نے اس موقعہ پر مسلمانوں پر طعن کیا اور مشرکین بھی ادکام کی منسوخی کی وجہ سے مسلمانوں کو طعن کا نشانہ بناتے رہتے تھا تھا بھر اضات کے جواب میں بیآیات نازل ہوئیں۔

آ بات کا ترجمہ: بر جمنسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو لے آتے ہیں (نازل کرتے ہیں) اس سے بہتر یا اس کے برابر کیا نہیں معلوم آپ کو کہ اللہ کے لئے تی ہے آسان وزمین کی سلطنت (باوشاہت) اور نہیں ہے تہارے لئے اللہ تعالی ہر چیز پر قاور ہے۔ کیا نہیں معلوم آپ کو کہ اللہ کے بی ہے آسان وزمین کی سلطنت (باوشاہت) اور نہیں ہے تہارے لئے اللہ تعالی کے علاوہ کوئی جمایتی اور نہوکی مددگار۔

ت النخ کا لغوی واصطلاحی معنی: \_ ننخ کا لغوی معنی نقل کرنا جیسے کتاب ہے کوئی چیز نقل کرنا اوراصطلاح میں ننخ کسی حکم شرعی کا تبدیل ہو جانا ہے خواہ اس کا متبادل تھم ہویانہ ہو جیسے ایک سخت تھم کے بعد زم تھم آ گیا بیازم تھم کے بعد سخت تھم آ گیا جیسے شراب کے بارے میں احکام نازل ہوئے اور بھی ایک تھم ختم ہوجا تا ہے اسکا بدل اور متبادل نازل ہی نہیں ہوتا۔

کو نیخ کی اقسام: \_ نیخ کی تین اقسام ہیں۔ © تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں جیسے سورت احزاب کے متعلق منقول ہے کہ وہ سورت بقرہ کے برابر تھی اب ان آیات کی نہ تلاوت باقی ہے اور نہ احکامات معلوم وباقی ہیں۔ ﴿ تلاوت منسوخ ہو حکم منسوخ ہو تلاوت باقی ہوجیے آیے تدرجم کی تلاوت منسوخ ہے حکم باقی ہے ﴿ حکم منسوخ ہوتلاوت باقی ہوجیے اید ندما قو لو افتام وجه الله آیت کی تلاوت باقی ہے گرریے کم فول وجه ک شطر العسجد الحدام سے منسوخ ہے۔

النوع النوع النوام وَ آحَلُ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمُ الرِيالُولِ اللهُ وَمُونَ الرَّكُمُ المَّنِ عَنْ الْمُن النَّهِ الْمَالَّةِ وَالْمَا الْمُؤْمُونَ الرِيالُولُ اللهُ الْمُن عَلَمُ اللهُ وَحَرَّمُ الرِيالُ اللهُ وَمَن عَالَمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن عَالَمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَن عَالَمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَمَن عَالَمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

آیت کریر کاواضح ترجم کریں ، کم مایقوم الدی یَ تَخَدِّمُه الشینطن مِن الْمَسِ کے جملہ کی وضاحت کریں ، حرمت و شاعت ربوار مختفر محرجامع نوئ تحریر کریں پوری آیت پراعراب نگائیں۔ ﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين جإرامور توجه طلب بين (۱) آيت كاتر جمه (۲) عمله مذكوره كي وضاحت (۳) حرمت ربوا برمضمون (۲) آيت براعراب -

المنا من المار ال

تر بھلے مذکورہ کی وضاحت:۔ لینی سودخورلوگ روزمحشر جب قبرے اٹھیں سے تو اس پاگل ومجنون کی طرح اٹھیں سے جس کو مسلطان جن نے خطی ومجنون و پاگل بنادیا ہو۔ لیعن خطی و پاگل کی طرح بکواس اور ہزیان بکتے ہوئے اور دوسری مجنونا نہ ترکات کرتے ہوئے اثھیں سے۔
کرتے ہوئے اٹھیں سے۔

ور متربوا برمضمون: \_ حرمت وشاعب ربو کے لئے یہ جملہ حرف اخیر ہے کہ اللہ تعالی نے تیج کوحلال اور ربوا کوحرام قرار دیا ہے اور سودخوروں کے ساتھ اللہ تعالی اور اسکے رسول مظافیخ کا اعلان جنگ ہے اور جس چیز کو باری تعالی حرام قرار دیں اور اس کے مرتکب سے اعلان جنگ کریں ، اس کی حرمت وشناعت میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔

شب معران میں آپ نظافی نے پچھلوگوں کو دیکھا کہ اتکے پیٹ بڑے بڑے گھوڑوں کی مانند تنے اور ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تنے جوان کوڈستے تنے۔ آپ نلافی نے ان کے متعلق دریا فت فرمایا تو جواب ملا کہ بیسودخور ہیں۔

نیز ایک روابت میں آپ منافظ فرماتے ہیں کہ شب معراج میں ہم ایک سرخ رنگ کی نہر کے قریب پنچ جس کا پانی خون کی طرح سرخ تفا۔ اس میں کچھلوگ انتہائی مشکل سے کنارے پر آتے ایک فرشتہ اس نہر کے کنارے پر بہت سے پھر لئے بیشا تھا جب وہ لوگ نہر کے کنارے پر آتے تو وہ فرشتہ ان کے منہ پھاڑ کرایک پھروان کے منہ میں ڈال دیتا پھروہ بھاگ جاتے پھروہ کنارے پر آتے تو وہ فرشتہ ان کے منہ بھاڑ کرایک پھران کے منہ میں ڈال دیتا پھروہ بھاگ جاتے پھروہ کنارے پر آتے تھرفرشتہ ہی معلوم ہوا کہ یہ سودخوروں کا گروہ ہے جوزیج کوسود کی مثل قرار دیتے تھے۔
اس طرح اور بھی متعددہ عیدیں منقول ہیں (اعادنیا الله منه)۔

@ آيت براعراب: \_كما مرفى السوال آنفًا \_

﴿السوال الثاني﴾ ١٤٢٩

النسن المال المنه وَاذْ عَلَى وَتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِلَ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِلَ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْدٌ ﴿ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْدٌ ﴿ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْدٌ ﴾ وَاذْ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاخلاصه بانج امورين (۱) ماقبل سے ربط (۲) آيات كاتر جمه (۳) طائفتان كى وضاحت (۲) ہمت ہارنے كى وجه (۵) غروه احد كالبس منظر۔

مناس الم المبل سے ربط: ما تبل والی آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ اگر مسلمان صبر وتقوی پر قائم رہیں تو کوئی طافت انہیں نقصان و ضرر نہیں پہنچا سکتی اور غزوہ احد کے موقعہ پر جو عارضی محکست اور تکلیف پینچی وہ بعض حضرات کی طرف سے انہی دو چیزوں میں کوتا ہی کی بناء پرتھی ۔ فدکورہ آیات میں اس غزوہ احد کاذکر ہے۔

- آبات کا ترجم: اورجب من کے دفت نظے آپ الفظ اپ کھرے کہ بٹھلانے کے مسلمانوں کولا ائی کے محکانوں پراور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جانے والا ہے۔ جب ارادہ کیا دوگروہوں نے تم میں سے کہنا مردی (بزدلی) کریں اور اللہ مددگار تھا ان کا اور اللہ ہی برجا ہے کہ جروسہ کریں مؤمن لوگ اور البتہ تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے بدر (کی لڑائی) میں اور تم کزور تھے، پس اللہ سے ڈرتے رہوتا کہ تم شکرادا کرو۔
  - طا تفتان كى وضاحت: \_أس مراد بنومار شاور بنوسلم بير \_
- م بهت بارنے كى وجداورغزوة أحدكا بس منظر: حدا مدفى الشق الثانى من السوال الاقل ١٤٢٨ هـ الشق الثانى من السوال الاقل ١٤٢٨ هـ الشق الثانى الكوني المنافي الكوني الكوني

ندکورہ آیات کاسلیس ترجمہ کرنے کے بعد شانِ نزول اور متعلقہ واقعہ تفصیل کے ساتھ تحریر کریں پوری آیت پراعراب لگا کیں جبت اور مطاغوت سے کیامراد ہے واضح کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال من بانج امورمطلوب بين (۱) آيات كاتر جمه (۲) آيات كاشان زول (۳) واقعه كي تفعيل (۴) آيات يراعراب (۵) جبت اور طاغوت كي مراد ـ

روس المراق المراق المرجمة من المرجمة على المراق ال

و الم المستور الم المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المن المراق المن المراق المن المراق الم

اوراس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محافہ قائم کرلیا۔ اسکے بعد ابوسفیان نے کھب سے کہا کہ تم اہل کتاب ہواور
عالم لوگ ہوہم بالکل جاہل ہیں۔ اسلئے تم ہمیں بتاؤکہ ہم حق پر چلنے والے ہیں یارچھ منظیظ اوراس کی جماعت حق پر ہے؟ کعب نے
بوچھا کہ تمہاراوین کیا ہے؟ ابوسفیان نے کہا کہ ہم حاجیوں کیلئے اپنے جانور ذیح کرتے ہیں انہیں وودھ بلاتے ہیں، مہمانوں کی
ضیافت کرتے ہیں، عزیز وا قارب کے تعلقات کوقائم رکھتے ہیں بیت اللہ کا طواف اور بی وعمرہ کرتے ہیں۔ اسکے برخلاف محمد منظیظ نے
میان ہے۔
اپنے آبائی دین کوچھوڑ دیا ہے۔ اپنے اقارب سے علیمہ ہوچکا ہے اوراس نے ہمارے قدیم دین کے خلاف ایک نیادین پیش کیا ہے۔
ان باتوں کوئن کر کعب نے کہا کہ تم لوگ دین حق پر ہواور چھ منظیظ (معاذ اللہ) مراہ ہوچکا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے فدکورہ
آیات نازل فرما کیں۔ جن کے اندر یہود کے دجل وفریب کی فدمت ہے۔

آیات براعراب: - کما مرفی السوال آنفًا -

جبت اورطاغوت کی مراد:\_ان کی مراد کے بارے میں مفسرین کے متعدداقوال ہیں۔ ① حضرات این عباس، ابن جبیر
اور ابوالعالیہ ٹی کی فراتے ہیں کہ جبت حبثی زبان میں ساحر کو کہتے ہیں اورطاغوت سے مراد کا بمن ہے۔ ۞ حضرت عمر ڈی فیڈ فرماتے
ہیں کہ جبت سے مراد سحراورطاغوت سے مراد شیطان ہے۔ ۞ مالک بن انس ڈی فیڈ سے مروی ہے کہ انڈ تعالیٰ کے علاوہ تمام معبودان
باطلہ کو طاغوت کہا جاتا ہے۔

الغرض ان تمام اقوال میں کوئی تعارض نہیں سب مراد ہوسکتے ہیں۔اس طرح کہ جبعہ اصل میں توبت کا نام تھا ، بعد میں اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کےعلاوہ تمام معبود انِ باطلہ میں ہونے لگا۔

خالسوال الثالث ١٤٢٩

النبيق الأولى.... إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ التَمُوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامِر ثُمَّ الْسَتَوَى عَلَى الْعَرْشُ يُغْثِي الْيَكُ النَّهَا لَهُ عَيْنَ اللهُ النَّهَا لَهُ عَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الْعَلَمِينَ ﴿ لِهِ مَا مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الْعَلَمِينَ ﴾ (ب ١٠ مراف ٥٠٠)

آیت کریمہ کا ترجمہ کریں، پوری آیت پراعراب لگائیں، چھدن میں زمین وآسان کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔جبکہ اللہ تعالیٰ اس پرقادر ہے کہ بیسارا جہان ایک دن میں بیدا کرے۔ نیز بیٹائیں کہ دن اور رات کا وجود تو حرکت آفاب سے پیچانا جاتا ہے اس وقت جب بیآ فاب نہ تھا تو بیچھدن کی تعداد کس حساب سے تھی۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .....اس سوال كا حاصل جارامور بين (۱) آيت كاتر جمه (۲) آيت پراعراب (۳) چھودن ميں كائنات كو پيدا كرنے كى حكمت (۴) چھودن كے حساب كى وضاحت۔

آيت برا اراب: - كما مرفى السوال آنفًا -

چورن میں کا نتات کو بیادا کرنے کی حکمت: ۔ اللہ تعالی آ کھ جھیکنے کی مقدار میں کا نتات کو خلیق کر سکتے تھے گربتا منائے حکمت اس میں چھون لگائے تا کہ انسان کو نظام عالم کے چلانے میں تدریج اور چنتہ کاری کی تعلیم دی جائے کیونکہ مدیث شریف میں ہے کہ غور وفکر اور وقار وقد رق سے کام کرنا اللہ تعالی کی طرف سے ہاور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ شریف میں ہے کہ خود ت کے حساب کی وضاحت: ۔ ون اور رات کا وجود تو آ قاب کی حرکت سے بہچانا جاتا ہے گرکا نتات کے وجود سے جون اور ات کا اندازہ کی طرح لگایا گیا تو جواب کا حاصل ہے ہے کہ چھدن سے مراوا تناوقت اور زمانہ ہے کہ جس میں چھودن ورات سے بیا لینی چھدن ورات کے وقت کی مقدار میں کا نتات کو پیدا فرمایا۔

الشق الناس الناس النام المالية عن المتاعلة أيّان مُرْسَه الله المالية عن كَرِينَ الاَيُحَلِيْهِ الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله و

کولی اس کا آیات کا ترجمہ:۔ سوال کرتے ہیں وہ آپ مظافی اسے کہ کب ہاس کے قائم ہونے کا وقت؟ کہد دیجئے کہ اس کاعلم تو میر سے دب ہاں ہوں کو اس کو اس کے وقعی مقرر پر مگر وہی۔ وہ بھاری ہے آسان وز مین پر۔ آپ کا علم تو میں ہے ہوئے ہیں کہد دیجئے کہ اس کاعلم تو آپ مالی ہیں گئے ہوئے ہیں کہد دیجئے کہ اس کاعلم تو میر سے دب ہی ہے کہ اس کاعلم تو میر سے دب ہی ہے کہ اس کاعلم تو میر سے دب ہی ہے کہ اس کاعلم تو میر سے دب ہی ہے کہ اس کا علم تو میر سے دب ہی ہے کہ اس کا علم تو میں ہے ہوئے ہیں کہد دبیجئے کہ اس کاعلم تو میر سے دب کے ہاس ہی ہے۔

الفاظ مخطوط كي لغوى وصرفي تحقيق:

" يسئلون "صيغه جمع ندكرغائب بحث فعل مضارع معروف ازمصد رالسدوال (فق) بمعنى موال كرنا، بوچهنا ـ
"لا يبجللي "صيغه واحد ندكرغائب بحث فني فعل مضارع معروف ازمصد رشعلا و ثقاله (كرم) بمعنى ظاهر كرنا ـ
"ثقلت "صيغه واحد مؤنث غائب بحث فعل ماضى معروف ازمصد رشقلا و ثقاله (كرم) بمعنى بهارى هونا ـ
"لا تتأتي "صيغه واحد مؤنث غائب بحث فني فعل مضارع معروف ازمصد را لا تديان (ضرب) بمعنى آنا ـ
"لا يعلمون "صيغه جمع ندكرغائب بحث فني فعل مضارع معروف ازمصد را لعلم (سمع) بمعنى جاننا ـ

مسئلہ علم غیب برنوٹ: ملم غیب اور تمام کا ئنات کاعلم محیط یعنی کا ئنات کے ذرہ ذرہ کاعلم کہ کوئی چز بھی اس سے خارج نہ ہو بیصرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس میں کسی مخلوق کا کوئی بھی فردتی کہ کوئی بھی فرشتہ اور نبی مرسل بھی شریک ہیں ہے ، اس میں کسی بھی فردتی کہ کوئی بھی فرشتہ اور نبی مرسل بھی شریک ہیں ہے ، اس میں کسی بھی درجہ میں غیر اللہ کوشر یک تھی ہرا تا سراس تا انصافی اور ظلم عظیم ہے ، اور قرآن کریم اور انبیا ایک عقد ہو حید کو بیان کیا گیا ہے اور اس کا مناسب ہوئی اور ہرایک نے دنیا کے تمام رابطوں کوشت ہوئی اور ہرایک نے دنیا کے تمام رابطوں کوشتم کر کے ایک طرف بی پوری مخلوق کو متوجہ کیا اور کلمہ تو حید کی دعوت دی۔

اس کا نئات میں اگر معمولی علم غیب بھی ہوتا تو وہ اللہ کے جوب پیغیر آن خضرت خاتی کی کو ہوتا مگر آپ خاتی کی ساری زندگی

دعوت توحید میں ہی گزری اور بے شار مقامات پر آپ مالی نظیم کی زندگی سے مملی طور پرایسے واقعات نمودار ہوئے جن کی وجہ سے آپ کے علم غیب کی نفی ہوتی ہے، اگر آپ مالی نفی ہوتی ہے، اگر آپ مالی نفی کی جیز کو حاصل کرتے اور نقصان دہ چیز سے ہمیشہ محفوظ ہی رہتے کہ می نکافی میں جتلانہ ہوتے ہمیں محفوظ ہی رہتے کہمی تکلیف میں جتلانہ ہوتے ہمرسب سے زیادہ تکالیف کا سامنا آپ مالی نے کوئی کرنا پڑا ہے۔

اگرآب نافی کو کو کا در نامی کو کا در این آب کو طاکف کے پھروں کا سامنانہ کرنا پڑتا۔ غروہ بدر کے موقعہ پر تجارتی قافلہ آپ نافی کے ہاتھ سے نکی کرند لکا ،غروہ کو احد میں آپ نافی کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے ، آپ کے پچا کی لاش کے اس طرح بے شار کئو ہے نہ ہوتے ، پہاڑی پشت کی جانب سے حضرت خالد بن ولید کی طرف سے تملہ نہ ہوتا اور عارضی فکست کا سامنا نہ کرتا پڑتا ، بعد بید رضوان کے موقعہ پر چودہ سوجان شارصحابہ ٹو گھڑ ہے نون عثمان ٹائٹو کے بدلہ کے لئے بعت نہ لی جاتی ، ملح حد بیبیہ کے موقعہ پر بغیر عمرہ کی ادا کیگی کے احرام کھول کرواپس نہ آبا پڑتا۔ ای طرح اور بھی بے شاروا قعات ایسے ہیں جن سے ملم غیب کی فی ہوتی ہے۔ البتہ انبیاء بینی کو جو علم دیا جاتی ہو گھڑ کو جو علم دیا گیا وہ تمام تھوقات جن وانس سے بڑھ کرتھا اس کی وجہ سے بیا ملکم کی وجہ سے آپ نے متعدد غیب کی باتوں کی خبروں کا علم دیا گیا تھا کر دہ سے بیا تا ہے اور کی کا علم دیا گیا تھا کہ سکتے ہیں کہ آپ اکوم تعدد غیب کی چیزوں کا علم دیا گیا تھا گھر اسکی وجہ سے آپ نافی کی غیروں نے بھی گوائی دی اس کی وجہ سے بیا تھا کہ سکتے ہیں کہ آپ اکوم تعدد غیب کی چیزوں کا علم دیا گیا تھا گھر اسکی وجہ سے آپ نافی کی غیروں نے بھی گوائی دی اس کی وجہ سے بیا گھڑ کو عالم الغیب نہیں کہ سکتے ہیں کہ آپ اکوم تعدد غیب کی چیزوں کا علم دیا گیا تھی گوائی کو عالم الغیب نہیں کہ سکتے ہیں کہ آپ اکوم کی معدونے سے آپ کی خور کی کی خور کو کا کم النہ کی جو کی کی خور کی کھروں کے بھی گوائی کی خور کی کہ سکتے ہیں کہ آپ کو کھر کی کی خور کو کی کھروں کے بھی کہ کی کھروں کے بھی کہ کہا تھا کہ کو کھر کے کہ کی کھروں کے بھی کو کھروں کے بھی کو کھروں کے بھی کھروں کے بھی کھروں کے بھی کو کھروں کے بھی کھروں کے بھی کھروں کے بھی کو کھروں کے بھی کو کھروں کے بھی کو کھروں کے بھی کو کھروں کے بھی کھروں کے بھی کو کھروں کے بھی کو کھروں کے بھی کھروں کے بھی کو کھروں کے بھی کھروں کے بھی کو کھروں کے بھی کو کھروں کے بھی کھروں کے بھی کو کھروں کے بھی کہ کھروں کے بھی کو کھروں کے بھی کو کھروں کے بھی کھروں کھروں کے بھی کھروں کھروں کے بھی کھر

﴿ الورقة الاولى: في التفسير ﴾ ﴿ السوال الاوّل ﴾ ١٤٣٠

الشيق الأولى ..... الَوْمَرُ إِلَى الدِّيْنَ خَرَجُوْامِنْ دِيَارِهِمُ وَهُمُ الُوفَّ حَدَدَللُونِ فَقَالَ لَهُ مُولُونَ أَنَّهُ اللهُ لَهُ وَفَاللهُ مُولُونَ أَنَّهُ اللهُ لَذُوفَ فَضَلِ عَلَى اللهُ اللهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ سَمِيْعُ عَلِيْدُهِ (بِم ـ بقره: ٢٣٣،٢٣٣)

ترجمی الا یتین ترجمة واضحة اذکری شان نزول الایة ، اعربی الجملة المخطوطة (ترکیب نوی کری) - درجمی الا یتین ترجمة واضحة اذکری شان نزول الایة ، اعربی الجملة المخطوطة (ترکیب نوط کری کری) آیات کاشان نزول (۳) جمله مخطوط کی ترکیب فی الموسی الموسی کری از این کار جمه: \_ کیانیس و یکها آپ نے ان لوگوں کو جو که نظای نظر وال سے موت کے ڈرسے اس حال میں کہوہ ہزروں تھے۔ پھر فرمایا ان کو اللہ تعالی نے کہ مرجا وَ پھر ان کو زندہ کر دیا بے شک اللہ تعالی فضل والا ہے لوگوں پرلیکن اکثر لوگ شکر اوانیس کرتے۔ اور لا واللہ کی راہ میں اور جان لوگ کے اللہ تعالی خوب سننے والا جانے والا ہے۔

آ یات کاشان نزول ۔ ان آیات میں بن اسرئیل کے ایک واقعہ کوذکرکر گے اس بات کو واضح کیا جارہا ہے کہ موت وحیات نقر یالنی کے تابع ہے۔ جنگ وجہاد میں جانا موت کا سبب نہیں ہے اورائ طرح بزدلی سے جان چرانا موت سے بچنے کا سبب نہیں ہے۔ واقعہ کی تنصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی شہر میں رہتی تھی۔ وہاں کوئی سخت وباء طاعون وغیرہ بھیلاجس سے گھراکر یہ جماعت موت کے ڈراورخوف سے اس شہرکو چھوڈ کر ایک وسٹے میدان میں جاکر مقیم ہوگئے۔اللہ تعالی نے دوفرشتے بھیج جنہوں نے میدان کی حارث کے دوفرشتے بھیج جنہوں نے میدان کے کناروں پر کھڑے ہوکر ایک آ وازلگائی جس کے تھجہ میں سب ہلاک ہو گئے ایک زمانہ و دراز کے بعد بی اسرائیل کے ایک بیغیر حضرت جن قبل مائٹھ کا اس جگہ سے گزرہوا تو انسانی ہڈیاں دیکھ کرجیران و پریشان ہو گئے۔اللہ تعالی نے دی اسرائیل کے ایک بیغیر حضرت جن قبل مائٹھ کا اس جگہ سے گزرہوا تو انسانی ہڈیاں دیکھ کرجیران و پریشان ہو گئے۔اللہ تعالی نے دی خ

كذريدان كوممل واقعه بتلايا \_ كارنهوس نے اللہ تعالى سے انكى زندگى كى دعا كى تو اللہ تعالى نے دوبارہ ان سب لوكول كوزندہ فرمادیا۔

اللہ مخطوط كى تركيب : \_ "خدج" فعل" واق " ذوالحال" من " جارہ "ديسار هم" مضاف ومضاف اليمل كر مجر در موكر متعلق ہوافعل كے \_ " واق "حاليہ " هم الموف" ميز تميزل كرحال \_ ذوالحال حال المكرفاعل موافعل كا "حدد المعوت" مضاف و مضاف اليمل كرمفعول له بوافعل كا "حدد المعوت" مضاف و مضاف اليمل كرمفعول له بوافعل كا فعلى و متعلق اور مفعول له سے المكر جمله فعليه خبريد ہوا۔

النسق الناس الناس الناس الذقالت المراك عِنْ نَنْ رَبِ إِنِّ نَنْ رَبُ الْ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَعَبَّلُ مِنِي َ إِنَّكَ الْعَلِيْوُ فَلَمَّا اللَّهِ عَنْ الْعَلِيْوُ فَلَمَّا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُوكَالُا أَنْ قُى وَالْ النَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُوكَالُا أَنْ قُولِ سَمَيْتُهُا مَرْبَعَ وَإِنِي الْعَيْدُ هَا بِكَ وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُوكَالُا أَنْ قُ وَإِنِي سَمَيْتُهُا مَرْبَعَ وَإِنِي الْعَيْدُ هَا بِكَ وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُوكَالُا أَنْ قُ وَإِنِي سَمَيْتُهُا مَرْبَعَ وَإِنِي الْعَيْدُ هَا إِنْ اللَّهُ الْعَلَىٰ وَاللَّهُ الْعَلَيْوُ وَلَيْسَ الذَّكُوكَالُونُ التَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْوُ وَلَيْسَ الذَّكُوكَالُونُ التَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْوُ وَلَيْسَ الذَّكُوكَالُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْوُ وَلَيْسَ الذَّكُوكَالُونُ التَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّ

ترجمي الأيتين ترجمة واضحة من هو عمران و ماهي قصة مريم.

﴿ خلاص یسوال ﴾ .....ای سوال میں دوام مطلوب ہیں (۱) آیات کا ترجمہ (۲) حضرت عمران کا تعارف اور حضرت مریم کا قصہ۔

اللہ اسسال آیات کا ترجمہ:۔ جب کہا عمران کی بیوی نے کہا ہے میرے دب بے شک میں نے نذر مائی تیرے لئے جو
کی میرے پیٹ میں ہے سب ہے آزاد رکھ کر لیس تو اسے میری طرف سے قبول کر ۔ بے شک تو خوب سننے والا جانے والا ہے بھر
جب اس نے اس کو جنا تو یولی کہا ہے میرے دب میں نے تو اس کولا کی جنا ہے اور اللہ تعالی خوب جانے والا ہے جو بچھاس نے جنا
اور بیٹا نہ ہواس لڑکی جیسا اور میں نے نام رکھا اس کا مربم اور میں تیری بناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولا دکو شیطان مردود سے۔

اور بیٹا نہ ہواس لڑکی جیسا اور میں نے نام رکھا اس کا مربم النہ آگا تھے۔ ۔ حضرت عمر ان حضرت مربم میں ایک اولا دور حضرت میں میں ایک اللہ اور حضرت میں میں ایک ان ہیں۔

کے نانا کا نام ہے اور امرا قاعمران حضرت عیسی علیہ کی نائی ہیں۔

### ﴿السوال الثاني ﴿ ١٤٣٠ ﴿

الشق الأول ..... وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقَتُلُ مُؤْمِنًا الْاَعَطَأَ وَمَنْ قَتُلُ مُؤْمِنًا خَطَأَ فَكُرْ يُرُرُقَبُ فِي مُؤْمِنَةٍ وَدِيهُ مُسَلَمةً إِلَى آهُ لِلهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

ترجمي الأية الكريمة. اذكري اقسام القتل. اشرحي الدية والكفارة المذكورتين في الأية.

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كا حاصل تين امورې ير (١) آيت كا ترجمه (٢) قتل كى اقسام (٣) ديت وكفاره كي تفصيل \_

تعلی .... آ بت کا ترجمہ:۔ اور نیس ہے جائز کسی مسلمان کے لئے یہ کہ آل کرے کسی مؤمن کو گرخطاء اور جس مخص نے قتل کیا کسی مؤمن کو خطاء اور جس مخص نے قتل کیا کسی مؤمن کو خطاء تو آزاد کر ہے کسی مسلمان کی گردن اور دیت (خوبہا) سپر دکرے اس کے گھر والوں کی طرف مگر یہ کہ وہ معاف کردے۔ پھر اگر ہومقتول ایسی قوم میں سے جوتہاری دشمن ہے اور وہ (مقتول) مسلمان تھا تو آزاد کرے ایک مسلمان کی

گردن اوراگر ہووہ الی قوم میں سے کہتمہار ہے اور ان کے درمیان عہد ہے تو فند ریہ (خوبہا) سپر دکرے اس کے گھر والوں کی طرف

اورآ زادکرےایک مسلمان کی گردن۔ پھر جو تخص نہ پائے (استطاعت نہ ہو) تو دومہینوں کے مسلسل روزے رکھے۔ وی تقتل کی اقسام:۔ قتل عمد بسی شخص کوآلہ تقل سے یا کسی ایسی نو کدار چیز سے قصد اُقل کرنا جو تفریق اجزاء میں آلہ قل کی مثل

علا<u>ں کی احسام ۔۔</u> کو مدیقی کا والیہ ن سے یا گاہی و ندار پیر سے صدا کی حرام ہو مریق ا ہو (جس سے عام طور پر قل واقع ہوجا تا ہو) مثلاً تکوار ، چھری ، کلاشکوف ، پستول ،نو کدار پھروغیرہ۔

مستحكم: اس كاموجب كناه بإورقصاص بالأبيركه ورثاء معاف كردين اوراس مين كفاره بيس ب-

قل شيرِعد: كسى كواليي چيز ميقصد أقل كرناجوند آله قل باورند تفريق اعصابين اسكي مثل مثلاً برا پقر، لأشي -

حكم: اس كاموجب كناه ہے اوراس بر كفاره اور ديت ، قصاص نبيس ہے۔

قتلِ خطاء:اس كي دوشميس بين - ﴿ خطاء في القصديد ب كد سي محض كوشكار مجه كرتير مارديا -

ا خطاء فی الفعل بیہ کہ کسی شکار کو تیر مارا مگروہ آ دمی کولگ گیا۔

تحکم: اسکی سزا کفارہ اور عاقلہ پر دیت ہے،اس قبل میں گناہ ہیں ہے۔

قتل جاری مجریٰ خطا: یہ ہے کہ کوئی پہلوان مخص سور ہاتھا اس نے کروٹ لی تو کوئی کمزور مخص یا کوئی بچہاں کے بینچے آ تھکمہ دیسے میں بھی کڑے اور ایک میں میں میں ایک نہیں۔

حكم: ال من مجمى كفاره اورعا قله برديت هالبنة كناه بيس هي

قتل بسبب: کرکس نے حاکم کی اجازت کے بغیر غیر کی مِلک (زمین) میں کنواں کھودا، یا پیتر رکھ دیا اور کوئی شخص کنویں میں گر کریا پیتر سے ظرا کرمر گیا۔ مسلم عظم: اس میں بھی فقط عاقلہ پر دیت ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے۔

وبیت و کفارہ کی تفصیل: \_اس آیت میں قبل خطاء کے دو تھم بتلائے گئے ہیں ۔ پہلاتھم کفارہ کا ہے کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہوتو مسلسل دویاہ کے دوزے رکھے۔ یہ بارگاہ الہیہ میں قبل اور غلطی کا کفارہ ہے جو کسی صورت میں معاف نہ ہوگا دوسراتھم ورثاء کوفند بیاورخون بہا دینا ہے یہ ورثاء کا حق اف کھی کا معاف کھی کا معاف کھی معاف کھی معاف کھی معاف کھی معاف کھی معاف کھی معاف کے معاف کے معاف کے معاف کھی معاف کھی معاف کے معاف کے معاف کے معاف کے معاف کھی معاف کے معاف کے معاف کے معاف کھی معاف کے معاف کے معاف کھی معاف کے معاف کھی معاف کے معاف کا معاف کے معاف کی معاف کے معاف ک

ے معاف بھی ہوجائے گا۔ پھروپڑاء کی نئین صور تنیں ہیں ﴿ ورثاء مسلمان ہوں ﴿ ورثاء کا فرہوں مگران کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت بھی کے درمیان مصالحت بھی نہواں مصالحت بھی نہواں صورتوں میں ورثاء کوفد ریادا کرنالازم ہے ﴿ ورثاء کا فرہوں اور مسلمانوں سے کوئی مصالحت بھی نہواں صورت میں ان کوفد ریکی اوا میکی لازم نہیں ہے۔

النفق الناني النابع المنافية والدَّهُ وَلَهُ وَالْمَا وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا مُعْمُولُوا وَلَهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُلْكُولُولُوا اللّهُ مَا مُعَالِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعُلِمُ وَلَا مُعُلِمُ وَلَا مُلْكُولُولُولُولُكُولُولُولُولُكُمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا مُعُلِمُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا مُعُلِمُ وَلَهُ وَلَا مُعُلِمُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا مُعُلِمُ وَاللّهُ وَلَا مُعُلِمُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ مِنْ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُلِكُمُ وَاللّهُ مُلِكُمُ اللّهُ مِلْكُولُولُكُمُ اللهُ مِلْمُ الللهُ مِلْمُ الللهُ مِل

الم المراح المر

"المنخفة "صيغه واحدة نشاسم فاعل ازمصدر المعقد بمعنى ضرب شديد لكائو"المعقوذة" صيغه واحدة نشاسم مفول ازمصدر المعقد بمعنى ضرب شديد لكانا"المعتردية "صيغه واحدة نشاسم فاعل ازمصدر المتردي (تفعل) بمعنى بها ثرى يابلند جكهت كرنا"نطيحة" يمفرد بهاس كى جح نطحة اور نطايع به بمعنى سينك كني سيم ابواجا نور"ذكيتم" صيغة جمع ذكر حاضر نعل ماضى معروف ازمعدر تذكية (تفعيل) بمعنى ذرى كرنا"النصب "يمفرد به اوراس كى جح انصاب به بمعنى كوشى ونصب كى بوئى چز"تستقسموا" صيغة جمع ذكر حاضر نعل مضارع معروف ازمصدر استقسام (استعمال) بمعنى تقيم كرنا"اذلام" مين حسباس كامفرد زلم ب بمعنى تير-

اصطلاح يحقيق: كما سيأتي في الشق الثاني من السوال الثالث ١٤٣٤ هـ

<u>نزول آیت کاونت: بی</u> بت بجرت کے دمویں سال جہ الوداع کے موقعہ پر یوم عرفہ کو بعد نماز عصر نازل ہوئی۔

### ﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٠ ﴿

النسق الأول ..... وَيَادَمُ اللّهَ كُنْ اَنْتَ وَزُوجُكَ الْحِنَّةَ فَكُلَامِنْ حَيْثُ شِنْتُمَا وَلَا تَغْرَبُا هُ فِوالشَّبَرَةَ فَتَكُونَامِنَ الظّلِمِيْنَ وَوَجُكَ الْحِنَّةِ فَكُلَامِنْ صَوْاتِهِمَا وَكَالَ مَا تَعْلَكُمُا كَالُمُ اللّهُ عَرُقِ اللّهَ النّهُ عَرَقِ اللّهَ النّهُ عَرَقِ اللّهَ النّهُ عَرَقِ اللّهَ النّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

مرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المراق المراق المراق الله الله الله الله الله المراق المراق

ترجمي الآيتين الكريمتين اذكري قصة المسجدين ومن هم المطهرون

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اسوال كاخلاصة تمن اموري (۱) آيات كاترجمه (۲) معجدين كاقصه (۳) مطهرون كى وضاحت والمسترس المسترس المسترس كالترجمه المسترس كالترجمه المسترس المسترس كالترجمه المسترس المسترس كالترجمه المسترس المسترس المسترس كالترجمه المسترس المسترس كالترجمه المسترس المسترس كالترجمه المسترس المسترس كالترجمه المسترس المسترس كالترجم المسترس المسترس كالترجم المسترس الم

پہلے ہی دن سے پر ہیز گاری پر میں یادہ لائق ہے کہ کھڑے ہوں آپ اس میں اسے لوگ ہیں جو پہند کرتے ہیں اپنے پاک رہنے کواور اللہ تعالیٰ پہند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ بھلاوہ مخص کہ جس نے بنیا در کھی اپنی عمارت کی اللہ تعالی کے خوف اور اس کی رضا مندی پروہ بہتر ہے یاوہ مخص کہ بنیا در کھی اس نے اپنی عمارت کی ایک کھائی کے کنارہ پر جو گرنے کو ہے پھراس کو لے کر گر پڑا جہنم کی آگ میں اور اللہ تعالیٰ ظالم او کوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

لئے ایک دومری مجد بنائی ہے آپ فاہ کی برکت کے لئے اس میں ایک نماز پڑھ دیں۔

آ تخضرت فاہ اس وقت فرد وہ بوک کی تیاری میں ہے۔ آپ فاہ کی نے فر مایا کہ جنگ سے واپسی پرہم اس میں نماز پڑھیں گے۔ پھر جب فرد وہ بوک ہے وہ پسی بودی تھی تو اس دوران بی آیات کر بر بناز ل ہوئیں جن میں منافقین کی سازش کا ذکر ہے۔ چنا نچہ آپ فاہ آئے سے سفر سے واپسی پر چند صحابہ کرام ٹنافی کو بھیجا جنہوں نے جاکراس مجد کا منہدم کر دیا۔ اس مجد کو آن کر یم میں مجد ضرار سے تعبیر کیا گیا ہے۔

مطہدون کی وضاحت نے طہارت کے منہوم میں عوم ہے۔ فلا ہری نجاسات وگندگیوں سے پاک ہونا اور باطنی نجاسات محاسی اخلاق رذیلہ وغیرہ سے پاک ہونا وونوں اس میں وافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلا ہری و باطنی نجاسات سے پاک شخص سے مجت محاسی اخلاق رذیلہ وغیرہ سے پاک ہونا وونوں اس میں وافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلا ہری و باطنی نجاسات سے پاک شخص سے مجت کے ساتھ بدرجہ اتم مصف وحزین تھے اور بظاہراس سے مراد قباء کے مسلمان ہیں جو استجاء کہا کہ کا استعال کرتے تھے والی مدرج میں ہے آیات نازل ہوئی ہیں وہی اس سے مراد ہیں۔

# ﴿الورقة الاولى: في التفسير ﴾ ﴿السوال الاول ﴾ ١٤٣١

التَّنِينَ الْوَلَى الْمُنَا وَالْمُنَا الشَّيْطِينَ عَلَى الْمُنْ وَمَاكُونَ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا الشَّيْطِينَ كَفَرُوا الثَّيْطِينَ عَلَى الْمُنْ وَلَا الشَّيْطِينَ وَمَاكُونَ وَمَالُونَ وَمَالُونَ وَمَاكُونَ وَمِنْ وَمَنْ وَمَاكُونَ وَمَاكُونَ وَمَاكُونَ وَمَاكُونَ وَمَاكُونَ وَمَاكُونَ وَمَاكُونَ وَمَاكُونَ وَمِنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَاكُونَ وَمَاكُونُ وَمِي مَالُونُ وَمِنْ فَالْمُونَ وَمِنْ وَمِنْ فَالْمُونَ وَمِنْ وَلِي مَالُونُ وَمِنْ فَالْمُونُ وَمِنْ وَمَاكُونُ وَمِنْ فَالْمُونُ وَالْمُعُونُونَ وَمُنْ وَمُعُونُونَ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَمُعَلِّونَا مُعَلِّمُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ والْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُولُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُونُ وَالْمُعُولُونُ وَالْمُعُولُونُ وَالْمُعُولُونُ

آ بت کریمه کاسلیس ترجمه کریں ،شانِ نزول تحریر کریں ہمر کا تھم واضح کریں۔خط کشیدہ الفاظ کی لغوی وصر فی تحقیق کریں۔ ﴿خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال میں چارامور مطلوب ہیں (۱) آبت کا ترجمہ (۴) آبت کا شانِ نزول (۳) سحر کا تھم (۴) الفاظ مخطوطہ کی لغوی وصر فی تحقیق۔

علی ..... آ بت كا ترجمہ:\_ اوراتباع كى انہوں نے اس علم كى جو يرد صفة تنے شياطين سليمان عليم كى باوشاہت كے وفت اورنہیں کفر کمیاسلیمان ماینی نے اور کیکن کفر کمیاشیاطین نے کہوہ سکھلاتے تھے لوگوں کوجادواور (انتاع کی انہوں نے )اس علم کی جونازل کیا گیا و فرشتوں پر بابل شہر میں ۔ یعنی ہاروت و ماروت پراورنہیں سکھلاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو یہاں تک کہ کہہ دیتے وہ کہ بیشک ہم آ ز مائش ہیں۔پس تو کا فرمت ہو پھر سکھتے لوگ ان فرشتوں سے وہ ( جادو ) کہ جدائی ڈالتے وہ اس کے ذریعہ مرداوراس کی بیوی کے درمیان اوروہ نبیس نقصان پہنچا سکتے تھاس کے ذریعیکسی کومگر اللہ تعالیٰ سے حکم سے اور سکھتے لوگ وہ چیز جو نقصان پہنچائے ان کواور نہ نفع پہنچائے ان کواور البتہ تحقیق وہ جان چکے ہیں کہ جس مخض نے اختیار کیا اس (جادو) کوتونہیں ہے اس کے لئے آخرت میں کوئی حقہ اور البتہ بہت یُری ہے وہ چیز کہ پیچانہوں نے اس کے بدلہ میں اپنے نفول کواگر وہ جانتے ہوتے۔ آ بت كاشان نزول: \_ايك زمانه مي بابل (عراق كاطراف مي دريائة فرات ك كنار مشهور شهر ب جوكلد انيول كا وارالسلطنت تھا اوراسے نمروونے بسایا تھا (جلالین ومصباح اللغات) وراسکے آس یاس کے علاقوں میں جادوگری کابہت زیادہ رواج اور چرچا تھاجتی کہلوگوں نے جادوگروں کے مقابلہ میں انبیاء کرام عظم اور انکی تعلیمات کو بھی جھوڑ دیا تھا۔ اور ہمہ تن انہی لا یعنی مشاغل میں منہمک ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اتکی اصلاح کیلئے ہاروت و ماروت تامی دوفر شتے با قاعدہ اس کام کیلئے مقرر کئے اور انہوں نے باتل کواپنامر کز بنایا اور ا پنا کام اس طرح شروع کیا کہ محرے اصول وفروع اچھی طرح ظاہر کرے لوگوں کواس سے بیخے اور جادوگروں سے برہیز ونفرت کی تلقین كرنے لكے اس مقصد كيلي لوگ آتے اوراس بدملى وبداعتقادى سے بينے كيلئے اسكے اصول وفروع سيھنے كى درخواست كرتے ، پھريفرشتے ان کوآگاہ کردیتے کہم اور ہماری آمداللہ تعالی کی طرف ہے آزمائش ہے کہون سحری تعلیم حاصل کرے ایکی آفات وشرورے پختا ہےاورکون شیاطین وغیرالندسے وطلب کر کے اپنا ایمان اور آخرت برباد کرتا ہاں تنبیہ کے ساتھ وہ اپنااطمینان کرکے لوگوں میں تعلیم جاری کرتے۔ حضرت سلیمان مانی کے زمانہ میں چونکہ اس سحر کا چرچاتھا، شیاطین آسانی باتیں چوری کر کے ساحروں کو بتلاتے اور وہ ان کو با قاعدہ مدون ومرتب کرلیا کرتے تھے۔اس طرح لوگوں میں نیہ بات مشہور ہوگئی کہ جنات غیب کی باتیں جانتے ہیں۔تو حضرت سلیمان ملینوانے ان کتابوں کوجمع کر کے دفن کر دیا تھا تا کہ لوگوں کے عقا کدخراب نہ ہوں۔ حضرت سلیمان علید کی وفات کے بعد شیاطین نے پھرلوگوں کی ان کتابوں کی طرف رہنمائی کی اور انہوں نے ان کتابول

کونکالاتواس میں سحرتھااس کی وجہ ہے مشہور ہوگیا کہ حضرت سلیمان مائیا اس سحر کی بنیاد پر حکومت کرتے تنے لوگوں کے اس نظریہ کوختم کرنے کے لئے فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔

حضرت سلیمان علیجا کو بہود ساحر سجھتے تھے اور ان کی سلطنت کی بنیاد بھی ای سحرکوقر اردیتے تھے۔ جب آپ نظافی او کول کے سامنے حضرت سلیمان علیجا کا ذکر کرتے تو لوگ کہتے کہ جمد مخالفی کا در بھوکہ سلیمان علیجا کو بھی انبیاء بطانی سے اندر اور جا در اور حضرت سلیمان کی براءت کے لئے بیآیات نازل فرمائیں۔

تو ساحراور جاووگر تھے تو اللہ تعالی نے بہود کے نظر مید کی تر دیداور حضرت سلیمان کی براءت کے لئے بیآیات نازل فرمائیں۔

مر بالا جماع کفرے اور جس میں افعالی کفرنہ ہوں مگر معاصی کا ارتکاب ہووہ گناہ کبیرہ ہے اور اگر تحر میں صرف مباح اور جائز آمور سے کا مرابیا جائے اور گر تر قبی کا جائز آمور سے کا مرابیا جائے اور کسی ناجائز مقصد کے لئے استعال نہ کیا جائے تو پھر جائز ہے اور اگر قرآنی کلمات اور احادیث وغیرہ سے کا مرابیا جائے گر ناچائز مقصد کے لئے ہوت بھی ناجائز ہے۔

جائے گرنا چائز مقصد کے لئے ہوت بھی ناجائز ہے۔

﴿ خلاصهُ سوال ﴾ .....اس سوال ميل دوامر حل طلب بين (١) آيات كاتر جمه (٢) حرمت خِمر كي تفصيل \_

المان المان المان المان المان المرجمة المان المربحة المان المان المربت المان المرجوب المربحة المربحة

وَ حَمْتُ خَمْرَ كَنْفُعِيلَ : حَمْتُ خَمْرَ كَمْتَعَلَّقَ مَرْ يَكُ طُور بُرْ فَارَ آياتِ قَرْ آئَى نازل بوئيسب سے يَهِلَى آيت يَهِ نازل بوئل اس عَن شراب كَ فُواكداورا سَكَ كناه ومفاسد كاذكركيا كيا ہے۔اسكے بعد آيت كريم "لاتقربوا الصلوة وانتم سكارى "نازل بوئل كها صطور پراوقات نماز عن شراب استعال ندكرواس كے علاوہ بقيداوقات عن اجازت ہے۔اس كے بعد سورة ما كده كى دوآيات "يا اليه اللذين آمنوا انعا الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس" اور "انعمايريد الشيطن ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الغ "نازل بوئين،ان عن صاف اور طعى طور پرشراب كورام اور منوع قرارد دويا كيا۔ ايک حديث عن آخضرت مُن الله عن الذي والا آل بنائے والا آل بنائے والا آل بنائے والا آل الله عن الدكرلانے والا آل جس كيكے لائى جائے الله عنوں پر لعنت قرمائى ( ن نجوڑ نے والا آل بنائے والا آل بنے والا آل الدكرلانے والا آل جس كيكے لائى جائے

﴾ بیجنے والا ﴿ خرید نے والا ۞ مبه کرنے والا ۞ اس کی آمدنی کھانے والا ۔

حرمت کی تفصیل یہ ہے کہ چارتم کی شرایس بالکل حرام ہیں۔ ① خدم را تگورکا کچاپانی جب وہ گاڑھا ہو کر جھا گے جھینکنے گے اور جوش مار کرا بلنے گے اور نشر آور ہوجائے۔ ﴿ عدمت کی تعمیل انگورکا پانی اتنا پکایا جائے کہ دوتہائی سے کم جل جائے اور نشر آور ہوجائے اور جوش مارکرگاڑھا اور نشر آور ہوجائے۔ ﴿ نقیع الذبیب خشک انگوریعنی تشمش کو یانی میں بھگویا جائے یہاں تک کہ جوش مارکرگاڑھا اور نشر آور ہوجائے۔

. ان میں اوّل کی حرمت قطعی اور بقیہ کی حرمت اجتہادی ہے اور ان کی معمولی مقدار بھی حرام ہے۔ان کے علاوہ بقیہ جنتی بھی خمر کی اقتسام ہیں ان سب کی معمولی مقدار تو حرام نہیں ہے البتہ اتنی مقدار استعال کرنا جونشہ آ ورہووہ حرام ہے۔

﴿السوال الثاني ﴾ ١٤٣١هـ

النسق الأولى ..... إِذْقَالَ اللهُ يَعِينَ مَ إِنِّ مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِنَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الْكِيْنَ كَفَرُوا وَجَاءِلُ الْكِيْنَ التَّبَعُوْكَ وَرَافِعُكَ إِنَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الْكِيْنَ كَفَرُوا وَجَاءِلُ الْكِيْنَ التَّبَعُوْكَ وَرَافِعُكُ وَرَافِعُكُ وَرَافِعُكُ وَيَا كُنْ تَحْدُونِي الْكِيْنَ كَفَرُوا اللهِ يَوْمِ الْقِيمَةُ ثُمَّ النَّ مَرْجِعُكُمُ فَأَعُكُوبَيْنَكُمُ فِيمَا كُنْ تَحْدُونِي الْكِينَ كَفَرُوا اللهِ يَوْمِ الْقِيمَةُ ثُمَّ النَّ مَرْجِعُكُمُ فَا أَعْلَمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ يَعْمِ الْقِيمَةُ ثُمَّ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

آ بت کریمکار جمکریں بعضرت عیلی طائی کی حیات کے بارے میں اہلست کاعقیدہ تفصیل سے تحریر کریں آ بت میں انتی متوفیك کاجملہ وفات پردلالت کرد ہائے تھر حیات عیلی طائی کاعقیدہ کیوں درست ہوگا؟ ای جملہ کی تحوی ترکیب بھی تکھیں۔
﴿ خلاصہ سوال ﴾ ....اس سوال کا حاصل چارا مور ہیں (۱) آ بت کا ترجمہ (۲) اہلست کاعقیدہ حیات عیلی طائی (۳) انسے متوفیك کی ترکیب۔

عیسائیوں کا کہناہے کہ حضرت عیسیٰ ملیکیا سولی پر بھی چڑھائے گئے دفن بھی کئے گئے اور پھر زندہ ہوکر آسانوں پر بھی چلے گئے۔ اہلسنت والجماعت کاعقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ملیکیا نہ سولی پر چڑھائے گئے ، نہ دفن کئے گئے بلکہ زندہ ہی آسانوں پراٹھائے گئے ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں کے اور شریعت وجمہ یہ متابع کی پاسداری اور پیروی کریں سے کیونکہ سمابقہ تمام شریعتیں شتم ہوچکی ہیں اب قیامت تک شریعت وجمہ یہ متابع کا ہاتی ہے۔

ابلسنت والجماعت كى بهلى دليل آيت كريمه وماقتلوه وماصلبوه والكن شبه لهم " -- دوسرى دليل آيت كريمه وماقتلوه يقينابل رفعه الله اليه " --

اسكعاده متعددا حاديث عيم على عابت مثلا "ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة"-

ائ طرح ایک صدیت می بن مریم حکما مقسطا واماما عادلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر وایقتض الساعة حتی ینزل عیسی بن مریم حکما مقسطا واماما عادلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر وایقتض المال حتی لایقبله احد. ای طرح ایماع امت سے بحی آپ ایکا کی حیات نابت ہے۔

انى متوفيك كامطلب من مقوقى، توقى مصدرت اسم فاعل كاصيغه باور توقى كامعنى بودا بورالينا اوروسول كرنا باورموت بروفات كاطلاق كناييب كونكه موت كوفت انسان الن اجل مقدر بورى كرليتا باور الله تعالى كادى بوئى درج اس سے بورى بورى بورى بورى بورى بورا بورا وروسول كادرور اسم الله بورا بورا وروسول كرنا باورور مع الجسم بورا بورا وروسول كرنا باورور مع الجسم بورا بورا وروسول كرنا باورا ورا بورا بورا بورا وروسول كرنا باورا وروسول كرنا بارى تعالى في البوروح مع الجسم بورا بورا او برا فعاليا بهذا كوئى المينال نبيس ب

دوسراجواب بیہ ممتوفیك وفات (موت) والے معنی میں بی مستعمل ہے مرآیت میں تقدیم وتا خیر ہے كہ تقدیرا رافعك پہلے اور مقسوفیك بعد میں ہے لین اللہ تعالی پہلے میں گوآسان پراٹھالیں سے پھرد نیامیں نزول ہوگا پھروفات متعارف (موت) طاری ہوگی لہٰذا کوئی ایمکال نہیں ہے۔

ترجمه کریں اللہ ، اخلف کی اصل و تعلیل کھیں عقبل، بسطت کون سے صینے ہیں اور کس باب سے ہیں بخط کشیدہ جملہ کی ترکیب کریں۔
﴿ خلاصہُ سوال ﴾ .....اس سوال کاحل جارامور ہیں (۱) آیات کا ترجمہ (۲) اتسان اخساف کی اصل و تعلیل (۳) تسقیل، بسطت کے صیغہ و باب کی وضاحت (۲) جملہ مخطوط کی ترکیب۔

المحتب ا

أَتُلُ أَمِلَ مِن أَتُلُقُ تَعَاوا وَساكن فعل كالام كلمه واقع مونى توحالب جزى (امركا آخر) كى وجهد المركان أتل موكيا-

#### تقبل، بسطت كصيغه وباب كي وضاحت: \_

تُقَبِّلُ صِيغه واحد مذكر عائب بحث اثبات فعل ماضى مجهول ازباب تفعل ازمصدر تقبل بمعنى قبول كرنا-"بَسَطْتُ "صِيغه واحد مذكر حاضر بحث اثبات فعل ماضى معلوم ازباب نفر ازمصدر بسط بمعنى بهيلانا-

ته المعالمة والمحافظة الله الله الله الموسوف والفعل من المعالية المعالم المحاف المعلى الله موسوف وبالم المعالمة المعالمة الله الموسوف وبيا المعالمة والمعالمة والمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة والمعالمة المعالمة المع

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣١ ه

النبق الأولى..... فَوَسُوسَ لَهُمَا الثَّيُظِ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وْدِى عَنْهُمَا مِنْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَا فَعَلَمُا كَنُهُمَا عَنْ هٰذِهُ الشَّجَرَةِ إِلَا آنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ ٱوْتَكُونَا مِنَ الْغَلِدِيْنَ ﴿ وَقَالْمَهُمَا إِنِّ لَكُمَا لَمِنَ النِّصِيِيْنَ ﴿ لِهِ ٨ ـ ١٩ راف:٢١٣١٩)

آیات کا ترجمہ کریں، آیت میں ندکورہ قصد کی وضاحت کریں۔ جب شیطان جنت سے باہر تھا تو حضرت آدم ملینیا و تو الحظائے ساتھ اس کی گفتگو کس طرح ہوئی، نیز بتا ہے کہ یبدی اور تدکو نما کس باب سے ہیں اور کون سے صینے ہیں اور تدکو نما کا نون کیوں صذف ہوا ہے۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ..... اس سوال کا خلاصہ پانچ امور ہیں (۱) آیات کا ترجمہ (۲) ندکورہ قصد کی وضاحت (۳) حضرت آدم ملینیا و شیطان میں گفتگو کی کیفیت (۲) ندکورہ صیغوں کی وضاحت (۵) تدکو نما کے حذف نون کی وجہ۔

علي ..... • و آيات كاتر جمه إورقصه كي وضاحت: \_ كسامر في المشق الاوّل من السوال الثلث ١٤٣٠ هـ

حضرت آدم علیه و شیطان میں گفتگو کی کیفیت: میطان جنات میں سے ہاور جنات کو اللہ تعالی نے بہت سے ایسے تصرفات پر قدرت واصل ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ اس ایسے تصرفات پر قدرت واصل ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ اس ایسے تصرفات پر قدرت واصل ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ اس نے اپنی قوت جدید کے ذریعہ مسمرین میں صورت میں حضرت آدم علیا و تو ایسی ایسے ذہن کو متاثر کیا ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی دوسری شکل مثلاً سانپ وغیرہ کی شکل مثلاً سانپ وغیرہ کی شکل میں جنت میں داخل ہوگیا ہواور اس وجہ سے آدم علیا اس کو اسکی و شمنی کا بھی خیال ندر ہا ہو۔

🕜 ندکوره صیغوں کی وضاحت:۔

" يبدى صيغه واحد فدكر غائب بحث اثبات فعل مضارع معروف از مصدر الابداء (افعال) بمعنى ظاهر كرنا-"تكونا" صيغة تثنيه فدكرومؤنث حاضر بحث اثبات فعل مضارع معروف از مصدر الكون (نصر) بمعنى بونا-

كونا كونا كونا كون كا وي المركا وي المركا المركان تكونان تعا أن نامه كا وجد فرن شني كركيا وتكونا المركار المنتق المنتقق ال

آیت کریمہ کاداضح ترجمہ کریں، بتا کیں کہرؤیت باری تعالی کے بارے میں اہلسدے والجماعت کا کیاعقیدہ ہے۔ ختر موسلی صعقا کی ترکیب نحوی کریں۔ آیت میں دوجگہ اُنظر آیااس کے جزوم ہونے کی وجہ بتا کیں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... ان سوال ميں جارامور طلب بيں (۱) آيت كاتر جمد (۲) ابلسند والجماعت كاعقيده رؤيت بارى تعالى (٣) خد موسى صعقا كى تركيب (٣) انظر كم جزوم هونے كى وجد-

کولی این سے ان سے رہے۔ اور جب پنچ موی طبی مارے وعدہ پر اور کلام کیا ان سے ان سے رہ رہے ہوئی طبیق ہمارے وعدہ پر اور کلام کیا ان سے ان سے رہ کے رہ نے ، کہا موی طبیق نے کہ ہر گرتو بھے کوند دیجے سکے گا اور کیکن دیکھوں ہیں بچھ کوتو فر مایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر گرتو بھے کوند دیکھ سکے گا اور کیکن دیکھوں ہیں بھی کوتو فر مایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر گرتو بھی کو دیا اس کوریزہ ریزہ اور کی طرف بیس آگر وہ موٹ ہوئی ہوئی ہوئی آیا تو ہو ہے کہ اے میرے پروردگار تیری ذات باک ہے جس نے تو بہ کی تیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین کرنے والا ہوں۔

ابلسنت والجماعت كاعقيده رؤيت بارى تعالى: \_ جمهورابلسنت والجماعت كاخرب وعقيده يه به كدنيا من الله تعالى والجماعت كاخرب وعقيده يه به كدنيا من الله تعالى والجماعت كاخر به وعقيده يه به كم متنع الوقوع ب جيسا كه اى آيت من به كن قد انى " اورحد يث مسلم من به كن يدى احد منكم دبه حتى يعوت "يين تم من سه كوئي فض مرن سه بهله اين دب كوبين و كيسكا -

باقی شب معراج میں حضور مُلاَیم کی جورؤیت باری تعالی نصیب ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ عالم دنیا میں تو رؤیت باری تعالی معتنع ہے گرشب معراج میں آپ عالم دنیا ہے نکل کرسات آسانوں ہے اوپر جانچے تھے اور آپ مُلاَیم کو جنت و دوز خ اور دیگر آیات قدرت کے مشاہدہ کیلئے ہی خصوصی طور پرامتیازی حیثیت سے وہاں بلایا گیا تھا۔ اس وجہ سے مکن ہے کہ آپ مُلاَیم میں رؤیت باری کی قوت اور جمت بخش دی گئی ہوجس سے آپ مُلاَیم اُلا مِلا کے ہو۔

باقی رؤیت باری تعالی کامسکله عابد تفافق کم که دورسے بی مختلف فید ہاں وجہ سے اکثر علماء نے سکوت وقو قف کا تھم دیا ہے اور یہی بہتر ہے ختر موسلی دوالحال معلم دوالحال حال ملکر فاعل بعل اپنے فاعل ختر موسلی دوالحال معلم دوالحال حال ملکر فاعل بعل اپنے فاعل سے طل کر جملہ فعلیہ خبر میں ہوا۔

انظر کانی خودامرہونے کی وجہ:۔ انظر اوّل فعل مضارع متکلم کا صیغہ ہے اور جواب امرہونے کی وجہ سے بخز وم ہے اور انظر کانی خودامرہونے کی وجہ سے بخز وم ہے۔ انظر ٹانی خودامرہونے کی وجہ سے آخر میں مجز وم ہے۔

﴿الورقة الاولى: في التفسير ﴾ ﴿السوال الاوّل ﴾ ١٤٣٢

النيق الأقل ..... يَأَيُّهُ الدِّيْنَ امْنُوالا تَقُوْلُوا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَفِرِيْنَ عَذَابُ الِيهُ هَا يَوَدُّ الدِّيْنَ كَفَرُوامِنَ الْمُعُولُ وَاللَّهُ يَعْنَصُ بِرَمْيَهِ مَنْ يَثَكَاءُ وَاللَّهُ يَعْنَصُ مِرَمْيَهِ مَنْ يَثَكَاءُ وَاللَّهُ يَعْنَصُ مِرَمْيَهِ مَنْ يَثَكَاءُ وَاللَّهُ يَعْنَدُ مِنْ كَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَتَكَاءُ وَاللَّهُ مَعْنَدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ يَعْنَدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَعْنَدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَعْنَدُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَعْنَدُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَعْنَدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَعْنَدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَعْنَدُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَعْنَدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَعْنَدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَعْنَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَعْنَدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَعْنَدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَعْنَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَعْنَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَنْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ مَنْ مُنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ ا

آیات کریمہ کا مطلب خیز ترجمہ کریں، آیات کریمہ سے ٹابت شدہ مسائل کی تشریح کریں، ننخ کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کرنے کے ساتھ ننخ کی اقسام ذکر کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاحاصل جارامور بين (١) آيات كاتر جمه (٢) مسائل كي تشريح (٣) نشخ كالغوى واصطلاحي معنی (س) فنخ کی اقسام۔

المات الرائم نه المواقع نه المواقع من المواقع من المواقع من المواقع المواقع المنظورة المنظور لئے دردناک عذاب ہے۔ نہیں پہند کرتے کافرلوگ اہل کتاب میں سے اورمشرکین میں سے اس بات کو کہ اتر ہے تم پرکوئی خیر ( بھلائی، نیک بات ) تمہارے پرودگاری طرف سے اور اللہ تعالی خاص کرتا ہے اپی رحمت کے ساتھ جس کو جا ہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے جومنسوٹ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں ہم اس کوتو بھیج دیتے ہیں ہم اس سے بہتریا اس کی مثل كيا تخفي معلوم نبيس كه الله تعالى برچيز برقادر ب\_

<u> مسائل کی تشریح: بہلی</u> آیت کریمہ میں مسلمانوں کو حضور مُلاکھ کے سامنے لفظ راعنا کی بجائے لفظ انظر نا کے استعال کا تھم دیا جار ہاہے۔جس کی وجہ بیتھی کہ بہودی اکثر شرارت کے طور پرا مخضرت مُلافظ کوراعناہے خطاب کرتے جس کامعنی عبرانی میں بد دعا ہے اور بھی داعیہ نا اسین کو سینے کر) کہتے جس کامعتی عربی میں ہماراج واہا ہے۔ عربی میں اس کااصل معتی ہے کہ ہماری رعایت کیجئے۔ تومسلمان بہودیوں کی اس سازش کونہ بچھتے تھے اور وہ اس کے اچھے معنی (ہماری رعایت سیجئے) کے ساتھ استعال كرتے تھے جس كى وجہ سے يہوديوں كى شرارت كوتقويت ملتى اورآپس ميں بيٹھ كر بنتے تھے۔تو اللہ تعالى نے اس لفظ (راعنا) كو ترك كرنے كا تھم ديا اس تھم ہے بيمسئلمعلوم ہوا كه اگرايين مائز تعل ہے دوسروں كونا جائز كام كى مخوائش ملتى موتواس جائز تعل کوبھی ترک کردینا جاہئے بشرطیکہ و ہعل شرعی ضرورت اور مقاصد شرعیہ میں سے ندہو۔

جب تحويل قبله كاعكم ہوا تو يہودنے اس پرطعن كيا اورمشركين بھى بعض احكام كى منسوخى پرمسلمانوں كوطعن كانشانه بناتے تھے تو اسموقعه پرتیسری آیت کریمه (ماننسخ من آیة) نازل بوئی جس میں ان کے اعتراضات کاجواب ہے۔

تواس مسئلہ کا حاصل بیہ ہے کہ احکام خداوندی میں تنخ کوئی عیب والی بات نہیں ہے جو نامکن ہے بلکہ احکام خداوندی میں تنخ ممکن ہے اور واقع ہے اور اس کی صوت رہے کہ اتھم الحا کمین ذات کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ حالات بدلیں سے اور اس وقت کے مناسب دوسراتكم بوگا\_چنانچاس بات كوسامند كھتے ہوئے ايك تكم ديا اوراس وقت كے مناسب دوسراتكم بوگا\_چنانچاس كى عام س مثال بہے کہ ماہر ڈاکٹر ایک مریض کوکوئی دوالکھ کر دیتا ہے اس کومعلوم ہے کہ اس کے استعمال سے مریض کا حال تبدیل ہوگا چنانچے دوون کے بعداس نے دوسری دوا تجویز کردی جس ہے وہ مل تندرست ہو گیا تو ڈاکٹر کو پیبیں کہا جاسکتا کہ تونے پہلے ہی دن یددوا کیوں تجویز ندکی تھی۔ یہی مثال وصورت اتھم الحاکمین کے احکامات کی ہے پہلے ایک تھم دیا پھر جب حالات تبدیل ہوئے تو دوسراتھم نامہ جاری کردیا۔اس میں عیب والی کوئی بات نہیں ہے۔

@ و الحري المعلى المعنى اوراقسام: \_كمامر في الشق الاوّل من السوال الاوّل ٢٩ ١ ٥ هـ -الشيق الثاني .... وَالْهُ عَلَقُتُ يَكُرُبُصْنَ بِأَنْفُسِهِ فَ ثَلْفَة قُرُونَ وَوَلا يَعِلُ لَأَنْ أَنْ يَكُمُ مَا عَلَقَ اللهُ فِي الرَحَامِهِ فَ إِنْ كُنَ يُؤُمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْإِخِرُ وَبُغُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فَيُذَلِكَ إِنْ آَرَادُوَالِصْلَاكَا وَلَانَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجُهُ وَ اللهُ عَزِيزُ حَكِيدُ ﴿ ٢٨ عِرْهِ: ٢٢٨)

آیت کریمه کاتر جمه اور ذکر شده مسئله کی وضاحت کریں اور فدکوه مسئله میں ائمہ کا اختلاف دلل ذکر کریں ،خطائشیده جمله کی وضاحت کریں۔
﴿ خلاصة سوال ﴾ سساس سوال میں چارامور مطلوب ہیں (۱) آیت کا ترجمہ (۲) مسئلہ کی وضاحت (۳) انمہ کا اختلاف مع الدلائل (۴) جمله مخطوطه کا مطلب۔

ان کے کہ چھپا کیں وہ اس چیز کوجو پیدا کی اللہ تعالی نے ان کے رحموں (پیٹوں) میں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ تعالی پراور آخرت کے لئے کہ چھپا کیں وہ اس چیز کوجو پیدا کی اللہ تعالی نے ان کے رحموں (پیٹوں) میں اگر وہ ارادہ کریں اللہ تعالی پراور آخرت کے دن پراور ان کے خاوند (زوج) زیادہ حقد ار ہیں ان کے لوٹا لینے کے اس مدت میں اگر وہ ارادہ کریں سلوک سے رہنے کا اور ان عورتوں کے حورتوں کے حورتوں کے دمہ ہے دستور کے موافق اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالی زبر دست ہے، حکمت والا ہے۔

مسئلہ کی وضاحت: جب مردائی ہوی کوطلاق دید ہے تو اس عورت کے لئے دوسرے مرد سے تین چیش تک نکاح کرنا جا کرنہیں ہے۔ تا کہ تین چیش میں معلوم ہوجائے کہ اس عورت کے پہیٹ میں اس خاوند کے نطفہ سے حل ہے یا بیر عورت حا تعفیہ ہی ہے اس کے رحم میں پیچنہیں ہے اور اس جگہ مطلقات سے مراد وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح کے بعد صحبت یا خلوت صحبے کی نوبت آ چی ہوا گرصحبت یا خلوت نہ ہوئی ہوتو اس عورت پر طلاق کے بعد عدت نہیں ہے اور وہ عورت آزاد ہوا گروہ لو تو گھراس کی عدت حاکشہ ہونے کی صورت میں ڈیڑھ ماہ ہے اور وہ عورت حاکشہ بھی ہو۔ اگر اسے چیش نہیں آتا تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔

میس آتا تو اس کی عدت تین ماہ ہے اور اگروہ عورت حالمہ ہے تو پھر بہر صورت اس کی عدت وضع حمل ہے۔

الغرض يهال برمطلقات سے مرادوہ عورت ہے جوآ زاد، بالغ ، حائصہ ہواوراس سے محبت يا خلوت صححہ ہو چکی ہو۔

انمدگا اختلاف مع الدلائل: \_ اس آیت کریمه پس مطلقه کی عدت کا ذکر ہے کہ مطلقہ عورت زوج کی طلاق کے بعد تین قروء تک اپنے آپ کورو کے رکھے کسی دوسر ہے مرد سے نکاح نہ کرے اور قروء سے کیا مراد ہے اس پس ائمہ احتاف وشوافع کا اختلاف ہے احتاف کے دوسر ہے مرد سے نکاح نہ کرے اور شوافع کا اختلاف ہے احتاف کے زدیک قروء سے مراد طہر ہے کہ مطلقہ عورت تمن طہر تک اپنے آپ کورو کے رکھے۔ دوسر مے مرد سے نکاح نہ کرے اور شوافع کے زدیک قروء سے مراد طہر ہے کہ مطلقہ عورت تمن طہر تک اپنے آپ کورو کے رکھے۔ دوسر مے مرد سے نکاح نہ کرے۔ احتاف کی دیل سے قبل ہے بات مجھ لیس کے سنت طلاق طہر پس ہی دی جائے گی چیش میں نہیں۔

ابدلیل کا حاصل یہ ہے کہ آ بت کر بمد میں ثلاثہ لفظ خاص ہے تو اب اگر قروء سے مراد طہر ہوتو جس طہر میں طلاق دی ہو عدت میں شار ہوگا یا نہیں۔ اگر شار نہ کریں تو عدت تین طہر کمل اور چوتھا طہر ناکھل ہوگا اور اگر شار کریں تو دو طہر کھمل اور جوتھا طہر ناکھل ہوگا اور آگر شار کریں تو دو طہر کھمل اور جوتھا طہر ناکھل ہوگا اور آگر شار کہ کے لئے کہ خاص پر بغیر کی زیادتی کے لئے کہ کرنا واجب ہوتو اس خرابی سے نیچنے کیلئے افتا خاص پر عمل کرنے کیلئے ہم نے کہا کہ قروء سے مرادیش ہوئے دلیے کی صورت میں خاص پر عمل نہ ہوگا۔
میں پورے پورے تین چیف عدت ہوگی ہاس میں کوئی خرابی لازم ندا ہے گی۔ اور طہر مراد لینے کی صورت میں خاص پر عمل نہ ہوگا۔
میں پورے پورے تین چیف عدت ہوگی ہاس میں کوئی خرابی لازم ندا ہے گی۔ اور طہر مراد لینے کی صورت میں خاص پر عمل نہ ہوگا۔
موافع کی دلیل میہ کہ آ بت میں تھا تھا تھ مؤنث ہے اور عمل مؤنث ہے اور طہر فرک ہے۔ اس لفظ الا انہ کو مؤنث ہے اور طہر فرنٹ ہے اور طہر فرک ہے۔ اس لفظ الا انہ کومؤنث

ذکرکرنااس بات کی دلیل ہے کہ اس کامعدود فرکرہے اوروہ طہرہے نہ کہ چین ۔ پس معلوم ہوا کہ آیت میں قروء سے مراد طہر ہے۔

میں جملہ مخطوطہ کا مطلب: \_ فدکورہ جملہ کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے کی عدت کے اندرا گرمروا پی بیوی کو گھر میں دوبارہ رکھ کر آ باد کرنا چاہے تو وہ زیادہ حقد اگر ہو۔ اگر مرد کا مقصد گھر آ باد کرنا اور حسنِ سلوک واصلاح ہو۔ اگر مرد کا مقصد گھر آ باد کرنا اور حسنِ سلوک واصلاح ہو۔ اگر مرد کا مقصد عورت کونگ کرنا یا وبا وڈال کرم ہروغیرہ معاف کرانا ہوتو اس صورت میں بھی رجعت تو ہوجائے گی گرمرد کنے گار ہوگا۔

﴿السوال الثاني ﴿ ١٤٣٢

المشق الأولى ..... إذ قال الله يعين إن مُتَوفِيك ورافِعك إلى ومُطِهَرُك مِن الدِين حَكُمُ وا وَجَاعِلُ الدِين النّبعُوك ورافِعك إلى ومُطِهَرُك مِن الدِين حَكُمُ وَا الدِين النّبعُوك ورافِعك ورافِعك

الفاظ مخطوط كى لغوى وصرفى تحقيق: متوقي صيغه واحد فدكراسم فاعل ازمصدر توقيداً (تفعل) بمعنى بورا بوراوسول كرنار ترافيع "صيغه واحد فدكراسم فاعل ازمصدر آلدًفع (فق) اثفانا ، بلندكرنار

مَطَهِرُكَ -صِيغة واحدندكراسم فاعل ازمصدر تطهير (تفعيل) بمعنى پاكرنا-

تجاعِلُ "صيغه واحد ذكراسم فاعل ازمصدر جَعُل (فقي بمعنى كرنا، بنانال

"إِتَّبِعُواك "صيفة تمع ذكر عائب ماضي معروف ازمصدراتباع (التعال) بمعنى بيروى كرنا بقش قدم برچلنا-

"فَأَحُكُمُ "صيغه واحديثكم مضارع معروف ازمصدر حُكُم (نفر) بمعنى فيعلدكرنا-

" تختَلِفُونَ "صيغة جمع مذكرها ضرمضارع معروف ازمصدر اختلاف (افتعال) بمعنى اختلاف كرنا-

الشق الثاني .... وَإِذْ عَنَ وْتَ مِنْ آهْلِكَ تُبُوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ فَ إِذْ هَتَتُ تَلَا إِعَانِ مِنْكُمْ أَنْ

تَطْشَلًا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتُوكَكِي الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقِيلَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَلْدٍ وَآنَتُمْ أَذِلَّهُ فَاللَّهُ لَعَلَّمُ تَتَفَكُّونَ ﴿ وَلَقِيلَ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّونَ ﴾ تَطْشَلًا وَاللّهُ وَلَا يُعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

آیات کا ترجمه کریں،آیات میں فدکورواقعه کی تفصیل ذکر کریں،خط کشیدہ جمله کی وضاحت کریں۔(پسال مران:۱۳۱۱) ﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال کاحل تین امور ہیں(۱) آیات کریمہ کا ترجمہ (۲) واقعه کی تفصیل (۳) خط کشیدہ جمله کی وضاحت۔

على الشوال الثاني ١٤٢٩هـ من السوال الثاني ١٤٢٩ هـ من السوال الثاني ١٤٣٩ هـ من السوال الثاني ١٤٣٩ هـ من السوال الثاني ١٤٣٩ هـ من السوال الثاني الثان

☑ واقعرى تفصيل: \_ كمامرٌ في الشق الثاني من السوال الاوّل ٢٨٨ ١٨٠ - ١٤٢٨

خط کشیدہ جملہ کی وضاحت:۔ یعنی جبتم میں سے دوجہ عنوں نے بردلی کا قصد کرلیا اس سے مراد بنوحارث اور بنوسلمہ ہیں جو ظاہری تعداد کو دیکھ کر پریثان ہو مجے تھے اور میدان چھوڑنے کا قصد کر بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دیکھیری فیرمائی اور ان کو ٹابت قدم رکھا۔ اس کی تفصیل واقعہ کے ضمن میں گزر چکی ہے۔

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٢ه

الندى الأولى ..... وَإِنِ الْمُرَاةُ كُنَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا لَثُنُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصِلِمَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ عَيْدُ وَالْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

 آیات کریم کا ترجم کریں، نہ کورہ واقعہ کی وضاحت کریں، خط کشیدہ الفاظ کی لغوی و صرفی تحقیق کریں۔
﴿ خلاص سوال ﴾ ..... اس سوال کا علی تین امور ہیں (۱) آیات کا ترجمہ (۲) واقعہ کی وضاحت (۳) الفاظ تخطوطہ کی لغوی و مرفی تحقیق۔
﴿ خلاص سوال ﴾ ..... اس اس ال کا ترجمہ : ۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور بنایا اس سے اس کا جوڑا تا کہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے ڈھا نکا عورت کو حالمہ ہوگئی وہ بلکا ساحمل، پس چلتی پھرتی رہی وہ اس کے ساتھ ، پھر جب بوئی وہ تو دونوں نے پکار الفدائية رب کو کہ اگر تو نے دی ہم کو تندرست وضح سالم اولا دتو البنہ ہوئے ہم تیرے شرکر ارول بین سے پھر جب دی اس نے ان کو اولا تو بنانے گے دہ اس کے لئے شرکی اس چیز ہیں جو اس نے ان کو دی۔ پس اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہاں چیز سے جو وہ شرکی کھم راتے ہیں۔

الفاظ مخطوط كى لغوى وصرفى تتحقيق:\_

" تغشّا "صيغه واحد ذكر غائب بحث ماضى معروف ازمصدر التغشى (تفعل) بمعنی و هائپ ليزا۔
"حَمَلَتْ "صيغه واحد مؤنث غائب بحث ماضى معروف ازمصدر المحمل (ضرب) بمعنی اٹھانا ، بوجھ لا دنا۔
"مَرَّتْ "صيغه واحد مؤنث غائب بحث ماضى معروف ازمصدر العدور (نعر) بمعنی گزرنا ، متعدی بمعنی اُٹھا کرچلنا۔
"انتقلت "صيغه واحد مؤنث غائب بحث ماضى معروف ازمصدر انتقال (افعال) بمعنی بوجمل ہونا بھنل و بھاری ہونا۔

﴿ الورقة الاولى: في التفسير ﴾ ﴿ السوال الاول ﴾ ١٤٣٣

الشيق الأول ..... وَاتَّبُعُوْ إِمَا تَتُلُوا الشَّيْطِينُ عَلَى الْكِ سُلِّمَانَّ وَمَا كَفَرَسُلَيْمانُ وَالْكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا الْعَلِمُونَ النَّاسَ

التِنوُورَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَأْلِلَ هَارُوْتَ وَمَالُوْتَ وَمَالُوْتِ وَمَالُوْتَ وَمَالُوْتِ وَمَالُوْتِ وَمَالُوْتِ وَمَالُوْتِ وَمَالُوْتِ وَمَالُوْتِ وَمَالُوْتِ وَمَالُوْتِ وَمَالُونِ وَمَالُمُ مِنْ اَلَا مِنْ اللّهِ وَيَتَعَلّمُوْنَ مَا يَضُوهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَعْدُولُ اللّهِ وَيَعْدُولُوا لِهَ مَا لَكُونُ مَا اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَيَعْدُولُوا لِهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَالُولُولُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل وَاللّهُ وَالل

آ بت كريمه كاواضح ترجمه كرير، خط كشيده الفاظ كى لغوى وصر فى تخفيق كرير، شان بزول تحريركري-

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال كاحل تين امور جين (١) آيت كاتر جمه (٢) الفانو مخطوط كى انعوى ومرنى تحقيق (٣) آيت كاشان نزول \_

عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَدُوشَانِ مَرْول: \_ كمامرٌ في الشق الاوّل من السوال الاوّل ١٤٣١هـ -

الفاظ خطوط كى لغوى وصرفى تحقيق: \_ تبايل درياء فرات كى تارى بروا تعمشهورشهر -

" إِتَّهَ عُوا "صيغة جع مُركم عائب ماضي معروف ازمصدر آلاتباع (التعال) بمعنى بيروى كرنا-

تَتُلُو صيفه واحدمو نث عائب مضارع معروف ازمصدريتلاوة (نفر) بمعنى يرمنا-

"هاروت وماروت "دوفرشتول كينام بيل جؤسحرك تعليم كے لئے زمين پرا تاري محكے تھے۔

"بضارين "ميغيم ذكراسم فاعل ازمصدر خدر (نعر) بمعنى نقصال بينيانا-

"بِنُسَ "فعل از افعال ذم باورجام به ندمت كے لئے استعال ہوتا بہ۔

" شَرَوُ ا " ميغة جمع نذكر غائب بحث ماضي معروف ازمصدر بيشداة (ضرب) بمعنى خريد وفروخت كرنا ـ

النبيق الثاني المناس ومن حيث خرجت قول وجهك شطر المسيد السرام والدالمق من الأو عا الله بعافل عمّا تعدلون ومن حيث فرجت قول وجهك شطر المسيد السرام والمستعد المستعد ومن حيث فريد ومن حيث فريد ومن حيث المستعد المستعد المستعد المستعد المستعد والمناس عليا والمن المستعد المستعد والمناس عليا والمناس المناس عليا والمناس المناس عليا والمناس المناس المناس عليا والمناس المناس عليا والمناس عليا والمناس عليا والمناس المناس عليا والمناس والمناس المناس المناس المناس عليا والمناس المناس عليا والمناس المناس المناس

آ بات كريمه كاسليس ترجمه كريس مخط كشيده الفاظ كالغوى ومرفى تختيق كريس بنحويل قبله كالنصيل بيان كرير-

﴿ خلاصه سوال ﴾ .....اس سوال کامل تین امورین (۱) آیات کار جمد (۲) الفاظ فطوط کی افوی و مرقی تحقیق (۳) تحییلی قبل کی فصیل می الفاظ فطوط کی افوی و مرقی تحقیق (۳) تحییلی قبل کی فصیل می الفاظ فی و مرفی کی الفاظ فی این می میر لیس (رخ کرلیس) آپ تا فی این چرو مسجد حرام کی طرف اور به فیک یہی حق می آپ تا فی این چرو کی این چرو کو اس کی طرف اور جہاں کہیں بھی ہو ہی پھیرلوتم اپنے چروں کواس کی جہاں کہیں بھی ہو ہی پھیرلوتم اپنے چروں کواس کی طرف تا کہ نہ طل کوک کو تیا تا کہ فی مورس کی مرفی اور در وتم می این انعام تمہارے اور اور تا کہتم ہوایت (سید ھاراستہ) یا ؤ۔

<u>الفاظ مخطوط کی لغوی دصرتی شخفیق:۔</u> مصکر "جامہے۔ بمعنی جزء ،نصف، دوری ، جہت وجانب۔

خَدَجْت "ميغهوا حدة كرماض ماضى معروف ازمصدر خُدُوج (نفر) بمعنى بابرنكلنا-

" فَوَلِّ " صيغه واحد فركر حاضر امر حاضر معروف ازمعدر تولية (الفعيل) بمعنى چره كيمرنا متوجد كرنا-

لِأَيْمٌ ميغدوا حدمتكم مضارع معروف ازمصدراتهام (افعال) بمعنى يوراكرنا-

تنکندون میخدجی فرکر حاضر مضارع معروف از مصدر اهتداه (افتعال) بمتن بدایت پانا اسید هاداسته پانا۔

تکویل قبلہ کی تفصیل نے ابتداء اسلام میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدی تھا آپ بالٹی جب مکہ میں سے تو اس طور پر نماز پڑھتے سے کہ آپ بالٹی کارخ بیت المقدی اور بیت الله دونوں کی طرف ہوتا تھا محر جب آپ بالٹی اجرت کر کے مدین طیبہ تحریف لائے تو اب دونوں کی طرف دخ کرنا ناممکن تھا کیونکہ دونوں کا الف سمت پرواقع سے اجتماع نہیں ہوسکتا تھا تو آپ بالٹی سولہ سر وہ ماہ سکت مرف بیت المقدی کی طرف دخ کرنا ناممکن تھا کیونکہ دونوں کا الف سمت پرواقع سے اجتماع نہیں ہوسکتا تھا تو آپ بالٹی سولہ سر ماہ سکت المقدی کی طرف دخ کر کے نماز پڑھتے رہے مرآپ بالٹی کی دلی خواہش تھی کہ آپ بالٹی قبلہ (بیت اللہ) کوئی آپ بالٹی کا قبلہ قبلہ (بیت اللہ) کوئی آپ بالٹی کا قبلہ قرار دیا جائے جنانچ آ بت کر یہ فول و جہا شبطر المسجد المصدام نازل ہوئی کہ اپنارخ بیت المقدی سے بیت اللہ کی طرف پھیر لوتو اس طرح تح بیل قبلہ کا بی تھی جو ماہ بعد نصف رجب کو پیر کے دن نازل ہوا۔ (کمالین)

﴿السوال الثاني ١٤٣٣ ﴿

النَّاتُ اللَّذِينَ كَفَرُوا إلى يَوْمِ الْقِيمَةُ ثُمَّ اللهُ مَعْ الْمُنْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِ رُكَوْمِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوٰكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِ رُكُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

آ بت كريمه كاتر جمه كرنت موئ خط كشيده الفاظ كى لغوى وصر فى تحقيق ذكر كريس نيز حصرت عيسى عليم كان عيات معلق الهسدت والجماعت كاعقيده قلمبندكرين \_

المسيمل جواب كمامر في الشق الاقل من السوال الثاني ١٤٣١ه و١٤٣٩هـ

الندى النافي التائيل الكرنين المنوالا تأكنكوالا يواكف عافاً فضعفة والقوالله لعكك والكون والقوالا الكارالي آيكن المنوي الكرنين المنوالا تأكنكوالا يواكف عائلة المنوي الكرني الكون الكرني الكرني الكرني المنوي والمنوي والمنوي

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين جارامور توجه طلب بين (١) آيات كاتر جمه (٢) الفاظ مخطوط كى لغوى وصر في تحقيق (٣) ربا كى لغوى واصطلاحى تعريف (٣) اضعافيا مضاعفة كى قيد كافائده -

آ یات کاتر جمہ: اے ایمان والومت کھاؤتم سودکوؤوگنا پُوگنا کرے اور ڈروتم اللہ ہے تا کہ تم قلاح یا واور دوڑوگنا پُوگنا کرے اور ڈروتم اللہ ہے تا کہ تم قلاح یا واور دوڑوا ہے دروتم اس آگ ہے جوکا فرول کے لئے تیار گی ہے اور اطاعت کروانٹداور رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی تا کہ تم پر رحم کیا جائے اور دوڑوا ہے درجہ کی بھٹش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض (چوڑائی) آسان وزمین ہیں۔جو تیار کی گئی ہے متعین (پرہیزگاروں) کیلئے۔ ایف خطوط کی لغوی وضرفی شخصی : ۔ آف تعاف مضفف کی جمع ہے بمعنی کسی چیز کا دوچندیا اس سے بھی زا کہ۔

"مُضَاعَفَة "مصدرب (مفاعله ) بمعنى دوچند كرنا مففرة "مصدرب (ضرب) بمعنى مهربان بونا ،شفقت كرنا،مهر بخش وينا-

" تُفْلَحُونَ "صيغة جع فدكر حاضر مضارع معروف ازمصدرافلاح (افعال) بمعنى فتح مند بونا \_كوشش من كاميان بونا \_

"أُعِدْت "صيغه واحدمو نث عائب ماضى مجهول ازمصدر ألا عداد (افعال) بمعنى تياركرا-

" أَطِلِيَعُوا "صِيغَ جَعَ ذَكَرَ حاضرام رحاضر معروف ازمصد رطاعة اطَلعتًا (افعال) مجمعًى فرما نبردار دونا "تُذْهَدُونَ "صِيغَ جَعَ ذَكَرَ حاضر مضارع مجهول ازمصد ردّ حُمة ، مَذْهَدَة ، رُحُمّا ، رُحُمّا ( سَمَ ) زم دل دونا-"سَلوعُوا "صِيغَ جَعَ ذَكَرَ حاضرام رحاضر معروف ازمعد رحْسَادَ عَة (مفاعله) مصدر (ضرب) بمعنى سبقت كرنا-

- ریا کی تغوی واصطلاح تعریف: \_رباکالغوی معنی زیادتی ہا دراصطلاحی اعتبارے رباکی دوسمیں ہیں (۱) ربالیج ( ایج کا سود) (۲) ربالیج ( ایج کا سود) (۲) ربالیج ( ایج کا سود) (۲) رباللج کی باوزنی چیز کی اس کی جنس کے ساتھ زیادتی کے ساتھ یا غیر جنس کے ساتھ زیادتی کے ساتھ والیک ماہ جنس کے ساتھ ارکے طور پر بھے کرے اور قرض کا سودیہ ہے کہ مثلاً زید بکر کوایک ہزار روپیاس شرط پر قرض دے کہ وہ ایک ماہ کے بعد بارہ سوررہ پیدواپس کرے گا۔ سودکی بیدونوں قسمیں حرام ہیں۔
- اضعافی مضاعفة کی قید کافائده: بیتداخر ازی بیس بلکه اتفاقی به که ای وقت دواج ای بات کاففا که ودد به کربره ما چرها کی سوبلکه بزارول گناوصول کرتے متصای وجہ سے بیقید اگادی البذا آیت کابی مطلب برگز نبیس که دُوگنا بُو گو خرام بر محرقور ایجت مطالب و بر می بیت بیت کابی مطلب برگز نبیس که دُوگنا به گرام و بازیاده بود موازیاده بر موازیاده بود موازیاده بر موازیاده بود موازیاده بر موازیاده ب

خالسوال الثالث ١٤٣٣ خ

الشق الأولى .... إِنَّاجَزَوُ الْلَهِ بِنَى مُعَارِبُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْرَضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَلُوا أَوْ تُعْظَمُ أَيْدٍ بُهِمْ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْرَضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَلُوا أَوْ يُعْمَلِهُ وَالْمُرْفِقَ وَإِلَى اللّهُ وَيَا وَلَهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَا مُنْ اللّهُ عَلَوْلًا اللّهُ عَلَوْلًا اللّهُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَيَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

آیات کریمه کاسلیس ترجمه کرین قطاع طریق کی سزاکی تمام صورتین واضح کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كا حاصل دوامر بين (١) آيات كاتر جمه (٢) قطاع طريق كي سزا-

- تولی اللہ تعالیٰ سے اور اس کا ترجمہ:۔ یہی بدلہ (جزاوسزا) ہے ان لوگوں کا جولڑائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے باتھ اور رسول منظیر سے اور دوڑتے ہیں زمین میں فساد کرتے ہوئے کہ وہ آل کردیئے جائیں یا سولی پرچٹ ھادیئے جائیں یا ان کے ہاتھ اور یا کا ف دیئے جائیں خالف جانب سے یا وہ دور کردیئے جائیں (ملک بدر) اس جگہ ہے۔ یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لئے خرت میں بڑا عذاب ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے تو بہ کی تمہارے ان پر قدرت پانے سے پہلے ( گرفاری سے پہلے ) تو جان لوکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہر بان ہے۔
- وظاع طریق کی سزا:۔ قطاع طریق (ڈاکو) کے جاراحوال ہیں توانلہ تعالی نے جارسزائیں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کردی۔ انڈاکو سرف قبل کرے مال حاصل نہ کر سکے تو اس کو پیقتلوا سے تھم سے تل بی کیا جائے گا۔ انڈاکو تل ہمی کرے مال بھی حاصل کرے تو اس کو پیصلیوا سے تھم سے سولی پرچ معادیا جائے گا۔
- ا و الول نير عصرف ال جمين الو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف كيم ساس كاايك اتحاورايك

یاؤں (مخالف جانبے) کاٹ دیاجائے۔

الارض الهجین سکاور نقل کرسکے قصدوتیاری کے فورابعد کرفتارہ وگیا تواس کو بینف وامن الارض کے مسلم سے ملک بدر کردیا جائے۔ (والله اعلم بالصواب)

النفع النفع المنافعة المنافعة المنافعة في المنافية وفي المنافية والمن المنافعة المن

آیت کریمه کاتر جمه کریں بیمین کی اقسام لکھیں اور برقتم کا حکم واضح کریں۔

المسيمل جوابكما مرفى الشق الثاني من السوال الاوّل ١٤٢٧ هـ

# ﴿ الورقة الاولى: في التفسير ﴾ ﴿ السوال الاول ﴾ ١٤٣٤ ه

المشق الأولى ..... وَإِذْ قَالَ مُونِى لِقَوْمِ إِنَّ اللهُ يَامُرُكُمُ آنَ تَذَبِّعُوْ القَرَّةُ وَالْوَالْعَ اللهِ اللهُ ال

کی ۔۔۔۔ کو آیات کا ترجمہ:۔ اور (یادکرواس وقت کو کہ) جب کہا موٹی نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے؟ مرحانے کروتم ایک کائے ، انہوں نے کہا کہ کیا تو ہم ہے آئی ان کرتا ہے؟ فرمایا موگ نے کہ پناہ ما نگرا ہوں میں اللہ تعالی کی اس بات سے کہ ہوں میں جا ہلوں میں سے۔ انہوں نے کہا کہ وُعاکر تواہی دب سے ہمارے لئے کہ بیان کرے وہ کہ یسی ہووہ کا گے نہ بوڑھی ہواور نہ بن بیاتی۔ درمیان میں ہوان کے (بر معایہ اور جوانی کے ) بس کر ڈالو (ابتم) جوتم تھم دیے گئے ہو۔

آیات کا شان نزول: \_ بنی امرائیل میں عامیل نامی ایک فخص مارا می اتحالاراس کے قاتل کے بارے میں پر جوعلم ندتھا کہ کس نے آئی کیا ہے۔ تو موئی علیا ان فرمایا کہ ایک گائے ذریح کر واوراس کے گوشت کا نکڑااس مردے کے جسم پر مارو۔ جس کے نتیجہ میں وہ مردہ زندہ ہوجائے گا اورائی تعاقل کے بارے میں نشا ندبی کردے گائے ای طرح ہوا کہ جب گائے ذریح کر کے اسکے گوشت کا مکڑا مردہ کے جسم پر مارا گیا تو اس مردہ نے اپنے وارثوں کے قاتل ہونے کی نشا ندبی کردی ہو ہیآ یات ای واقعہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ مردہ کے جسم پر مارا گیا تو اس مردہ نے اپنے وارثوں کے قاتل ہونے کی نشا ندبی کردی ہو ہیآ یات ای واقعہ کا ذکر ہے تو ای گائے کے میں مورد آلیقرہ کی وجہ تسمید نے اس مورہ میں خاص طور پر بنی اسرائیل کے اس گائے والے واقعہ کا ذکر ہے تو ای گائے کے نام پر سورۃ کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ کو نام پر سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ کو نام پر سورۃ کا نام سورۃ البقرہ درکھ دیا گیا ہے۔ کو نام کی خواری اور ہر چیز کا اول باس کی جمع آندگار ہے۔ کو الفاظ مخطوط کی لغوی وصرفی شخصیت ۔ "بیکٹ "اسم جامر بمنی کنوار پی اور ہر چیز کا اول باس کی جمع آندگار ہے۔ کو الفاظ مخطوط کی لغوی وصرفی شخصیت ۔ "بیکٹ "اسم جامر بمنی کنوار پی اور ہر چیز کا اول باس کی جمع آندگار ہے۔ "بیکٹ "اسم جامر بمنی کنوار پی اور ہر چیز کا اول باس کی جمع آندگار ہے۔ "بیکٹ "اسم جامر بمنی کنوار پی اور ہر چیز کا اول باس کی جمع آندگار ہے۔

تذبحوا صيغة جع مذكر حاضر بمضارع معروف ازمصدر الدّنج (فق) بمعن ذرع كرنار

"أَتَتَخِذُنُنَا صيغه واحد ذكرها ضرمضارع معروف ازمصدر إيّدخاذ (افتعال) بمعنى فكرنا، بنانا-

"هُدُوًا" بيصدر إسمع ) بمعن صلحاكمتات عوان "اسم جامر بمعنى ادهير عمر ،اس كى جمع عُون ب-

يبين صيفه واحد فدكر عائب مضارع معروف، ازمصدر تبيين (تفعيل) بمعنى بيان كرنا، ظامر وواضح كرنا\_

"فَادِضْ" صيغه واحد مذكر بحث اسم فاعل ازمصد رفر وضًا و فَراَضَةً (ضرب وكرم) بمعنى كائ كاعررسيده بونا-

"تُوْمَدُون "صيغة جمع ذكر عاضرمضارع مجهول ازمصدر الامد (نفر) بمعن علم كرنا-

الشق الثاني المنه الذين المنواكتيب عكنكم القيصاص في القتل الفروالعبد والأنفى بالأنفى علائنى فكن عنى القتل الفروالعبد والأنفى بالأنفى فكن عنى المنواكتيب عكن المنواكتيب عكن القي المنواكتيب المناه الم

آیات کریمه کاسلیس ترجمه کریں، آیات کریمه میں نہ کوراحکام کی وضاحت کریں، خط کشیدہ الفاظ کی لغوی وصرفی تحقیق کریں۔
﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال کانچوڑ تین امور میں (۱) آیات کا ترجمہ (۲) آیات میں نہ کوراحکام کی وضاحت (۳) الفاظ مخطوط کی لغوی وصرفی تحقیق۔

ادے بدلہ اور خلام کے بدلہ میں غلام اور خورت کے مقابلے میں خورت ہے۔ پھروہ فض کہ جس کومعاف کردیا جائے اس کے بھائی کی میں آزاد اور غلام کے بدلہ میں غلام اور خورت کے مقابلے میں خورت ہے۔ پھروہ فض کہ جس کومعاف کردیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے پھے بھی تو پیروی کرنا ہے دستور کے موافق اور اوا کرنا ہے اس کواحسان (خوبی) کے ساتھ۔ بیر آسانی اور مہر پائی ہے تہارے دب کی طرف ہے۔ پھر جو محض زیادتی کرے اس فیصلہ کے بعد تو اس کے لئے در دناک عذاب ہے اور تہارے لئے قصاص میں بدی زندگی ہے۔ اے عقل مندوا تاکہ تم بچے رہو۔

آ بات میں فرکورہ احکام کی وضاحت : فردگی طور پر تواس آیت سے بہت سے مسائل واحکام متفرع ہو سکتے ہیں گر الفاظ آیت سے دو تھم معلوم ہوئے (۱) قتل عمر میں مقتول کے بدلہ میں قاتل کوئی قتل کیا جائے گا۔ خواہ وہ قاتل اعلیٰ خاندان کا آزاد آدی ہویا ادنیٰ خاندان کا غلام ہو جو قاتل ہے اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ (۲) مقتول کے ورثاء میں سے سی وارث نے اپنا حق تصاص معاف کردیا تو دوسرے وارثوں کا حق تصاص بھی معاف ہوجائے گا۔ وہ قاتل سے تصاص بیس لے سکتے ۔ البتہ بعقد رحصہ ان کودیت کی رقم ملے گی۔ (معارف القرآن)

الفاظ مخطوط كى لغوى وصرفى تتحقيق ... " القصاص "باب مفاعله كامصدر بيم معنى بدله ليرا اور قصاص ليرا ... "القتلى " قتيل كى جمع بمعنى مقول صيغ برصفت از مصدر القتل (لفر) بمعنى آل كرنا ... "القتلى " قتيل كى جمع بمعنى مقول المصدر الققول (لفر) بمعنى معاف كرنا ... "عُفِي " صيغه واحد مذكر منا ئب فعل ماضى مجهول از مصدر القفول (لفر) بمعنى معاف كرنا ...

"اعتدى" صيغه واحد فركم الإسامى مروف ازمصد الاغتدال اكتعال) جمعى حدى يدهنا اور عاوزكرنا\_

﴿السوال الثاني ﴾ ١٤٣٤

النيق الآول ..... لا يُؤاخِ أَكُمُ اللَّهُ وَفَيُ آيُمَا نِكُمُ وَ لَكِنْ يُؤَاخِ لَكُمُ يَاعَقَلْ تَوُالْاَيُمَانَ فَكَالَتُ الْمُعَامُ عَشَرَةِ مَا لَكُو وَ لَكِنْ يُؤَاخِلُو الْمُكَالِّةُ الْمُعَامُ عَشَرَةً وَلَكُو اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامُ عَشَرُ وَ الْمَنْ لَوْ يَجِلْ فَصِيامُ ثَلَاثًا وَالْكُمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَامُ عَشَرُ وَاحْفَظُوا النَّهُ اللَّهُ اللْمُعْالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

سليس ترجمه كرين، يمين كى اقسام بتعريف اورظم بيان كرين قبل الحث كفاره و يسكته بين يانبين؟ احتاف كاند بب بيان كري - من السوال الاقل ٢٢٧ هـ- من السوال الاقل ٢٢٧ هـ-

الشق الثانى الطلاق مُرَّتِنَ فَإِمْمَاكُنِّ مَعْرُونِ آوُتَسْرِ فَحَ بِلِحْسَانِ وَلا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأَخُذُ وَاجِّا الْيَمُونُ فَنَ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهُا افْتَكَ ثَنِهِ وَللْهُ وَلا يَعْنَا كُوهُ وَدُاللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهُا افْتَكَ ثَنِهِ وَللَّهُ وَاللَّهِ فَلَا يَعْنَاكُ وُهَا وَمَنَ اللَّهِ فَلا يَعْنَاكُ وُهَا وَمَنَ اللَّهِ فَلا يَعْنَاكُ وُهَا وَمَنَ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا لَلْمُ فَاللَّهُ فَا لَلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالَا لَلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالل

سلیس ترجمہ کریں، طلاق کی تشمیس بیان کرنے کے ساتھ ساتھ احکام بیان کریں خلع طلاق کے تھم میں ہے یا نہیں؟
﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال میں تین امور مطلوب ہیں (۱) آیت کا ترجمہ (۲) طلاق کی اقسام مع احکام (۳) خلع کا تھم۔
﴿ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمَالَٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَالَٰمُ اللّٰمَالِيَ اللّٰمَالَٰمُ اللّٰمَالِي اللّٰمَاللّٰمَالِمُ اللّٰمَالِمُ اللّٰمَالِمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَالِمُ اللّٰمَالِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَالَٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

→ طلاق کی اقسام مع احکام: ۔ طلاق کی تین اقسام ہیں۔ ۞ طلاق احسن: کہ زوج اپنی بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس کے ساتھ مباشرت نہ کی ہوا در پھر اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت ختم ہوجائے۔

ا طلاق سنت: که مراد اپنی بیوی کو ایسے تین طهروں میں تین طلاقیں دے جن میں اسکے ساتھ مباشرت نہ کی ہو۔

طلاق بدعت: که مرادای بیوی کوایک طهر میں ایک بی کلمه سے تین طلاقیں دے۔

طلاق کی یہ تینوں تسمیں جائز ہیں۔ لیعنی ان میں سے زوج جس طرح بھی طلاق دے کا طلاق واقع ہوجائے گی اور طلاق کے احکام اس پر جاری ہو تکے ۔ البتہ طلاق بدعت والی صورت خلاف سنت ہے تو طلاق بدی دینے والافخص خلاف سنت کے ارتکاب کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ محرطلاق بہرصورت واقع ہوجائے گی۔

خلع كاتحكم: \_ اگرعورت نے خاوند سے خلع كا مطالبه كيا اور خاوند نے مال كے بدله ميں بير مطالبه قبول كرليا توعورت پربير مال لازم ہوجائے گا۔ لازم ہوجائے گا۔

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٤

الشيق الأولى .... وَقَالُوْا هَ فِهِ آنْ عَامَرُ وَحَرْثُ حِبْرٌ لَا يَظْعُمُهُ ۚ آلِا مَنْ تَشَاءُ بِزَعْمِهِ خُواَنْعَامُ مُرَمَّتُ طَهُوْلِهَا وَانْعَامُ لَا يَذَكُرُوْنَ

اسْحَاللُه عَلَيْهَا افْتِرَاءُ عَلَيْهُ سَيَمْزِيُهِ فَي بِمَاكَانُوا يَغْتَرُفُنَ ۞ وَقَالُوامَا فِي بُطُونِ هٰ فِهُ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذَكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى اَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْنَةٌ ۚ فَهُ فَرِفِيْهِ شُرِكَاءُ سَيَمْ فِي يُعِفْ وَصَعْهُ فَرْ إِنَّهُ حَكِيْهُ عَلِيْهُ ۞ (ب٨-انعام:١٣٩٠١٨)

آیات کریمه کاسلیس ترجمه کریں بمشرکین کے مزعومات باطله کی وضاحت کریں ،خط کشیدہ الفاظ کی لغوی وصرفی تحقیق کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ....اس سوال میں تین امور توجہ طلب ہیں (۱) آیات کا ترجمہ (۲) مشرکین کے مزعومات باطله کی وضاحت (۳) الفاظ مخطوطہ کی لغوی وصرفی تحقیق۔

علي الشق المثاني من السوال الثاني ١٤٧٨ هـ من السوال الثاني من السوال الثاني ١٤٧٨ هـ

الفاظ مخطوط کی لغوی وصرفی شخفین: - حِجُرٌ بیاسم جاریج بمعنی حرام وممنوع مصدر (هر) بمعنی روکنا - انعام "ید نَعُمٌ کی جُع ہے بمعنی چوپایا - "وَحُسُفَهُمٌ "یہ صدر ہے (ضرب) بمعنی بیان کرنا - "حُدِّمَتْ "میغدوا حدمؤنث غائب ماضی مجبول از مصدر تحدیدم (تفعیل) بمعنی حرام کرنا - "حُدِّمَتْ "صیغدوا حدمؤنث غائب ماضی مجبول از مصدر تحدیدم (تفعیل) بمعنی حرام کرنا -

ميَّفُتَرُونَ "صيغة جمع مذكر غائب مضارع معروف ازمصدر ألَّا فيترّانه (النعال) بمعنى تهمت لكانا اورجموث باندهنا-

الشق الثانى المنافقة والمنافة والمنافة والمنافة والنافة وكذه الحياز فيروماً أهِلَ إِغَايْر الله به والمنفزعة والنونية والنواية والنواية والنواية والنواية والنواية والنواية والنواية والنواية والنواية وما ومن والمنافز وا

كَنْشِلْيْحَة وه جانور جوك كمريات الله وغيره بهلاك بوجائ مثلا جانور ككرمارن سياريل وغيره كى زديس آكر بلاك بوجائد

"مَاذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ" وہ جانور جونصب پرذئ کیا گیا ہو۔نصب سے مرادوہ پھر ہیں جودور جا ہلیت میں اوگوں نے بیت اللہ کے کرد کھڑے کیے ہوئے تھے۔ اللہ کے کرد کھڑے کے بورا کے پاس لاکرذئ کرتے اوراس کوعبادت بچھتے تھے۔ تیک مَتَقَیْسِمُوا بِالْآذِلَامِ " وہ جانور جس کو تیروں کے ذریعہ تھی کہ جانور کو برابر حصول کی بجائے تیروں کے ذریعہ قرعداندازی سے تقسیم کرتے۔ تیروں کے حصوتی ہوتے تھے کی تیروا لے کو زیادہ کسی کو کم اور کوئی بالکل محروم رہتا۔ تو فرمایا کہ بیتمام کے تمام جانور حرام ہیں۔ان کو کھانا طلال نہیں ہے۔

﴿ الورقة الاولى: في التفسير ﴾ ﴿ السوال الاوّل ﴾ ١٤٣٥

العثين اللهل ..... يُبَنِيَ إِبْرَانِلُ اذْكُرُوْانِغْمَتِيَ الْتِيَّ اَنْعُمَتُ عَلَيْكُمُّ وَ إِنِّى فَضَلْتُكُمُّ عَلَى الْعَلِيْنِ وَ الْتَعْوَايُومُالَا نَعَيْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبِلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ (ب، بعرونه ٢٨٠/٣)

ین جاؤاور منعم وصن کاشکریانسان تو کجاحیوان بھی اواکرتے ہیں اور بھیشہ بھیلئے اپنے منعم وصن کے مطبع وفر مانبروار بوجاتے ہیں۔
جب کوئی فخض کی بلاء میں جٹلا ہو جائے تو اس کے رفیق و و وست احباب اوالا اوائے حق لازم کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر بینی نہ ہوتو فدیدا و رتا وان وے کر چھڑانے کی تدبیر کرتے ہیں۔ اگر بید بھی نہ ہوتو فدیدا و رتا وان وے کر چھڑانے کی تدبیر کرتے ہیں۔ اگر بید بھی نہ و سے تو آخر میں اپنے مدوگاروں کو جمع کر کے بر و رباز و اور طاقت سے اس کے چھڑانے کی فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے دوسری آیت میں ارشاوفر مایا کہ روز قیامت سے بھی ڈرواس دن جو میرے دربار میں بھن گیا تو اس کے لئے ان چار چیز وں سے کوئی چیز آیت میں ارشاوفر مایا کہ روز قیامت سے بھی ڈرواس دن جو میرے دربار میں بھن گیا تو اس کے لئے ان چار چیز وں سے کوئی چیز آیت میں دمددگار ثابت نہ ہوگی۔ کوئی فیض کتابی مقرب خداو تدمی ہو وہ کی بھی نافر مان عدواللہ کا فرکو مجملہ چاروں صور تو ل میں سے

سىمورت \_ بى نفع ندى الله منه)

وروزم ما کامراد: - آیت کریمه می مومات مرادروزم مراب و کتاب ہے۔

النبيق التعلق المناس فكن حلقك فيه من بعث ما جاءك من المعلم فقال تقالؤان عُ ابْنَاءَنا وَابْنَاءَنا وَابْسَاءَنَا وَانْفُسْنَا وَالْمُوانِ وَالْمُ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِي وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِي وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَلْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِي وَالْمُوانِي وَالْمُوانِي وَالْمُوانِي وَالْمُوانِي وَلْمُوانِ وَالْوانْ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِي وَالْمُوانِ وَالْمُوانِي وَالْمُوانِي وَالْمُوانِ وَالْمُوانِي وَلْمُوانِ وَالْمُوانِي وَالْمُوانِي وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ

ثُورَ نَبْتَهِلُ فَنَبُعَلُ لَعَنْتَ اللهِ عَلَى الْكَذِيبِينَ ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُ وَالْقَصَصُ الْحَقّ وَ مَا مِنْ اللهِ إِلَّا اللهُ وَإِنَّ اللهَ لَهُ وَالْعَزِيْزُ الْعَكِيمُ ﴿

آيات مقدسه كاسليس ترجمه كرين \_ آيات كي تغيير تكعيب مباهله كي تعريف ذكركرين \_ (پ٣-العمران: ٢١، ٦١)

الم المن المن المن المن المن المن و بیشتر آخضرت فالله الله المار الله و الله الله و الله الله و الل

میاهله کی تعریف:۔ کسی امریحی و باطل ہونے میں فریقین کا نزاع ہوجائے اور دلائل ہے وہ نزاع ختم نہ ہوتو پھر فریقین مکر الله تعالی سے دواس امر میں باطل ہاس پراللہ تعالی کی طرف سے وبال وہلا کت نازل ہو کیونکہ لیند تعالی کی طرف سے وبال وہلا کت نازل ہو کیونکہ لیعنت کامعنی رحمت خداو تدی سے دور ہونا اور قبر خداو تدی کے قریب ہونا ہے۔ پھر جو کا ذب وجھوٹا ہوگا وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا اور سب کے فزدیکے صادق و کا ذب واضح ہوجائے گا۔ توبار گاہ خداو تدی میں اس طرح دُعاکرنے کا نام مباحلہ ہے۔

خ السوال الثاني ١٤٣٥

النسق الأولى ..... إِنَّ اللهَ يَأْمُؤُكُو أَنْ تُؤَدُّو الْأَمْنَةِ إِلَّى آغَلِهَا وَإِذَا حَكَنَتُمْ بِينَ الثَّاسِ أَنْ تَحَكَّمُوْا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمّا

يَعِظُكُونِهُ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَأْتُهُا الَّذِيْنَ الْمُنْوَالَطِيعُوا اللهُ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاولِي الْأَمْرِمِنَكُمْ وَكُانَ تَنَازَعُ تُمْ فَيُ ثَنِيءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُورُ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْافِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ آخسَنُ تَأْوِيُلًا ﴿ بِهِ نَامَ ١٩٠٥٨)

آیات کاسلیس ترجمه کریں،آیات کاشانِ نزول بتائیں،آیات کی واضح تفییر تحریر کریں اولی الامدے کون لوگ مرادیں۔
﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال میں چارامور توجہ طلب ہیں (۱) آیات کا ترجمہ (۲) آیات کا شانِ نزول (۳) آیات کی تغییر
(۳) اولی الامد کی مراد۔

علي الشق الثاني من السوال الثاني الامر كى مراد: \_كمامدّ في الشق الثاني من السوال الثاني ١٤٢٧هـ

آیات کی تفسیر: الله تعالی ان آیات میں مسلمانوں کوادائے امانت اور عدل کے مطابق فیصلہ کرنے کا تھم دے رہے ہیں۔ جیسا کہ شانِ نزول سے داختے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد فر مایا کہ الله تعالی نے تہمیں جوادائے امانت اور عدل کے موافق فیصلہ کرنے کا تھم دیا ہے بیسراسر تمہارے لئے مفید ہے اور الله تعالی تمہاری طاہری و باطنی ، موجودہ اور آئندہ باتوں کوخوب جانتا ہے لہذا اگر تہمیں کہیں ادائے امانت یا عدل مفید معلوم نہ ہوت بھی تھم الہی کا اعتبار کرو۔

پہلی آیت میں حکام کو اداء امانت اور عدل و انصاف کا تھم دیا اور دوسری آیت میں عموی طور پر رعایا کو اللہ تعالیٰ کی، رسول منافظم کی اور حکام کی اطاعت وفر مانبر داری کا تھم دیا جار ہاہے اور اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حکام کی اطاعت ومتابعت اسی وقت واجب ہے جب وہ حق کی اطاعت کریں اور عدل وانصاف قائم کریں۔

عاکم بادشاہ بصوبہ دار ، قاضی ،سر دارلشکراور کسی جھی شعبہ کا نگران دغیر ہ کی اطاعت اس وفت تک لازم ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول مَا النظر کے تھم سے صرح خلاف تھم نہ کر سے دگر نہاس کی اطاعت لازم نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارا حکام کے ساتھ کی بات میں اختلاف ہوجائے کہ یہ تھم اللہ اوراس کے رسول خالیج کے تھم کے موافق ہے یا مخالف تو اسکور آن وسنت کی طرف رجوع کر کے طے کر و کیونکہ قرآن وسنت کا تھم فی الحقیقت اللہ اور اسکے رسول خالیج کا تھم ہے۔ لہذا قرآن وسنت کی طرف رجوع کرنے سے جو بات کفتی ہوجائے اس پڑمل واجب ہے اختلاف کو ترک کر وینا چاہے ۔ بشرطیکہ تمہارااللہ اور روز قیامت پرایمان ہو کیونکہ ایمان باللہ والیوم الآخرة والا تحق اختلاف کی صورت میں رجوع الی اللہ کرے اور اس کے دل میں خوف خدا ہوگا اور وہ اللہ اور اسکے رسول خالیج کی مخالفت سے ڈرے گا اور آپس کے اختلافات اور جھکٹروں میں خود بخو دا پی رائے کے موافق فیصلہ کرنے سے اللہ اور اسکے رسول خالیج کے کھم اور قرآن وسنت کی طرف رجوع کرتا بہتر ہے۔ المنت المنت کی طرف رجوع کرتا بہتر ہے۔ اللہ تا اللہ اللہ اللہ اللہ کی المقائد کے المنت کی المقائد کے کہ الکہ کا اور آپ کی المقائد کی کھڑوگا کے کہ المقائد کے کھڑوگا کے کہ المقائد کی کھڑوگا کے کہ الکہ کی کھڑوگا کے کھڑوگا کے کھڑوگا کے کھڑوگا کے کھڑوگا کے کھڑوگا کہ کھڑوگا کے کھڑوگا کے کھڑوگا کے کھڑوگا کہ کھڑوگا کے کھڑوگا کے کھڑوگا کے کھڑوگا کے کھڑوگا کہ کھڑوگا کہ کھڑوگا کے کھڑوگا کی کھڑوگا کے کہ کھڑوگا کے ک

آیت کاتر جمد کریں بہورت ما ندہ کاشان نزول تحریر کریں ،آیت کی تغییر ذکر کریں بمعاہدات سے کون سے معاہدات مرادیں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال کا حاصل چاراموریں (۱) آیت کا ترجمہ (۲) سورت ما ندہ کاشانِ نزول (۳) آیت کی تغییر (۴) معاہدات کی مراد۔

علیا ..... آ بت كا ترجمہ: اے ايمان والو! پورا كروعقدول (عبدول، وعيرول) كو حلال كئے محينة تهارے لئے

چو پائے ہمولیٹی ،علاوہ اِن کے جوتم پر (آگے) تلاوت کئے جائیں مے۔ مگر نہ حلال مجھوٹ کارکواحرام کی حالت میں ، بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے جوجا بتا ہے۔

سورة ما کدہ کا شان نزول: \_ سورة ما کدہ بالا نقاق مدنی سورتوں ہیں ہے آخری سورة ہے۔ حتیٰ کہ زول احکام کے اعتبار

یہ آخری سورة ما کدہ کا شان نزول: \_ سورة ما کدہ بالا نقاق مدنی سورة ما کدہ رسول اکرم خالیج پراس وقت نازل ہوئی جب آپ خالیج استر میں عضاء تا می اور شخاور بظاہر بیسٹر ججۃ الوواع کا سفر ہے۔ جو کہ ججرت کے دسویں سال میں ہوااورا یک روایت کے مطابق سورہ ما کدہ کے بعض اجزاء فتح کہ میں اور بعض اجزاء جۃ الوداع کے سفر میں نازل ہوئے۔
مطابق سورہ ما کدہ کے بعض اجزاء سفر حد بیبی بعض اجزاء فتح کہ میں اور بعض اجزاء جۃ الوداع کے سفر میں نازل ہوئے۔

آیت کی تفسیر: \_ اس آیت کے پہلے جملہ میں خداوند کر کیم اہل ایمان کو معاہدات و جھوتوں کے پوراکرنے کا تھم دے رہ ہیں کہ اہل ایمان کے مؤمن ہونے کا نقاضا ہے ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کسی بھی تشم کا جائز مطابق شریعت معاہدہ کرے تو اس کو پوار کرے ۔ اس کے بعد دوسرے جملہ میں اس معاہدہ کا ذکر ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے حلال وحرام کی یابندی کے متعلق لیا

کرے۔ اس سے بعد دوسرے جملہ میں اس معاہدہ کا ذکر ہے جوالقد لعالی نے اسپیے بندوں سے حلال وکرام کی پابندی کے مسی ر ہے۔ اس معاہدہ کا ایک جزوبہ ہے کہ تمہارے لئے اللہ تعالی نے اونٹ، گائے ، بھینس، بکری وغیرہ جانوروں کوحلال کیا ہے تم ان کو شرعی قاعدہ کے مطابق ذریح کرکے استعال کرسکتے ہو۔

اس کے بعدا گلے جملہ میں چند جانوروں کے استفاء کی طرف اشارہ کردیا گیا کہ جن جانوروں کی حرمت قرآن کریم میں بیان
کی گئی ہے وہ تم پرحرام ہیں ان کوتم استعال نہیں کر سکتے۔ اس طرح تمہارے لئے جنگلی جانوراوران کا شکار بھی حلال ہے۔ ان کو بھی تم
استعال کر سکتے ہو گرجس وفت تم تج یا عمر ہے کا حرام ہا ندھ لوتو اس وفت شکار کرنا جرم وگناہ ہے اس سے بچو۔ اس کے بعد فر مایا کہ اللہ
تعالی حکمت وبصیرت والا ہے وہ جو تھم بھی دیتا ہے اپنی حکمت وبصیرت کی روشن میں دیتا ہے۔ لہذا اس کے احکام وفیصلے بغیر کسی چوں و
جرائے تناہم کرو۔ کسی کو یون نہیں کہ اپنے مالک کے احکام تناہم کرنے سے انکار کرے۔

معابدات کی مراد: معابدات میں تمام معابدات وعقو دواخل بین خواہ وہ معابدات انسان کے اللہ تعالی کے ساتھ ہوں۔
جیسے ایمان ، طاعت ، حلال وحرام کی پابندی وغیرہ ۔ خواہ وہ معاهد ہ انسان کا اپنفس کے ساتھ ہوجیسے کسی چیز کی نذر مانتایا حلف وسم کے ذریعہ کوئی چیز اپنے او پرلازم کرنا وغیرہ ۔ خواہ وہ معاهدہ ایک انسان کا دوسر بے انسان کیساتھ ہو۔ جیسے حکومتوں کے بین الاقوامی معابدات و جھوتے ، جماعتوں کے باہمی عہدویتاتی ، نکاح بتجارت ، شرکت ، اجارہ ، ہبدوغیرہ بیتمام امور معابدات اور عقود میں واخل ہیں۔

﴿السوال الثالث﴾ ١٤٣٥

النسق الاقلى ..... وَإِذْ زَيْنَ لَهُ مُ الشَّيْطُنُ اعْمَالُهُ مُ وَقَالَ لَاعَالِبَ لَكُو الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنْ جَادُلُكُو فَلَمَا النَّامَ الْعَالِبَ لَكُو الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنْ جَادُلُكُو فَلَمَا الْمَا وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَافِ (ب، انظال : ١٨) الْعِنْ الْعِنْ عَلَى عَقِبَيْ لُو وَقَالَ إِنِّ بَرِي عُنِ مِن النَّالُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

وتوع (۴) ندکوره صیغوں کی وضاحت۔

ان کے اعمال کو اور کہا کہ کوئی بھی ہے۔ اور جب مزین کیا شیطان نے (ان کی نظروں میں) ان کے اعمال کو اور کہا کہ کوئی بھی عالب نہ ہوگاتم پر آج کے دن لوگوں میں سے اور بے شک میں تمہارا پڑوی (حمایق) ہوں۔ پھر جب آمنے سامنے ہوئے دونوں گروہ (لفکر ، فوجیس) تو وہ الٹا پھر ااپنی ایڈیوں پر اور بولا کہ بے شک میں بری ہوں تم سے (میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں) بیشک میں دیکھ رہا ہوں وہ جوتم نہیں دیکھتے۔ بیشک میں ڈرتا ہوں اللہ سے اور اللہ تعالی خت عذاب والا ہے۔

آست کی تفسیر - قریش اپنی قوت وجعیت پربهت مغرور تھے۔ گربی کنانہ کے ساتھ اکثر اوقات ان کی چھائش رہتی تھی۔ اس وجہ سے ان کوخطرہ لائق ہوا کہ کہن بی کنانہ ہماری کامیا بی کے راستہ میں زکاوٹ اور آٹر نہ بن جا کیں۔ تو اس موقعہ پر شیطان ان کی ہمت برهانے کیلئے بی کنانہ کے سردار سراقہ بل مالک کی صورت میں اپنی فوج لے کر ابوجہل کے پاس آ یا اور کہا کہ ہماری طرف سے بے فکر رہو۔ ہماری مددتہ ہار سے ساتھ ہوا تو شیطان کو جریل وغیرہ فرشتے نظر آئے ہماری مددتہ ہار سے ساتھ ہوا تو شیطان کو جریل وغیرہ فرشتے نظر آئے تو شیطان ابوجہل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر النے یا وی بھاگ کھڑا ہوا ابوجہل نے کہا کہ اے سراقہ عین موقع پردھو کہ دے کر کہاں جا سے ہوتو شیطان نے کہا کہ میں تہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جھے وہ چیز نظر آئر ہی ہے جو تہمیں نظر نہیں آئر ہی (فرشتے) اور اس خدائی فوج کے ڈرسے میرادل گھرار ہا ہے اور اب تھرنے کی ہمت نہیں ہے۔ خطرہ ہے کہ کہیں بخت عذا ہا ور آفت میں نہ جکڑا جاؤں۔

حضرت قادہ وہ اللہ کہتے ہیں کہ ملعون نے جھوٹ بولا۔اس کے دل میں اللہ کاخوف نہ تھا۔ بلکہ وہ جانیا تھا کہ اب قریش کالشکر ہلاکت میں گھر چکا ہے اورکوئی قوت انہیں ہلاکت سے نہیں بچاسکتی۔اس وجہ سے وہ بھاگ نکلا تھا اور یہ اس کی قدیم عادت ہے کہ اینے تبعین کودھوکہ دے کراور ہلاکت میں پھنسا کرمین وقت پر کھسک جاتا ہے۔ (فاعتبروا یااولی الابصدار)۔

<u> غزوه کی نشاندی اور دتوع: ن</u>ندکوره داقعه غزوه بدر کے متعلق ہے جیسا کیفسیر میں گزر چکا ہے ادر پیغزوہ من دوہجری میں پیش آیا تھا۔

<u>هٔ مُرکوره صیغول کی وضاحت:۔</u> تبری ته "صیغه واحد مُرکر صغت مشه از مصدر البداء ة (سمع) بمعنی بری ہونا۔ "زیّن "صیغه واحد مذکر غائب ماضی معروف از مصدر تزیین (تفعیل ) بمعنی مزین کرنا ،خوشنما کر کے پیش کرنا۔

مَعَالِبٌ ميغهوا حدة كراسم فاعل ازمصدر الغلبة (نصر) بمعنى غلبه بإنار

الخاف ميغدوا مدينكم مضارع معروف ازمصدر المخوف (سمع) بمعنى ورنا-

آ یات مبادک کاسلیس ترجمه کریں۔و منهم من علید الله کامعداق کون ہے۔آ یا متافظورہ کی عمد آنسیر ذکر کر این ۔۔
﴿ خلاصة سوال ﴾ .....اس سوال کاحل تین امور بیں (۱) آیات کا ترجمہ (۲) منهم من علید الله کامعداق (۳) آیات کی تغییر۔

جواب الله تعالی سے نفال سے نوالبتہ ہم ضرور صدقہ (خیرات) کریں مے اور البتہ ہوں ہے ہم نیک لوگوں میں سے بھر جمہ یا اُن کواللہ تعالی سے نفضل سے نوالبتہ ہم ضرور صدقہ (خیرات) کریں مے اور البتہ ہوں مے ہم نیک لوگوں میں سے بھر جب دیا اُن کواللہ تعالی نے اسیفضل سے نو بخل کیا انہوں نے اس میں اور پھر مجے وہ اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے تھے۔ پھر الله تعالی نے ان کے اس فعل کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق کولا زم کر دیا اس دن تک جس دن وہ خدا تعالی سے جا کر ملیں مے۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اس وعدہ کے جو انہوں نے اللہ تعالی سے کیا اور اس وجہ سے کہ وہ جموث ہو لئے تھے۔

منهم من علد الله كامصداق: - اس آيت كامسداق تعليه بن حاطب انصارى ب-

﴿الورقة الاولى: في التفسير﴾ ﴿السوال الاولى ١٤٣٦

الشَّعَ الْأَوْلُ .... لِلَّذِيْنَ يُؤَلُونَ مِنْ نِسَابِرِمُ تَرَبُّصُ اَدْبِعَةَ اَشْفَهُ وَكَانَ فَاعُونَ اللهَ عَفُوزٌ رَحِيْهُ وَإِنْ عَزَمُواالطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهُ سَمِيْهُ عَلِيْمٌ ﴿ بِ٦ ـ بِعْرِهِ:٢٢٧ )

دونوں آیتوں کا عمدہ ترجمہ سیجئے۔ایلاء کی شرعی تعریف کر کے اس کا تھم تحریر کیجئے۔ چار ماہ کے اختیام پرخود بخو وطلاق واقع ہوگی یا شوہر کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہوگی اس میں امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف ضرور کیجئے۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال کا خلاصہ تین امور ہیں:۔(۱) آیات کا ترجمہ(۲) ایلاء کی تعریف و تھم (۳) چار ماہ کے اختیام پروقوع طلاق میں ائمہ کا اختلاف۔ <u>ایلاء کی تعریف و حکم:</u> شریعت کی اصطلاح میں ایلاء بیہ کے مشو ہرتنم کھائے کہ میں چار ماہ یا اسے زائد عرصہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤ نگا اور اس سے وطی ومباشرت نہیں کرونگا۔

ایلاء کا تھم بیہ ہے کہ اگر شوہر نے اس چار ماہ میں اپنی بیوی سے مباشرت کرلی توقتم میں حانث ہوجائے گا اور اس پر کفارہ لازم ہوگا اور اگر وہ چار ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہ گیا توقتم پوری ہوجا لیگی اور ایک طلاق بائنہ واقع ہوجائے گی۔

ور بخود طلاق بائدوا قع ہوجائیگی اورامام اوزائی کے نزدیک طلاق رجعی واقع ہوگی ،ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جار ماہ کی مت گزرنے کے بعد خود بخو دطلاق بائدوا قع ہوجائیگی اورامام اوزائی کے نزدیک طلاق رجعی واقع ہوگی ،ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مدت گزرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ اس کو قاضی کے پاس جانا ہوگا قاضی اسے رجوع یا طلاق کا تھم دےگا ،اگر وہاں قاضی نہیں ہے تب بھی ان کے نزدیک تو تف کیا جائے گائی کہ شوہر رجوع کرے یا طلاق دے۔

آیت کا ترجمہ کیجئے، آیت میں حضرت عیسیٰ طائیں سے کئے گئے پانچ وعدے بالتر تیب ذکر کریں، متو فیل کیا صیغہ ہے اوراس کا عربی الفت میں اصل معنی کیا ہے، حیات عیسیٰ طائیں میں تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ، یہودیوں، عیسائیوں اور مرز ائیوں کا کیا عقیدہ ہے تفصیل سے لکھئے۔ ﴿ خلاص یُسوال ﴾ .....اس سوال میں جارامور توجہ طلب ہیں (۱) آیت کا ترجمہ (۲)" مقسو فیل "صیغہ ومعنی کی وضاحت (۳) حیات عیسیٰ طائیں کے متعلق عقائد (۴) حضرت عیسیٰ طائیں سے کئے گئے پانچے وعدوں کی تفصیل۔

المعلمة في الشق الاول من السوال الثانى ١٩٣١ه- المعلمة في الشق الاول من السوال الثانى ١٩٣١ه- الشريعيل في الشق الاول من السوال الثانى ١٩٣١ه- الشريعيل في الشيط المرابعيل المرابعي

پہلا وعدہ: یہ ہے کہ ان کی موت یہود کے ہاتھوں نہیں ہوگی وفت موعود پر قرب قیامت طبعی موت واقع ہوگی۔ دوسر اوعدہ: فی الحال عالم بالا کی طرف اٹھانے کا تھا یہ وعدہ اسی وفت پورا کردیا گیا۔

تیسرا وعدہ :ان کو دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا اور بیہ وعدہ آنخضرت منافق کے تشریف لانے پر پورا ہوا کہ آپ منافق نے یہود کے تمام الزامات کو بذر بعد آیات قرآنی صاف کردیا۔

چوتھا وعدہ: آپ کے تبعین کومنکرین پر قیامت تک عالب رکھنے کا تھا یہ وعدہ بھی پورا ہوا، کیونکہ یہاں اتباع سے مراد حضرت عیلی علیق کی نبوت کا اعتقاد واقر ارمراد ہے اور اس اتباع میں نصاری ومسلمان سب داخل ہیں اور نصاری ومسلمانوں کو یہود کے مقابله من بميشه غلبه حاصل مها وريقينا قيامت تك يغلبه حاصل رب كا-

یا نچوال وعده: قیامت کون ان تمام ند بی اختلافات کے درمیان فیصلہ کرنے کا تھااور بیوعدہ اپنے وقت پرضرور بوراہوگا۔
(معارف القرآن ص ۲۶۷۶)

﴿السوال الثاني ١٤٣٦ ﴿

النتيق الآق الكونين استجابو الله والرّسُول مِن بَعْدِياً أَصَابَهُ الْقَرْحُ لِلّذِيْنَ اَحْسَنُوا مِنْهُ وَاتَقَوْا اَجْرَعَظِيْعُ اللّهِ وَالرّسُول مِن بَعْدِياً أَصَابَهُ الْقَرْحُ لِلّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُ وَالْقَالُوا اللهِ وَالرّسُول مِن بَعْدِيرًا اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلُوا لِنِعْمَةِ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَكُو قَالُ لَهُ وَفَضْلٍ لَكُو يَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَفَضْلٍ لَكُو يَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَوَفَضْلٍ عَظِيمٍ (ب م آل مران: ١٢ ١٢ ١٢ ١٢)

آیات کاتر جمہ سیجئے، ندکورہ آیات کس غزوہ سے متعلق ہیں اس کانام وتاریخ وقوع تحریر سیجئے۔ آیات کاشان زول و پوراوا قعة تحریر سیجئے۔
﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال میں تین امور توجہ طلب ہیں (۱) آیات کا ترجمہ (۲) غزوہ متعلقہ بلایات کا نام و وقوع (۳) آیات کا شان نزول وواقعہ۔

تراب ..... آیات کا ترجمہ:۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالی اور رسول کا بھم مانا بعداس کے کہ بی بھی ہے تھے ان کوزخم، جو نیک بیں ان میں سے اور پر بیزگار بیں ان کیلئے بڑا تو اب ہے، جن لوگوں کو کہا لوگوں نے بید کہ بے شک (مکہ کے) لوگوں نے جمع کیا ہے سامان تمہارے مقابلہ کیلئے پس تم ان سے ڈروتو اور زیادہ ہوا ان کا ایمان اور کہا انہوں نے کہ جمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے پھرلوٹے مسلمان اللہ تعالیٰ کے احسان وضل کے ساتھ کہ نہیں کوئی ناگواری (تکلیف) اور انباع کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کی اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

وقوع سے متعلقہ بالآبات کا نام ووقوع: بعض حضرات کے بقول بیآبات غزوہ حمراء الاسد کے متعلق نازل ہوئیں جسکا وقوع سے میں ہوا۔ وقوع سے میں ہوا۔ وقوع سے میں ہوا۔

کیتے ہیں کہ جنگ اُ عدتمام ہونے پر ایوسفیان نے اعلان کیا تھا کہ اسکھے سال بدر پر پھر افزائی ہے، جعفرت ما الله ان نے تعول کرلیا۔
جب انجا سال آیا اسخفرت ما الله اندا کو کول کو تھم دیا کہ جہاد کے لئے چاد ، اگر کوئی نہ جائے گا تب بھی انشد کا رسول ما الله انجا جائے گئے۔ اُدائر سے ابوسفیان فوج کیر کھہ سے لکھا تھوڑی دور چال کر ہمت اُوٹ گئی، رعب چھا گیا، تحط سائی کاعذر کر کے چاہا کہ کہ والی جہا ہے۔ مگر میں شہور کرنا جن کوس کر سلمان فوق کھا کی اور جنگ کو تنظیل وہ لہ یہ بھی اند کا کہ کہ والوں نے بڑی بھاری جھیت بخرین شہور کرنا جن کوس کر سلمان فوق کھا کی اور جنگ کو تنظیل ویا۔ انہوں نے بہتی کہا کہ بم کوالان نے ہے۔ آخر سلمان حسب وہ بھی کی ہے تم کوالا نا بہتر نہیں مسلمان فوق کھا کی استعمال ویا۔ انہوں نے بہتی کہا کہ بم کوالاند کا تی ہے۔ آخر مسلمان حسب وہ بھی کی ہے تم کوالا نا بہتر نہیں مسلمان وی کوش تھا گئی نے استعمال ویا۔ انہوں نے بہتی کہا کہ بم کوالاند کا تی ہے۔ آخر مسلمان حسب وہ بھی کہا کہ بم کوالان کی ہوئے ہیں۔ اس وہ بھی کہا کہ بم کوالان کی ہوئے ہیں۔ اس وہ بھی کہا کہ بم کوالان کے اس جائی ہوئے ان کو یہ بٹارت ہے کہ اُ صدید دانوں کی اس جرائی انہوں نے اس جوئی انہوں نے اس جوئی انہوں نے اس جوئی ہوئی کہ دانوں کی اس جرائے و مستعم کی خرس کر مشرکین راست سے لوٹ کے چنا نچے کہ دوالوں نے اس جوئی انہوں کے اس بی تھی انہ کا مولان کی مداح کو انہوں کے اس بھی کا کہ دیا۔ بعن وہ کو کو کہ کہ کہ کو ان کی مداح کی دور نہ وہ کی کہ بھی ان کی مداح کے سب ایس کی سے۔ موالی در تو یہ ثان کے لئے ہوں در دو مسب کے سب ایس کی تھے۔

دونوں آیوں کا بہترین ترجمہ برقام سیجئے، ندکورہ آیوں کا شان نزول لکھئے، ان آیات کی دکش تغییر بیان سیجئے۔
﴿ خلاصۂ سوال کی ۔۔۔۔۔ اس سول میں تمن امور مطلوب ہیں (۱) آیات کا ترجمہ (۲) آیات کا شان نزول (۳) آیات کی تغییر۔

﴿ خلاصۂ سوال کی ۔۔۔۔ اس سول میں تمن امور مطلوب ہیں (۱) آیات کا ترجمہ (۲) آیات کا شان نزول (۳) آیات کی تھیا۔

﴿ حَلَیْ اللّٰ ال

اس پرآیات نازل ہوئی ولیوات کتب فاعلیہم یعن ان منافقین کا یاعام لوگوں کا جن میں کافروموٹن سب وافل ہیں ہیں حال ہے کہ اگر ان کو بنی اس ایک کی طرح کوئی ہوت تھم خود کئی یاتر کب وطن کا دیدیا جاتا تو ان میں سے بہت کم آوئی اس تھم کی تھیل کرتے۔

اس میں ان لوگوں کو تحت تعبیہ ہے جوابی جھڑوں کا فیصلہ رسول اللہ علی ہی ایس رسول علی کوچوڑ کرکسی دوسری طرف سے ایس میں ان لوگوں کو تحت تعبیہ ہے کہ جب یہ لیے جاتے ہیں اور یہودی کے طعن کا جواب بھی ہے کہ یہ حال منافقین کا ہے کے مسلمانوں کا نہیں ، اور شاہداس کا یہ ہے کہ جب یہ آئی ہوئی تو صحابہ کرام فائل ہی ہوئی سے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ ناکھ کا کوئی تو میں ایران مضبوط بہاڑوں سے زیا ہو اللہ میں ایران مضبوط بہاڑوں سے زیا ہو جماموا ہے۔ این وہ ب کا بیان مضبوط بہاڑوں سے زیا ہو جماموا ہے۔ این وہ ب کا بیان مضبوط بہاڑوں سے زیا ہو جماموا ہے۔ این وہ ب کا بیان ہے کہ یکھ حضرت الو بکر صدیق ناکھ کا تھا۔

اورایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹٹڑنے یہ آیت س کرکہا کہ اگریٹھم نازل ہوتا تو خدا کی شم میں سب سے پہلے اپنے آپ کواورا پنے اہل بیت کواس پر قربان کردیتا۔

بعض روایات میں ہے کہ اس آیت کے ناخلی ہونے پررسول کریم ناتھ نے فرمایا کہ اگر بیتم خودشی یا ترک وطن کا اللہ کی طرف سے آجا تا تو این اُم عبدیعنی حضرت عبداللہ بن مسعوزت ضروراس پھل کرتے ،اورر ہا دوسرا معاملہ ترک وطن کا تو صحابہ کرام مختلف نے اس پرتوعمل کر کے دکھلا دیا ، کہا ہے وطن مکہ اور اپنی تمام بائیدا دوں اور تنہارتوں کوچھوڑ کرمہ بینہ طیبہ کی طرف ہجرت اختیار کرئی۔ نے اس پرتوعمل کر کے دکھلا دیا ، کہا ہے وطن مکہ اور اپنی تمام بائیدا دوں اور تنہارتوں کوچھوڑ کرمہ بینہ طیبہ کی طرف ہجرت اختیار کرئی۔ آبات کی تفسیر :۔ ان آیات میں اللہ تعالی ان بی منافقین کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جن کا ذکر انہی شان نزول کے شمن میں گرز دیکا ہے کہ ہم شم کھا کر کہتے ہیں کہ بیمنافی لوگ اسپے تمام مالی وجانی بھڑ وں میں آپ ناتھ کی کو حاکم شلیم نہ کرلیں اس وقت تک ہے کا بل مؤمن ہیں ہو سکتے۔

اس کے بعد دوسری آیت بیں ارشاد فر بایا کہ اگر اللہ تعالی ان اوگوں کہیں کہ بنی اسرائیل کی طرح اپنی جانوں کو ہلاک کرڈ الویا جلا وطن ہو جاؤتو پھران میں ہے صرف چند گنتی کے لوگ ( کیے ہے مسلمان ) ہی اس تھم کی تغییل کرتے بھر اللہ تعالی نے ان کی آسانی کیلئے ان کو صرف پر تھم دیا گہا ہے فیصلہ کودل وجان سے تسلم کر لوجس کی وجہ سے تم نفاق سے بری ہوجاؤ سے اور تنہارے دین وونیا دولوں درست ہوجا کمیں اس پر آمادہ نہیں ہیں۔

خ السوال الثالث ١٤٣٦ هـ

النتو الأولى ..... وَإِذْ آخَذَ رَبُّكُ مِنْ بَنِيَ آدَمُ مِنْ ظُهُورِهِ مَذُرِيَّتُكُمُ وَٱشْفَى مُمْ عَلَى آنفُوهِ مُ السَّنَ الدَّا الذَا اللهُ الذَا الذَا الذَا اللهُ ال

آيات مباركه كالنشين ترجمه يجيئ ، يرعهد واقر اركس جكه اوركس وقت ليا كياء عهد السدة كاتشر كاور تفسيل تحرير يجيئ -

على الشاعد المرفى الشق الأول من السوال الثالث ١٤٢٨ هـ-

النفيق الناني .... يَنْ كُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلْهُ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّعُواللهَ وَأَصْلِمُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواللهَ وَرَسُولَا

إِنْ كُنْتُمُ مُوْمِنِينَ ۞ (ب٩\_انظال:١)

آیت مبارکہ کا بے غبار ترجمہ بیجئے ، یہ آیت ایک غزوہ میں پیش آنے والے ایک واقعہ سے متعلق ہے اس واقعہ کوؤکر سیجئے ، مال غنیمت ، مال فئی اورا نفال ایک ہی چیز ہے یا ان میں کوئی فرق ہے۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال مين تين امور طلب بين (۱) آيت كاتر جمه (۲) واقعه كي تفصيل (۳) مال غنيمت ، مال فيني اورانفال مين فرق \_

روا الله المسلم المستمد من الله تعالى كى ملك بين بس تم الله تعالى سے ورواور باہم سلم ركھواور الله تعالى اور اس كے الله تعالى اور اس كے الله تعالى موراس كے درواور باہم سلم ركھواور الله تعالى اور اس كے درواور باہم سلم ركھواور الله تعالى اور اس كے درول مؤلف كى اطاعت كروا گرتم مؤمن ہو۔

واقعدی تفصیل: واقعدیی آیا تھا کہ جب سحابہ کرام خوالا نو و کر دیں رسول اللہ خالا کے ساتھ لکا اور دونوں فریق بیل محسان ک جنگ کے بعد اللہ تعالی نے دشمن کو تکست وی تو اب مسلمان لشکر کے تین صے ہو گئے ، کچھ لوگوں نے دشمن کا تعاقب کیا تا کہ وہ پھر واپس نہ آ سکے کھولوگ رسول کر بھ خالا کے چھوڑے ہوئے اموال فینیمت جنع کر نے میں لگ گئے اور پچھ لوگ رسول کر بھ خالا کے گرداس لئے جنع رہے کہ کی طرف سے چھا ہوادشمن آخضرت خالا کی بھر ملہ نہ کردے۔ جب جنگ ختم ہوگی اور دات کو چھوٹ اپ ٹھکا نے پر پہنچا تو جن لوگون نے مالی فیمت جنع کیا تھا وہ کہنے گئے کہ بید مال تو ہم نے جنع کیا ہے اس سے اس النے اس میں ہمارے سواکسی کا حصہ نہیں اور جولوگ دشمن کے تعاقب میں گئے تھا نہوں نے کہا کہ تم کے نیادہ اس کے حقوانہوں نے کہا کہ تم کے دواور جو لوگ ہم نے دیادہ اس کے حقوانہوں نے کہا کہ تم کے اور دوجو لوگ ہم کے اس کے حقوانہوں نے کہا کہ تم کے اور دوجو لوگ ہم کے ان کی محقورت خالا کی کھونا ہے کہ کہنا کہ جن کے بید وقع فراہم کیا کہ تم بے فکر ہوکر مالی فیمت جنع کر اور میں ساتھ لوگ ہم جو تے لین ہم خطرت خالا کی محفورت خالا کی کھونا ہے جن جن وال سب سے اہم کام تھا ہم اس میں شغول رہاس لئے ہم بھی مال فیمت جنع کر نے میں تہم اس میں شغول رہاس لئے ہم بھی اس کے متحق ہیں۔

میں ہوتے لیکن آخضرت خالا کے کھونا ہے جو جہاد کا سب سے اہم کام تھا ہم اس میں شغول رہاس لئے ہم بھی اس کے متحق ہیں۔

صحابہ کرام ڈوائٹ کی بیگفتگورسول اللہ مالٹی میکی اس پر بیآیت فدکورہ نازل ہوئی جس نے واضح کردیا کہ بیہ اللہ کا ہ اس کا کوئی ما لک وحفد ارنہیں ، بجز اس کے جس کورسول اللہ مالٹی عطافر ما کیں۔آنخضرت مالٹی نے ارشادات ربانی کے ماتخت اس مال کوسب شرکاءِ جہاد میں مساوی طور پرتفسیم فرمادیا (ابن کثیر)۔اورسب کے سب اللہ ورسول کے اس فیصلہ پر راضی ہو گئے اور ان کے خلاف شان جوصورت حال با ہمی مسابقت کی پیش آگئی تھی اس پرنادم ہوئے۔

مال غنیمت، مال فینکی اور انفال میں فرق: \_ مال فینکی : وہ مال جو بغیر جنگ وقبال کے دعمن سے حاصل ہوخواہ وہ اسے حجو ڈکر بھاگ جا کیں یا ازخو در ضامندی سے مسلمانوں کے سپر دکر دیں۔

مال غنیمت: وه مال جومیدان جنگ میں جنگ وجہا داورلزائی کے ذریعہ دشمن سے حاصل کیا جائے۔

انفال: وه مال جهادوانعام جوامیر جهادکس خاص مجابد کواس کی کارکردگی کی وجہ سے مال غنیمت کے علاوہ بطور انعام عطاء کرے، اور سمجھی انفال کالفظ مطلق مال غنیمت پر بھی بولا جاتا ہے اور اس آیت کریمہ میں ای مطلق وعام معنی ہیں ہے۔ (معارف القرآن ص ۱۷ اجس)

+++



# ﴿الورقة الثانية: في الفقه (هدايه اوّل) ﴾ ﴿السوال الاوّل ﴾ ﴿السوال الاوّل ﴾

المستقب المعانى الناقضة للوضوء ..... والغلبة على العقل بالاغماء والجنون والقهقهة في الصلوة ذات ركوع وسجود.

یے ہوشی وجنون سے وضو کیوں ٹو ٹا ہے۔ ضحک وقبقہ میں کیا فرق ہے۔ قبقہہ سے وضوٹو شنے کی وجہ بتا کیں؟ نماز جنازہ میں قبقہہ سے وضونہ ٹوشنے کی وجہ کیا ہے؟ نماز میں قبقہہ لگائے بغیرصرف مبننے کا کیا تھم ہے؟

﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ....اس سوال کا خلاصہ پانچ امور ہیں (۱) بے ہوشی وجنون سے وضوٹوٹنے کی وجہ (۲) منحک وقبقہہ میں فرق (۳) قبقہہ سے وضوٹوٹنے کی وجہ (۴) نماز جنازہ میں قبقہہ سے وضونہ ٹوٹنے کی وجہ (۵) نماز میں صرف ہننے کا تھم۔

اورجنون عقل سے مقتل سے بوشی وجنون سے وضوٹو ننے کی وجہ: \_ بہوشی سے عقل عارضی طور پر مغلوب ہوتی ہے اور جنون عقل سے عقل عارضی طور پر مغلوب ہوتی ہے اور جنون عقل سے عقل میں اور کروٹ بین اور کروٹ بر ایٹ کرسونا بھی اسی وجہ سے باتھی وضو ہے۔

الم المخطر وقبقهد میں فرق: \_ عنک میں ہننے کی آواز آدی خودتو سنتا ہے گرساتھ والافخص نہیں سنتا جبکہ قبقہد میں ہننے کی آواز ساتھ والافخص بھی سنتا ہے۔

الوضوء والصلوة "آگاه رموجوف بنساتم مين سي قبقه سي بن وه وضوونماز كااعاده كرے-

الم المراز جنازہ میں قبقہہ سے وضوئے ٹوٹے کی وجہ:۔ قبقہہ کی وجہ سے وضوکا ٹوٹنا خلاف قیاس ہے۔ قبقہہ میں آپ مال کا المائے کی وجہ سے وضوٹوٹ جاتا ہے اور بیفر مان نماز کا ملہ کے بارے میں جاری ہوا تھا۔ لہذا بیخلاف قیاس ہونے کی وجہ سے اپنے مورد پر بندر ہے گا۔ مورد پر بندر ہے گا۔ نماز جنازہ کی صورت میں وضوئیں ٹوٹے گا۔

الم الماز میں صرف بننے کا تھم: \_ اگر نمازی آدی نماز میں بلاآواز وبلاقبقیہ بنسانواس سے نماز فاسد ہوجائے گی۔ البتداس کا وضو برقر اررہے گا۔

الشق الثاني ..... ويجلس بين الاذان والاقامة الا في المغرب.

عبارت بالا کی تشریح بطرزشارح کریں۔ نیز مسئلہ فدکورہ میں امام ابو حنیفہ وصاحبین کے اختلاف کی وضاحت کرنے کے بعد بتلا ئیں کہ ایک یا کئی نمازیں اگر فوت ہو جا ئیں تو ان کی قضا کرتے وقت اذ ان وا قامت کا کیا تھم ہے؟ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ..... اس سوال کا حاصل تین امور ہیں (۱) عبارت کی تشریح (۲) اختلاف ائمہ کی وضاحت (۳) قضاء نماز وں میں اذ ان وا قامت کا تھم۔

ال عبارت كي تشريخ - اس بات پرتمام علاء كا انفاق ب كداذان وا قامت كورميان وصل مكروه ب- كيونكه

حضوراكم طَالِيُّا في حضرت بلال المُن المُن المن المن المن الما المن المال المن الكله المن المن الكله المن الكله المن الكله المن الكله المن الكله المن المن المن المن الكله ا

حاصل بیکدامام ابوحنیفہ کے نز دیک مغرب کے علاوہ تمام نمازوں میں اذان وا قامت کے درمیان جلسہ کرے اور صاحبین کے نزدیک دیگر نمازوں کی طرح مغرب میں بھی جلسہ کرے۔

اختلاف ائمکی وضاحت: \_امام ابوحنیفی کنز دیک مغرب کے علاوہ بقیہ تمام نمازوں میں اذان واقامت کے درمیان حلے اختلاف ایک میرے البت مغرب کی اذان واقامت کے درمیان سکونت کے ساتھ جلسہ کرے البت مغرب کی نماز کے بارے میں دوروایتیں ہیں ایک یہ کہ مغرب کی اذان واقامت کے درمیان سکونت کے ساتھ اتنی مقدار فصل کرنامستحب ہے میں چھوٹی تین آیات یا بڑی ایک آیت پڑھ سکے۔

دوسری روایت بیرکداس قد رفصل کر ہے جس میں تنین قدم چلناممکن ہو۔صاحبین فر ماتے ہیں کدمغرب میں بھی جلسہ کرے گا مگر دوخطبوں کے درمیان والے جلسہ کی مثل مختصر جلسہ کر ہے گا۔

صاحبین کی دلیل بہ ہے کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اذان وا قامت کے درمیان وصل محروہ اور فصل ضروری ہے۔ محرسکوت کے ساتھ فصل واقع نہیں ہوتا کیونکہ سکوت تو اذان کے کلمات کے درمیان بھی پایا جاتا ہے۔اس لیے بیٹھ کرفصل کرے۔اگر چہ دو خطبوں میں بیٹھنے کی طرح مختصری فصل کرے۔

و تضاء نمازوں میں اذان واقامت کا حکم: \_ ہمارے زدیک اگرایک فوت شدہ نمازی تضاء ہے تواس کے لئے اذان و تجبیر دونوں کیے اوردلیل لیلۃ التعریس کا واقعہ ہے اورا گرمتعدو نمازی ہوں تو پہلی نماز کیلئے اذان واقامت کے اور بقیہ نمازوں میں چاہو و اذان واقامت دونوں کیے تاکہ تضاء بھی اداکے طرز پر ہوجائے اورا گرچاہے تو صرف تجبیر کے کیونکہ اذان کا مقصد استحضار ہے اور وہ پہلے ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگرایک نماز ہوت بھی محض اقامت پراکتفا کرنا کا فی ہے۔ اذان کی حاجت نہیں ہے۔

﴿السوال الثاني ١٤٢٧هـ

النشق الأقل .....وتضم قيمة العروض الى الذهب والفضة حتى يتم النصاب ويضم الذهب الى الفضة ثم تضم بالقيمة عند ابن حنيفة وعندهما بالاجزاء وهو رواية عنه ـ

ندکورہ بالاعبارت کی واضح تشریح کریں۔امام ابو حنیفہ وصاحبین کے اختلاف کومثال کے ذریعہ واضح کریں۔فریقین کے اختلاف کی بنیاد ذکر کریں۔ ﴿ خلاصة سوال ﴾ ﴿ مناف الله عن تين امور توجه طلب بين (۱) عبارت كي تشريخ (۲) اختلاف ائمه كي وضاحت مع المثال (٣) فريقين كے اختلاف كي بنياد۔

جوے۔۔۔۔ اس عبارت کی تشریخ:۔ اس عبارت میں اولا سامان تجارت کے متعلق مسئلہ بیان کیا کہ اگر کمی کے پاس سامان تجارت بقد رنصاب نہ ہوالبتہ اس کے پاس کھے ہونا یا چا تدی ہے تو نصاب کو پورا کرنے کیلئے سامان تجارت کی قیمت کوسونا و چا ندی کی طرف ملایا جائے گامٹلا کسی کے پاس سودرہم چا ندی کی مالیت کا سامان ہواور سودرہم ہوں تو اس پر نصاب کم ل ہونے کی وجہ سے دوسودرہم چا ندی کی ذکو ہ لازم ہوگی یا مثلاً اس کے پاس دس مثقال سونا ہے اور دس مثقال کی مالیت کا سامان تجارت ہے تو دونوں کا مجموعہ نصاب کو پہنچتا ہے لہذا اس پر ہیں مثقال سونے کی ذکو ہ واجب ہوگی۔

دوسرامسکلہ مونا و چاندی کے متعلق بیان کیا کہ اگر کمی خص کے پاس نہ سونے کا کھمل نصاب ہے اور نہ چاندی کا کھمل نصاب ہے البتہ اس بارے میں البتہ دونوں کو ملائے سے نصاب کھمل ہوجاتا ہے تو دونوں کو ملا کر کھمل نصاب پرز کو ۃ لازم کردی جائے گی۔ البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ مونا و چاندی کو ایک دوسرے کی طرف اجزاء کے اعتبار سے ملائیں گے یا قیمت کے اعتبار سے دامام صاحب فرماتے ہیں کہ قیمت کے اعتبار سے ملائیں گے۔ جبکہ صاحبین کے نزویک اجزاء کے اعتبار سے ملائیں گے۔

اختلاف ائمکی وضاحت مع المثال: ابھی تشریح کے شمن میں گزرچکا کہ اگر کسی کے پاس سونا و چا ندی میں سے کوئی نصاب بھی کمس نہ ہوتو پھر نصاب کھل کرنے کیلئے ان میں سے ایک کو دوسر ہے کی طرف طایا جائے گاتا کہ نصاب کھل ہوجائے اور نصاب بھی کمس نہ ہوتا کے اور ایک دوسر ہے کی طرف طانا اہام صاحب کے نزدیک قیمت کے اعتبار سے ہوگا لیفی اگر قیمت دونوں کی بیس مثقال سونے یا دوسو در ہم چا ندی کو پینی ہوتا کہ جو اہم صاحب کے نزدیک نے قال نے باکہ دونوں کہ بیس مثقال سونا یا در ہم چا ندی بنتی ہوا کر چدان کی قیمت دوسو در ہم مل نہ ہوں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں کو طاکر ہیں مثقال سونا یا در ہم چا ندی بنتی ہوا کر چدان کی قیمت دوسو در ہم جانساں سونا یا در ہم چا ندی بنتی ہوا کر چدان کی قیمت دوسو در ہم کا کہ ہیں مثقال سونا یا در ہم چا ندی بنتی ہوا کر چدان کی قیمت دوسو در ہم کا کہ ہیں مثقال سونا یا در ہم چا ندی بنتی ہوا کر چدان کی قیمت دوسو در ہم کا کہ ہوں۔

ثمر ہُ اختلاف اس مثال میں ظاہر ہوگا کہ ایک شخص کے پاس ایک سودر ہم چاندی ہے اور پانچ مثقال سونا ہے اور پانچ مثقال سونے کی قیمت سودر ہم کو پہنچتی ہے تو اس صورت میں امام صاحب کے نز دیک دوسودر ہم کی قیمت مکمل ہونے کی وجہ سے زکو ۃ لازم ہوگی جبکہ صاحبین کے نز دیک اجز اء کے اعتبار سے نصاب مکمل نہیں ہے اس وجہ سے ذکو ۃ لازم نہوگی۔

اوراگرکس کے پاس ایک سودرہم جاندی ہے اور دس مثقال سونا ہے اور دس مثقال سونے کی قیمت پچاس درہم ہے تو امام صاحب کے نزدیک اجزاء کے اعتبار اسے صاحب کے نزدیک اجزاء کے اعتبار سے دوسودرہم جاندی کانصاب کمل نہیں ہے لہذا زکوۃ لازم ندہوگی اور صاحبین کے نزدیک اجزاء کے اعتبار سے دوسودرہم جاندی کانصاب کمل ہے۔ اس وجہ سے زکوۃ لازم ہوگی۔

وریقین کے اختلاف کی بنیاد: فریقین کے اختلاف کی بنیاد اجزاء اور مالیت میدانام ابوحنیفه قرماتے ہیں کہ اصل چیز مالیت سے انام ابوحنیفه قرماتے ہیں کہ اصل چیز مالیت ہے جب دوسود درھم جا تدی یا بیس مثقال سونے کی مالیت کمل ہوگئ تو زکوة لازم ہے اورصاحبین قرماتے ہیں کہ اصل چیز اجزاء ہیں تو بیس مثقال سونا یا دوسودرهم جا ندی کا ہونا ضروری ہے۔

النَّانَ النَّانَ النَّانَ اللهِ اللهُ ال

عبارت بالا پراعراب لگا کرترجمه کریں۔صوم یوم الشک کے بارے میں صاحب مدایدنے و هدده الد مسلمة علی وجوده " فرما کرجوچندوجود ذکری ہیں۔ان میں سے صرف تین وجوده کی تفصیل مطلوب ہے۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اسوال مين تين امورمطلوب بين (۱) عبارت پراعراب (۲) عبارت کا ترجمه (۳) صوم يوم المشک کی تين وجوه کی تفصيل \_

عارت براعراب: \_كما مر في السوال آنفا-

عبارت کا ترجمہ:۔ اور مناسب ہاوگوں کیلئے یہ کہ تلاش کریں وہ چاندکوشعبان کی انتیس تاریخ بیں پس اگروہ و کھے لیس چاندکوتو روز ورکھیں اور اگر مشتبہ ہوگیاان پر چاندتو پورا کریں وہ شعبان کے تمیں دن۔ پھرروز ورکھیں وہ اور شدوز ہرکھیں وہ شک کے دن میں گرنفی روز ہ۔

صوم ہوم النزک کی تنین وجوہ کی تفصیل :\_ ① ہوم النک میں دمغان کے دوزہ کی نیت کرے۔ بیکروہ ہے اس عدیث کی وجہ سے " الا بسطام الدی مالذی بیشك فید انه من دمغان الا تطوعا کہ جس دن کے بارے شی دمغان ہونے کا شک ہواس میں صرف نقلی دوزہ بی دکھو۔ نیز ہوم المشک میں دمغان کی نیت سے دوزہ دکھنا یہود ونعمادی کے ساتھ مشاہبت ہے۔ بایں طود کہ وہ اپنے دوزوں کی تعداد میں اضافہ کردیا کرتے تھے۔

الحاصل اگر کسی نے بنیت رمضان روز ہ رکھ لیا پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ رمضان کا بی دن تھا تو اس کا یہ روز ہ رمضان کا روز ہ شار ہوگا۔ شار ہوگا اور اس پراس دن کے روز ہ کی قضاء لا زم نہ ہوگی اور اگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شعبان کا ون تھا تو ریغی روز ہ شار ہوگا۔ اور اگر اس نے روز ہ تو ژ دیا پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شعبان کا دن تھا تو اس پراس کی قضالا زم نہیں ہے کیونکہ میے مطنون کے تھم میں ہے۔

﴿ دوسری وجہ بیہ کددہ ایوم الشک میں کسی دوسرے واجب کی نیت کرے۔ ندکورہ صدیث کی وجہ سبید بھی مکروہ ہے۔ الحاصل کسی نے واجب آخر کی نیت سے روزہ رکھ لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ دمضان کا دن ہے تو بیدوزہ رمضان کا ہی ہوگا۔ کیونکہ رمضان کے روزہ میں کسی بھی روزہ کی نیت کرنے سے رمضان کا ہی روزہ شارہوتا ہے۔

اوراگرمعلوم ہوا کہ شعبان کا دن ہے تو بیدوز ، نفلی شار ہوگا کیونکہ اس روز ہے منع کیا گیا ہے۔ صرف نفلی روز ہی اجازت ہے۔ البذانفلی روز ہ ہی ہوگا۔ دوسرا تول بیہ کہ جس واجب روز ہی نبیت کی ہے۔ وہی روز ہ ہوگا اور یہی تول زیادہ صحیح ہے۔ کیونکہ صدیث میں رمضان پر رمضان کے روز ہ کومقدم کرنے سے منع کیا گیا ہے اور بید رمضان کا روز ہ نبیں ہے بلکہ واجب آخر کا روز ہ ہے۔ کہ دہ یوم الشک میں نبیت کو روز ہ رکھنے اور در کھنے کے در میان وائر کرے۔ بایں طور کہ یوم الشک میں بیہ نبیت کرے کہ اگر کل رمضان ہوا تو میر اروز ہ ہے اور اگر شعبان ہوا تو میر اروز ہ معتبر نہ ہوگا کیونکہ اس نبیت کے ماتھ روز ہ معتبر نہ ہوگا کیونکہ

اس صورت میں اس کی نہیت تعلقی و حتی نہیں ہے بلکہ اصل نیت میں تر دد ہے اور اصل نیت میں تر دد کی صورت میں روز ہ معتر نہیں ہوتا۔
جیسے کی فخص نے بینیت کی کہ اگر کل کھانا میسر آ گیا تو افطار کردول گا وگر ندروز ہ رکھوں گا تو اس صورت میں بھی روز ہ درست نہ ہوگا۔
البتہ اگر ہوم المشک کے دن زوال سے پہلے رمضان کا جا تد ثابت ہوگیا اور اس نے نیت قطعی کرلی تو رمضان کا روز ہ اوا ہو جائے گا اور اگر زوال کے بعد جا ند کا ثبوت ہوا تو نیت میں تر دوکی وجہ ہے معتبر نہ ہوگا۔

خالسوال الثالث ك ١٤٢٧

النشق الأقال ..... مندرجه ذيل اصطلاحات كي تشريح كرير جيمتع ، رمل ، اضطباع ، طواف قد وم ، دم شكر۔ نيز مندرجه ذيل عبارت كي وضاحت كريں۔

ولاباس بان ياكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه اذا لم يدل عليه ولا امره بصيده و فاصر سان ياكل المحرم لحم صيد اصطلاحات كتريف (٢)عبارت كوضاحت \_

اصطلاحات کی تعریف: \_ جے تمتع: کہ آدمی میقات سے فقط عمرہ کا احرام با ندھے۔ افعال عمرہ اوا کرنے کے بعد حلال ہوجائے مگر حرم میں ہی رہے چھر آٹھ ذوالحجہ کو یا اس سے بل حرم سے ہی جے کا احرام با ندھ لے اور افعال جے اوا کرے۔ مل اگر کرسینة مان کر دونوں بازو کھول کرمجا ہدین کی طرح چلنا۔

اضطباع: جا دركوكند هے كى بجائے داكيں بغل عنكال كرباكيں كند هے يروالنا۔

طواف قدوم: كرآدى جس وقت مكرين وأفل موتاب توسب سے پہلے جوطواف كرتا ہے اسكوطواف قدوم كہتے ہيں۔ وم شكر: قران اور تنت بين دوعبادتوں (مج وعمره) كے جمع مونے كى وجہ سے جودم اواكياجا تا ہے اسكودم شكر كہتے ہيں۔

ورہنمائی بھی نہیں کی اور شکار کرنے کا تھم بھی نہیں دیا بلکہ حلال آدی نے خود ہی است شکار کیا اور خود ہی آدی کے شکار کی طرف ولالت ورہنمائی بھی نہیں کی اور شکار کرنے کا تھم بھی نہیں دیا بلکہ حلال آدی نے خود ہی است شکار کیا اور خود ہی ذرج کیا تو محرم کیلئے اس شکار کا کوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلا کراہت محرم آدی اس کوشت کو استعمال کرسکتا ہے۔

الشخالات المساف الزيارة على غيروضو، وطواف الصدر في آخر ايام التشريق طاهرًا فعليه دم فان كان طاف طواف الزيارة جنيا فعليه دمان عندابي حنيفة وقالا عليه دم واحد. صورت مسئله وواضح طور يرتمس فيزامام ابوطيفه وصاحبين كدلائل ذكركري \_

﴿ خلاصير سوال ﴾ ....ان سوال من دوامر توجه طلب بي (١) صورت مئله كي وضاحت (٢) ائمه احناف كه دلائل -

عواف مورت مسئلہ کی وضاحت:۔ اس عبارت میں دومسئلوں کا ذکر ہے۔ اول یہ کہم آدی نے طواف زیارت ہو وضوکر نے کی فراف زیارت ہو وضوکر اوضوکیا تو انتہ احتاف کے نزدیک طواف زیارت ہو وضوکر نے کی دیارت ہو وضوکر ایم اوضاف زیارت ہو وضوکر ایم وجہ سے بالا تفاق اس محرم پرایک ہی دم واجب ہے دوم مسئلہ یہ کہم آدی نے طواف زیارت جنبی (بے شمل) کیا اور پھر ایام وجہ سے بالا تفاق اس محرم پرایک ہی دم واجب ہے دوم مسئلہ یہ کہم آدی نے طواف زیارت جنبی (بے شمل) کیا اور پھر ایام تشریق کے تر میں طواف صدر باوضوکیا تو اس صورت میں انتہ احتاف کا اختلاف ہے۔ امام ابوضیفہ کے نزد یک اس صورت میں دو

دم واجنب مول عے اور صاحبین کے نزد یک اس صورت بیں ایک بی دم واجب موگا۔

ائمہ احناف کے ولائل: \_ پہلی صورت میں طواف صدر کوطواف زیارت کی طرف نتقل نہیں کیا جائے گا کیونکہ طواف صدر و اجب ہے اور طواف زیارت کی طرف نتقل نہیں کیا جائے گا کیونکہ طواف و اجب میں واجب ہا کہ مستحب ہے، اس لئے طواف صدر کوطواف زیارت کی طرف نتقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ طواف زیارت اپنی جگہ پررہے گا اور طواف صدر اپنی جگہ پررہے گا البتہ طواف زیارت اپنی جگہ پررہے گا البتہ طواف زیارت بے وضوکرنے کی وجہ سے ایک وم واجب ہوجائے گا۔

﴿الورقة الثانية: في الفقه (هدايه اوّل) ﴾ ﴿السوال الاوّل) ﴿ السوال الاوّل) ﴿ السوال الاوّل)

الشین الی موضع یلحقه حکم التطهیر والقیح اذا خرجا من البدن فتجلوزا الی موضع یلحقه حکم التطهیر والقیئ ملا الفم عبارت مذکوره کا ترجمه ومطلب بیان کریں۔اس عبارت میں جن نواقض وضوکا ذکر ہے آئیں حضرات فقہاء کے اختلاف کے ساتھ ملل تحریر کریں اورام تعبدی جوفقہی اصطلاح ہے اس کامعنی بتا کیں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين جارامور توجه طلب بين (۱) عبارت كاتر جمه (۲) عبارت كامطلب (۳) نواقض وضومع اختلاف ائمه (۴) امر تعبدى كامعنى -

مراب سے پس تجاوز کر جارت کا تر جمہ: \_ اورخون و پیپ نگلیں بدن سے پس تجاوز کرجا ئیں الیی جگہ کی طرف کہ لائق ہوتا ہاں کو یا کی کا تھم اور منہ بھر قبی بھی ناقض وضو ہے۔

و و المعارت كا مطلب و القض و صور على المتراف المراب و المراب المراب و القطاء و المراب و المر

اور عف فی صلو ته فلینصرف ولیتو ضله ولیبن علی صلوته مالم یتکلم جس نقی کی انگیر پھوٹی نمازیں و وہ لوٹ جائے اور وضوکر ہے اور اپنی نماز پر بناء کر ہے جب تک کہ کلام نہ کیا ہو۔ معلوم ہوا کہ خارج من غیر اسبلین بھی ناتص وضو ہے۔ اگر کسی شخص نے خالص بلخم کی تنی کی جس میں کھانے وغیرہ کی آمیزش نہیں ہے تو اس کی دوصور تیں ہیں۔ ﴿ وَمَاعُ ہے وہ تنی اتری ہو ﴿ جوفِ معدہ ہے وہ قنی چڑھی ہواگر دماغ ہے وہ تنی اتری ہوتو یہ بالا تفاق ناتض وضونہیں ہے اور اگر جوف معدہ سے قنی چڑھی ہوتو اس میں حضر ات انکر گاا ختلاف ہے۔

حفرات طرفین کے نزدیک بیجی ناقض وضوئیں ہے اورامام ابو پوسٹ کے نزدیک بیٹی ناقف وضو ہے بشرطیکہ منہ مجر کر ہو۔ امام ابو پوسٹ کی دلیل بیہ ہے کہ بلغم اگر چہ خود نجس نہیں ہے مگر معدہ کی نجاست کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے نجس ہو گیا اور بیہ خروج نجس اس مقام کی طرف ہواجسکونسل میں پاک کرنے کا تھم ہے بعنی نسل میں کلی کرنا فرض ہے۔ پس جب خروج نجس پایا گیا تو وضوٹوٹ گیا۔ جیسے کھانے اور بت کی تئی۔

طرفین کی دلیل بیہ ہے کہ بلغم میں بچکنائی کی وجہ سے نجاست پیوست نہیں ہوتی اور جونجاست قئی اس کے ساتھ لکی ہوتی ہو قلیل ہونے کی وجہ سے ناقض نہیں ، پس بلغم کی تئی ناقض وضونہیں ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز مطلقاً ناتف وضوئیں ہے جبکہ امام زفر کے زدیک مطلقاً ناتف وضو ہے۔ امر تعبدی کامعنی: \_ امر تعبدی ہروہ کام جوخلاف قیاس ہولیتی مدرک بالعقل نہ ہوجیسے وضو میں اعضاءِ اربعہ کا دھونا، کہ خروج نجاست ورز کی شرمگاہ سے ہے گراس کی وجہ سے اعضاءِ اربعہ کو دھونے کا تھم ہے۔

الشقافاتي ....وسور سباع البهائم نجس ....وسورالهرة طاهر مكروه.

سباع بہائم کونی چیزیں کہلاتی ہیں۔ان کاسور جب نجس ہےتو سورِ هرة نجس کیوں نہیں حالانکہ حدیث میں "**الهرۃ سبع**" فرمایا گیاہے۔عقلی نعلی دلائل کے ساتھ مسئلہ مدل کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اسوال كاخلاصه دوامرين (۱) سباع بهائم كى مراد (۲) سورسباع بهائم اورسوره مين فرق مع الدلائل ـ منابع .... • سباع بهائم كى مراد: \_ سباع بهائم سے مراد چير مچاڙ كرنے والے خوخوار درندے ہيں جيسے شير، چيتا ، يھيشريا، ہاتھى وغير ه

ورندوں کا جوٹھا تا پاک ہے۔ جبکہ بلی کا جھوٹا عند الاحناف درندوں کا جوٹھا تا پاک ہے۔ جبکہ بلی کا جھوٹا عند الطرفین پاک ہے۔ جبکہ بلی کا جھوٹا عند الطرفین پاک ہے۔ اورامام ابو یوسف کے نز دیک بلی کا جھوٹا بلا کراہت پاک ہے۔

جس طرح سورسباع بہائم ناپاک ہے ای طرح سور هره بھی نجس ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ مُلَافِظ نے ارشاد فرمایا کہ اللاق سبع کہ بلی ایک درندہ ہے لہٰذااس کا جھوٹا بھی دوسرے درندول کی طرف ناپاک ہونا چاہیے تھا۔ مگر چنددلائل عقلی نوفل کی وجہ سے ہم نے اس کے بیاک ہونے کا تھم لگا دیا۔

کیل دلیل ہے ۔ اِن المنبی عَلَیْ کمان بیصفی لها الاناء فتشرب منه ثم یتوضاً منه کرآپ نافی ملی کیا ہے ۔ اِن المنبی عَلَیْ کمان بیصفی لها الاناء فتشرب منه ثم یتوضاً منه کرآپ نافی کما کیا ہے ۔ بین دواس میں پانی کی گئی چرآپ نافی اس سے وضوکر لیتے ای مدیث کی وجہ سے امام ابو یوسف فرماتے

میں کہ سکیف اکرہ مع هذا الحدیث محراس مدیث کے ہوتے ہوئے میں کیے بلی کچھوٹے کو مردہ قراردوں۔

تیسری دلیل بھی صدیث عائشہ ٹھ ہے تھالت کنت اقد ضا انا ورسول الله شاہ انا و احد قد اصابت منه اللہ شاہ اللہ شاہ اللہ شاہ اللہ شاہ اللہ شاہ اللہ علی اللہ شاہ اللہ علی اللہ شاہ اللہ علی ا

ان فدكوره دلائل كى وجدسے ہم نے كہا كد بلى كاجو تھا تا ياكتيں ہے۔ البند صديث الهدة سبع كى وجدسے ہم نے كہا كہ اس ش كرا ہت باقى ہے۔

﴿السوال الثاني ﴿ ١٤٢٨

المستقالات .....ويسجد للسهو في الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ثم يسلم.

عبارت ندکوره کا ترجمه ومطلب بیان کرنے کے بعد بتا نیس کہ بجدہ سہوکن کن صورتوں میں لازم ہوتا ہے۔ نیز عبارت ندکوره میں "فی الن یادہ والنقصان" اور "بعد السلام کی قیود سے فقہاء کرام کے جس اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔ اسے وضاحت کے ساتھ مدلل کھیں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين چارامور توجه طلب بين (۱) عبارت كاتر جمه (۲) عبارت كامطلب (۳) سجدهٔ سهوك لزوم كي صورتين (۴) اختلاف فقهاءمع الدلائل -

عبارت کا ترجمہ: سیحدے کرے گا (مصلی ) سعوی وجہ سے زیادتی و نقصان کی صورت میں دو سجدے سلام کے بعد پھر تنظید پڑھے، پھر سلام پھیردے۔

عبارت کا مطلب: اس عبارت میں مجدہ سہو کے وجوب کے متعلق ذکر کررہے ہیں کہ اگر نماز میں کوئی فعل کم یا زیادہ کردیا تو اسکی وجہ سے دو ہجد بالام ہیں اوروہ ہجد سے سلام پھیر دیگا۔

اسکی وجہ سے دو ہجد بالام ہیں اوروہ ہجد سے سلام پھیر نے کے بعد کر رہا ، پھر ہجد وسہو ہراس فعل کوزیا دہ کرنے سے لازم ہوگا ہوفعل میں محدہ سہو ہراس فعل کوزیا دہ کرنے سے لازم ہوگا ہوفعل نماز کی جنس سے ہے گر نماز کا ہزنہیں ہے ، مثلا ایک رکوع کی جگہ دور کوع کرنا ، دو ہجدوں کی جگہ ہیں ہجدے کرتا ، ان میں ایک رکوع کرنا ، دو ہدوں کی جگہ ہیں ہے میں ایک رکوع کی جگہ دور کوع کرنا ، دو ہدوں کی جگہ ہیں ہے دو اکوئی واجب جھوٹ اور ہجدہ ہوا کہ وہ اگر چرنماز کی جنس سے ہے گرنماز کا ہزنہیں ہے ، نیز ہجدہ سہوا تعدہ اولی چھوٹ کیا یا کسی واجب کو ادا کرنے میں تاخیر ہوگئ ، چسے سے واپانچویں رکھت میں کھڑ اہوگیا تو سلام جو کہ واجب تھا اس میں تاخیر ہوگئ ، شلا قعدہ اولی میں تشہد کے بعد درو دشریف شروع کردیا واجب تھا اس میں تاخیر ہوگئ مثلاً قعدہ اولی میں تشہد کے بعد درو دشریف شروع کردیا

تو تیسری رکعت کا قیام جوفرض تھا اس میں تا خیر ہوگئی ،تو ان تمام صورتوں میں بحدہ سعولا زم ہے۔

اختلاف فقهاء مع الدلائل نس كمازى پركى زيادتى يا نقصان كى وجه سے سعو واجب كے دو بحدے واجب ہو محكة تو وه وقع من الدرائل نسب كى المحدثيل، جواز پرتمام المحمة منتق بين كہ جب بھى بجد كريكا جائز ہے خواد مملام سے پہلے يا بعد بيں۔
البتہ اولى وافضل ہونے بيں اختلاف ہے۔ احتاف كے نزديك ملام كے بعد اولى ہے اور امام شافئى كے نزديك ملام سے پہلے اولى ہے اور الم كر كرديك من نقصان كى وجہ سے واجب ہوا ہے تو ملام سے پہلے اولى ہے اور الم كى وجہ سے واجب ہوا ہے تو ملام سے پہلے اولى ہے اور الم كى وجہ سے لازم ہوا ہے تو ملام كے بعد اولى ہے۔
كى وجہ سے لازم ہوا ہے تو ملام كے بعد اولى ہے۔

امام شافی کی دلیل صحاح ستہ میں حضرت عبداللہ بن مالک ڈاٹھ کی وہ حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ آنخضرت مُلٹھ نے ظہر کی نماز پڑھی اور پہلی دور کعت کے بعد قعدہ کے بغیر کھڑ ہے ہو گئے اور لوگ بھی آپ مُلٹھ کے ساتھ کھڑ ہے ہو گئے حتی کہ جب نمازختم ہونے کی تو لوگ سلام کے انتظار میں تھے کہ آپ مُلٹھ نے تجبیر کہی اور سلام سے پہلے بحد ہے میں چلے گئے ۔ پس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بحد ہ سعو سلام سے پہلے ہے۔

احناف كى بىلى دليل آ تخضرت مَنْ اللهُمُ كارتول بالكل سهو سجدتان بعد السلام

دوسری دلیل ده صدیث ہے جس کے بیالفاظ بیں روی انه سجد سجدتی السهو بعد السلام۔

ہماری دوسری دلیل اورامام شافعی کی دلیل فعلی احادیث ہیں جوآپس میں متعارض ہیں اور ہماری پہلی دلیل قولی حدیث ہے لین آتخصرت مُلاَثِیْم کاعمل نہیں بلکہ قول اور فر مان ہے۔لہٰذا قولی حدیث کی وجہ سے ہمارا ند ہب رائج ہے۔

نیز ہمارے فدہب کے دائے ہونے پردلیل عقلی بھی موجود ہوہ دلیل عقلی بیہ کہ بجدہ سعو میں تکرار نہیں ہوتا۔ گرتمہارے
فدہب بڑل کی صورت میں تکرار سجدہ سعو کا احتال ہے وہ بیکہ سلام سے پہلے اس نے سجدہ سعو کرلیا۔ پھر سلام کے قریب اے دکعت
میں شک ہوگیا کہ تین رکعتیں ہوئی ہیں یا چار؟ تو اس سوچ میں رہا یہاں تک کہ سلام میں تا خیر ہوگئی اور پھر یا و آیا کہ چار ہوگئی ہیں تو
اس تا خیر کی وجہ سے آگر سجدہ سعو دو بارہ کرتا ہے تو یہ بالا جماع عمل غیر مشروع ہے اور اگر دو بارہ سجدہ سعونیس کرتا تو نماز میں تقص باتی
رہ جا تا ہے۔ لہذا سلام کے بعد بی سجدہ سعو کریں گے تا کہ ان دونوں خرابوں میں سے کوئی خرابی نہ یائی جائے۔

الشق الثاني .....وهذا الضرب من الصوم يتأدى بعطلق النية وبنية النفل وبنية واجب آخر

هذا الضدب سے صوم کی جس شم کی طرف اشارہ ہاس کی تعیین کرتے ہوئے متن ندکورہ کا ترجمہ ومطلب بیان کریں۔ نیز نیت صوم کے بارے میں حضرات فقہاء کا جواختلاف ہے۔اسے دلائل کے ساتھ مفصل کھیں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كا حاصل جارامور بين (١) هدا الدخد وب كمشاراليد كيمين (٢) عبارت كاترجمه (٣) عبارت كاترجمه (٣) عبارت كاترجمه (٣) عبارت كاترجمه (٣) عبارت كامطلب (٣) نبيت صوم كوفت مين اختلاف اتمدم الدلائل.

المناس المناره المنارب كم مثار البيري تعيير المنارب المنار المنارب ال

و عبارت کاتر جمہ:\_اورروز ہی میتم اداہو جاتی ہے مطلق نیت کے ساتھ اور نفل کی نیت کے ساتھ اور کی دوسرے واجب کی نیت کے ساتھ۔

عیارت کا مطلب: \_ اس عبارت میں روزہ کی ایک خاص قتم واجب معین کی نیت کے متعلق بیان کررہے ہیں کہ روزہ کی ہیہ فتم مطلق نیت سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ مثلا کل میں روزہ رکھوں گا اور نفلی روزہ کی نیت سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ مثلا کل میں نفلی روزہ کھوں گا اور واجب آخر کی نیت سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ مثلاً کل میں گزشتہ رمضان کا قضاء روزہ رکھوں گا ان تمام صورتوں میں واجب معین کا ہی روزہ ہوگا۔ موجودہ نیت والا روزہ نہ ہوگا۔

۔ (وضاحت)مصنف کی اس عبارت میں معمولی ساجھول ہے۔ بایں طور کہ مضنف کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا روز ہ اور نذر معین کاروز ہ مطلق نیت ، نفلی روز ہ کی نیت اور واجب آخر کی نیت سے ادا ہوجاتے ہیں۔

مالانکہ رمضان کا روزہ تو ان تمام نیتوں سے ادا ہوجاتا ہے جبکہ نذر معین کا روزہ مطلق نیت اور نقلی روزہ کی نیت سے تو ادا ہوتا ہے۔ گرواجب آخر کی نیت سے ادا ہوگا ، نہ کہ نذر معین کا۔ ہے۔ گرواجب آخر کی نیت سے ادا ہوگا ، نہ کہ نذر معین کا۔ نیت صوم کے وقت میں اختلاف ایکہ مع الدلائل :۔ واجب کی پہلی تنم جو معین زمانہ کے ساتھ متعلق ہو مثلا رمضان ونذر معین کا روزہ ہمارے نزدیک اسکی نیت رات کوبھی ہو کتی ہے اوراگر رات کونیت نہ کی تو پھر زوال سے پہلے پہلے نیت کرنے سے یہ روزہ جو ہوجائے گا جبکہ امام شافع کی کنزدیک رات کوبی نیت کرنا ضروری ہے جو جو نے کے بعد نیت کرنا ہے نہ ہوگا۔

امام شافعی کی بہلی دلیل میردیث ہے "لا صیام لمن لم ینو الصیام من اللیل محرج مخص نے رات سے روزہ کی نیت نہیں کی اسکاروز فہیں ہے۔

دوسری دلیل ہے ہے کہ روزہ کا جزءاول شرط (نیت) کے ندہونے کی وجہ سے فاسد ہو گیا اور قاعدہ ہے کہ فاسد پر جو چیز جن ہووہ بھی فاسد ہوتی ہے لہٰذا فاسد روزے پر ہاقی روزہ کے جن ہونے کی وجہ سے پوراروزہ فاسد ہوا، جب رات سے عدم نیت کی وجہ روزہ فاسد ہو گیا تو رات سے ہی نیت کرنا ضروری اور شرط ہوگا۔

ہماری پہلی دلیل سلمہ بن اکوع خاتین کی بخاری وسلم میں موجود بیصدیث ہے "انه امر رجلا من اسلم اذن فی الناس ان من اکل فلیصم بقیة یومه ومن لم یکن اکل فلیصم فان الیوم یوم عاشوراء تینی رسول الله خاتی نے قبیلہ اسلم کے ایک آدی کو تھم دیا کہ لوگوں میں اعلان کروے کہ س نے پچھ کھائی لیا ہودہ بقیددن کا روزہ رکھے اور جس نے بیس کھایا وہ روزہ رکھ لے لینی روزہ کی نیت کر لے اس لیے کہ یہ عاشوراء کا دن ہے بیدواقعہ اس وقت کا ہے جب عاشوراء کا روزہ فرض تھا اور رمضان کی وجہ سے منسوخ نہ ہواتھ امعلوم ہوا کہ فرض روزہ کی نیت دن میں کرتا بھی جائز ہے۔

دوسری دلیل بہ ہے کہ رمضان کا دن اور نذرِ معین کا دن روزہ کیلئے متعین ہے کیونکہ اس دن میں روزہ فرض ہے جب بیردن روزہ کیلئے متعین ہے تو دن کے اول حصہ میں جوامساک یعنی کھانے پینے اور جماع سے رکنا پایا گیا ہے وہ اس نیت پرموقوف ہوگا جو نیت مؤخر ہے اور دن کے اکثر حصہ کے ساتھ مقتر ن ہے ہیں اگر اس نے آئندہ روزہ کی نیت دو پہر سے پہلے کرلی تو کہا جائے گا کہ دن کے اول حصہ کا امساک بھی رونہ ہے اور اگر آئندہ افطار کی نبیت کی تو کہا جائے گا کہ دن کے اوّل حصہ کا امساک بھی صوم نہ تھا پس معلوم ہوا کہ دن کے اول حصہ کا امساک آئندہ کی نبیت پر موقوف ہوتا ہے۔

امام شافعیؓ کی پیش کردہ حدیث کا جواب بیہ ہے کہ اس میں اصل صوم کی ٹی نہیں ہے بلکہ فضیلت اور کمال کی ٹنی ہے بعنی اگر اس نے رات کوروز ہ کی نیت نہ کی تو اس کاروز ہ افضل واکمل نہ ہوگا البتہ تھس صوم ادا ہوجائے گا جیسا کہ " لا دبین لمن لا امانة له" میں کمال وین کی ٹنی ہے۔

دوسراجواب بیہ کے کہ حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ اس مخص کا روزہ نہیں ہے جس نے دن میں نیت کی ہے گریہ نیت نہیں کی کہ میرایہ روزہ رات لین سے کہ جا کہ جس وقت نیت کی ہے اس وقت سے روزہ کی نیت کی ہے ظاہر ہے کہ بیروزہ درست نہ ہوگا کیونکہ روزہ تو وہ ی معتبر ہے جو میں صادق سے ہو۔

خالسوال الثالث كم ١٤٢٨

البَّنَاقُ الْأَوْلِ ..... والزكوة عند ابي حنيفةٌ وابي يوسفُ في النصاب دون العفو

متن ندکورہ میں بیان کردہ مسئلہ کو وضاحت وتفعیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے ائمہ احناف کا اختلاف دلائل کے ساتھ تحریر کریں اور ثمر وَ اختلاف واضح کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .....اسوال كاخلاصة بمن امور بين (۱) مسئله كى وضاحت (۲) اختلاف ائمه مع الدلائل (۳) ثمر كاختلاف و مسئله كى وضاحت: \_ مسئله كى تشريح سے قبل ایک بات ذبهن نشین کرلین که مال كا ایک نصاب ہوتا ہے اور ایک عفو ہوتا ہے۔ در نشین کرلین که مال كا ایک نصاب ہوتا ہے اور ایک عفو ہوتا ہے۔ مثلا پانچ اونٹ پر ایک بکرى زكو 5 واجب ہے اور نوتک ایک بى بکرى ہے اور پھروس پر دو بکریاں بین تو پانچ اونٹ اور دس اور درمیان میں چھے سے نوتک عفو ہے۔

تواب مسئلہ کی تشریح ہے کہ حضرات شیخین کے نزدیک زکوۃ کاتعلق صرف نصاب کے ساتھ ہے عفو کے ساتھ نہیں ہے اور امام محمد وزفر کے نزدیک زکوۃ کاتعلق نصاب اور عفود ونوں کے ساتھ ہے۔

اختلاف ائم مع الدلائل: معزات شخین اورام محدوز مراح عدام محدوز مراح المراكا ورولائل كا حاصل به ب كرام محدوز فر المراح المراح وروك المراح و المراح و

تمرة اختلاف:\_ ثمرة اختلاف اس صورت مين ظاهر موكا كمثلاً ايك فخص كے پاس اس بكرياں بين ان ميس سے سال كے

بعد جالیس بکریاں ہلاک ہو گئیں تو شیخین کے نزدیک بقیہ جالیس بکریاں کھمل نصاب ہے۔ لہذاان میں جوایک بکری زکو ۃ لازم ہو کی اعدام ہو کہ کا تعلق نصاب اور عفودونوں کے ساتھ ہوتا ہے تو انکے نزدیک ایک بکری اس کا دوا مام محمدوز فر کے نزدیک زکو ۃ کا تعلق نصاب اور عفودونوں کے ساتھ ہوتا ہے تو انکے نزدیک ایک بکری اس بکریوں پرلازم ہوئی اور حولان حول کے بعد آدمی بکریاں ہلاک ہوگئیں تو انکی مقدار کے مطابق آدھا واجب بھی ساقط ہوجائیگا بعنی اس پر بکری کی آدمی قیمت لازم ہوگی۔

الشین انان است می باتی من یومه ذلك مكة او من الغد او من بعد الفد فیطوف بالبیت سبعة اشواط.
عبارت مذكوره كاتر جمه ومطلب بیان كرنے كے بعد بتائيں كہ تج ميں كتنے فرائض بيں اوران كى كياتر تيب ہے۔ نيز طواف كى
كتنى تتميں بيں اور عبارت مذكوره ميں كو نسے طواف كاذكر ہے اوراس كا كيا تكم ہے اوراس كا وقت كب تك ربتا ہے اور وقت نكل جائے كے بعد كيا واجب ہوتا ہے۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين چه امور توجه طلب بين (۱) عبارت كاتر جمه (۲) عبارت كامطلب (۳) فرائض جج كی تعداد وتر تبب (۳) طواف كی تعیین اور تحم (۲) طواف كا وقت اور بعداز وقت كفاره کی تفصیل -

را الحجی ..... و عبارت کا ترجمہ:۔ پھرآئے وہ اس دن مکہ میں یا اسکے دن (سمیارہ ذوالحجہ) یا اس سے بھی اسکے دن (بارہ ذوالحجہ) پس طواف کرے بیت اللہ کا سمات چکر۔

عبارت كا مطلب: اس عبارت بيس مصنف طواف زيارت كے متعلق ذكر فرماتے ہيں كه يوم نحر ميں منى ميں رمى ، حلق اور قربانى كے بعداسى دن ياس سے اس اس سے بھى اس کے دن يعنى دسويں، گيار ہويں، بار ہويں ذكى الحجہ ميں سے كسى ايك دن ميں مكه المكر مدا كر بيت الله كاسات چكر طواف زيارت) كرے۔

ورائض مج کی تعدادوتر تنب : جے کے تین فرائض ہیں۔ ۱۵ احرام ﴿ وَوَفِ عِرْفِهِ ﴿ طُوافِ زیارت اور یہی انگی ترتیب ہے۔

<u>المواف کی اقسام:</u> طواف کی تین اقسام ہیں۔ ( علواف قد وم ( طواف زیارت ( طواف صدر۔ طواف قد وم: محرم آدمی مکۃ المکر مہیں وافل ہونے کے بعد سب سے پہلے متجد حرام میں وافل ہو کرجوطواف کرتا ہے اسے طواف قد وم کہتے ہیں۔

طواف زیارت: یوم نحری می می می می اور قربانی کے بعد حاجی آدی جوطواف کرتا ہے ہے اسے طواف زیارت کہتے ہیں۔ طواف صدر: حاجی آدمی حج کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد بیت اللہ سے دخصت ہوتے وقت جوطواف کرتا ہے اسے طواف صدر کہتے ہیں اس کے علاوہ علاء نے عمرہ کا طواف اور نذر کا طواف اور نفلی اعتکاف کو بھی اعتکاف کی اقسام میں شار کیا ہے ۔ حمر عاجی کے لئے عمومی طور پر یہی اوپر والی تین اقسام ہیں۔

ا طواف کی تعین و میم : \_عبارت ندکورہ میں طواف سے مرادطواف زیارت ہے اور بیج کارکن ہے اور جج میں فرض ہے کیونکہ "ولیطوفوا بالبیت العتیق" میں ای طواف کا تھم ہے۔

و طواف کاوفت اور بعد از وقت کفارہ کی تفصیل نے طواف زیارت کاوفت قربانی کے ایام ہیں لیعنی دی، گیارہ، بارہ فروالحجہ اور الحجہ اور ان میں سے افضل پہلا دن لیعنی دس ذوالحجہ ہے۔

﴿ الورقة الثانية: في الفقه (هدايه اوّل) ﴾ ﴿ السوال الاوّل ﴾ ﴿ السوال الاوّل ﴾

الشيق الآقال ..... وَيَجُورُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَة شَيْئَى طَاهِرٌ فَغَيَّرَا حَدَ اَرُصَافِهِ كَمَاءِ الْمَدُ وَالْمَاءِ الَّذِى الْمُدَّلَّ اللَّهُ وَالْمَاءِ الَّذِي الْمُدَّلِّ اللَّهُ عَذَانُ اَوِ الصَّابُونُ آوِ الْاَشْنَانُ قَالَ أَجُرِى فِى الْمُخْتَصَرِ مَا الرَّرُدَّ مِهُرَى الْمَرَقِ الْمُدَوِّ عَنْ اللَّهُ الرَّرُدَ عِ مَجْرَى الْمَرَقِ وَالْمَدُونُ عَنْ آبِى يُوسُق آنَة بِمَنْزِلَةٍ مَاءِ الرَّعُفَرَانِ هُوَ الصَّحِينُ -

نگورہ عبارت پراعراب لگا کرتر جمہ کریں ماء زعفران سے وضوکرنا امام شافعی کے نزدیک درست نہیں ہے جبکہ احناف کے نزدیک درست ہے جائین کے دلائل قلمبند کریں ، خط کشیدہ عبارت کی وضاحت کریں اور بتا کیں کہ ' المختصر' سے کیا مراد ہے۔ ﴿ خلاصہ سوال ﴾ سساس سوال میں پانچ امور توجہ طلب ہیں (۱) عبارت پراعراب (۲) عبارت کا ترجمہ (۳) ماءِ زعفران سے وضوییں اختلاف انگر میں الدلائل (۲) عبارت مخطوط کی وضاحت (۵) المختصر کی مراد۔

السوال آنفًا- عارت براعراب: \_كما مرّفي السوال آنفًا-

عبارت کاتر جمد: اور جائز ہے پاکی حاصل کرنا ایسے پانی کے ساتھ جس میں کوئی پاک چیز مل کئی ہو پس اس نے تبدیل کر دیا ہو پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک کو جیسے سیلاب کا پانی اور وہ پانی جس میں زعفران یا صابن یا اشنان مل سے ہوں مصنف فرماتے ہیں کہ مخضر القدوری میں امام قدوری نے زردک کے پانی کوشور بہ کی مانند قرار دیا ہے اور امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ سے زعفران کے مرتبہ میں ہے اور امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ سے زعفران کے مرتبہ میں ہے اور یہ کی ہے۔

<u>ا عزعفران سے وضومیں اختلاف ائمہ مع الدلائل:۔ ہمارے نزدیک ماء زعفران سے وضوکر نا جائز ہے اورا مام ثنافتی کے نزد یک دعفران اورائی مانند دوسری چیزیں جوزمین کی جنس سے نہیں ہیں ایکے پانی سے وضوکر نا جائز نہیں ہے۔</u>

دلیل بہہ کہ ما بے زعفران ما بے مطلق نہیں بلکہ ما بے مقید ہے چٹانچے اسکوآ ب زعفران لیعنی زعفران کا پانی کہا جاتا ہے اوراضافت موجب تقیید ہے جیسے ما بیٹجراور ما بیٹمر للبذا ما بیزعفران بھی ما بیمقید ہوانہ کہ ما مطلق اور ما بیمطلق کے نہونے کی صورت میں تیم کا تھم ہوتا ہے ہیں ما بے زعفران سے وضوکر نا جائز نہیں ہے اوراسکی موجودگی میں تیم کرنا جائز ہے۔

ہماری پہلی دلیل بیہے کہ پانی کا نام علی الاطلاق باقی ہے اس کا علیحدہ کوئی نیا نام بیں ہے اور زعفران کی طرف اس کی نسبت و اضافت ایسے ہے جیسے کنویں اور چشمہ کی طرف نسبت کرنا تو جیسے کنویں اور چشمہ کا پانی مطلق ہے اس طرح زعفران کا پانی بھی مطلق ہے لہذا اس سے وضوکرنا جائز ہے۔

، دوسری دلیل بیہ کے معمولی آمیزش ایسی چیز ہے جس کا اعتبار نہیں کیونکہ اس سے احتر از ممکن نہیں ہے جیسے زمین کے اجزاء خاکی سے احتر از ممکن نہیں ہے بس لامحالہ اجزاء کے اعتبار سے غالب کا اعتبار ہوگا، ندکہ رنگ بدلنے کے اعتبار سے۔ عبارت مخطوط کی وضاحت: اس عبارت میں ایک اختلافی مسئلہ کی طرف اشارہ ہے وہ مسئلہ بیہ ہے کہ زردک (گاجر) کے پانی سے وضوکر تا جائز ہے یا نہیں تو مصنف فرماتے ہیں کہ امام قدوری نے زردک کے پانی کوشور ہہ کے مانند قرار دیا ہے بعنی جس طرح شور ہہسے وضوکر تا جائز نہیں ہے۔ جس طرح شور بہسے وضوکر تا جائز نہیں ہے۔

امام ابو پوسف سے مروی ہے کہ زردک کا پانی زعفران کے مرتبہ میں ہے بینی ایک وصف متغیر ہونے کی صورت میں دونوں سے وضو کرنا جائز ہے امام ناطفی اورامام سرحسی نے بھی اس کواختیار کیا ہے۔

<u>الخضركي مراد:</u> عبارت ميں ندكوره لفظا "الخضر" سے مراد فقد كي مشہور كتاب مخضر القدوري ہے۔

الشق الثاني النبي المُستَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَالرُّعَاثُ الدَّائِمُ وَالْجَرْحُ الَّذِى لَايَرُقَأَ يَتَوَضَّؤُونَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَّوةٍ فَيُصَلُّونَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ فِى الْوَقْتِ مَاشَاؤًامِنَ الْفَرَائِضِ وَالْنَوَافِلِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ " تَتَوَضَّأُ الْمُسْتَجَاضَةُ لِكُلِّ مَكْتُوبَةٍ .

عبارت ندکورہ پراعراب لگا کرتر جمد کریں۔حضرات احناف وشوافع کے درمیان اختلاف دلائل کیما تھو ذکر کریں۔ احناف و شوافع کے درمیان اختلاف فقط متحاضہ کے بارے میں ہے یادیگر معذورین کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔واضح کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال کا حاصل چارامورین (۱) عبارت پراعراب (۲) عبارت کا ترجمہ (۳) اختلاف نما ہب مع الدلائل (۳) محلِ اختلاف کی نشاندہی۔

عبارت براعراب ... كما مدَّفي السوال آنفًا-

عبارت کاتر جمدند. مستخاصة ورت اورجس فض کوسلس البول کا مرض ہواور جس فخص کو دائی نکسیر ہواور جس فخص کواییا زخم ہو جونبیں بھرتا توبیسب لوگ وضوکریں محے ہرنماز کے وقت کیلئے پس نماز پڑھیں بیاس وضو کے ساتھ وقت کے اندر فرائض ونوافل میں سے جو چاہیں اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ وضوکر ہے مستحاضہ ہر فریضہ کیلئے۔

اختلاف فدا بس مع الدلائل . مستاخه عورت اسلس البول دائمی تکمیراور جاری زخم والے معذورین کے بارے میں ادا فر بہت بیہ کہ ایک نمازیں اور امام شافعی مارا فد بہت بیہ کہ ایک نمازیں اور امام شافعی فرمانے ہیں کہ معذور آ دمی ایک وضو سے ایک بی فرض اوا کر سکتا ہے متعدد فرض اوا نہیں کرسکتا ۔

امام شافع کی پہلی دلیل بیصدیث ہے "المستحاضة تتوضاً لکل صلواۃ کم سخاف ورت برنماز کیلئے وضوکر ۔۔
دوسری دلیل بیہ کے معذور کی طہارت کا اعتباراداءِ فرض کی وجہ ہے۔ لہذا فرض سے فراغت کے فرا ابعد طہارت ختم ہوجا گیگی۔
ہماری پہلی دلیل ارشاو نبوی نگا گیا ہے "المستحاضة تتوضاً لکل صلواۃ "کم سخاف برنماز کے وقت کیلئے وضوکر ۔۔
دوسری دلیل صدیثِ عائش ہے "ان المنبی علیہ المقال لفاطعة بنت ابی حبیش و توضی لوقت کل صلواۃ "کہ دوسری دلیل صدیثِ عائش ہے "ان المنبی علیہ الفاطعة بنت ابی حبیش و توضی لوقت کل صلواۃ "کہ اے فاطمہ وضوکر تو برنماز کے وقت کیلئے پس دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ متحاضہ برنماز کے وقت کیلئے وضوکر ہے گا۔
امام شافع کی پیش کردہ دلیل کا جواب بیہ کہ اس حدیث میں لام وقت کے معنی میں ہے۔ جیسے "اقعم المصلواۃ لدلوك

الشهس اور ان المصلوة اولا و آخرا میں لام وقت کے عنی میں ہے خلاصہ بیہ کدام شافع کی پیش کردہ حدیث از قبیل نص ہے اور ہماری پیش کردہ حدیث مفسر ہے اور تعارض کے وقت مفسر کونص پرتر جے ہوتی ہے۔

امام شافعی عقلی دلیل کا جواب بیہ ہے کہ آگر چہ معذور کی طہارت کا اعتباراداءِ فرض کی وجہ سے ہے مگر آسانی کے پیشِ نظر وقت کواداء کے قائم مقام کردیا گیا ہے۔ لہٰذا تھم کا مداروقت پر ہوگا ، نہ کہ اداء پر۔ لہٰذا ایک ہی وقت میں جتنے مرضی چاہیے فرائض ونوافل ادا کرسکتا ہے۔ کے اختلاف کی نشا ند ہی :۔ احتاف وشوافع کا نہ کورہ اختلاف تمام معذورین کے بارے میں ہے۔

﴿السوال الثاني﴾ ١٤٢٩

الشق الأول ..... ليس في أقل من خمس ذو دصدقة.

اونك كى زكوة كانصاب تفصيل سے تكھيں۔مندرجہ ذبل الفاظ كى وضاحت كريں۔

ذود، حقة، جذعة، حملان، فصلان، سائمة، علوفة، عوامل، حوامل.

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاحاصل دوامر بين (١) ادنث كي زكوة كانصاب (٢) ندكوره الفاظ كي وضاحت \_

النسب المسلم ال

مذكوره الفاظ كى وضاحت: معقة اونكاوه بچه جونتن برس كمل بونے كے بعد جونتے برس ميں بو۔ جذعة اونك كاوه بچه جوچار برس كمل بونے كے بعد پانچويں برس ميں بو۔ ذود اونك كو كہتے ہيں۔

"حملان" حمل کی جمع ہے بکری کاوہ بچہ جوابھی پہلے سال میں ہو۔

مصلان فسيل كى جمع إوننى كاده بچهجواجمى بهلےسال مس مو-

- سائعة - وه جانورجوسال كااكثر حصه مباح سركاري جنگلول مين چركزاره كريتي بين -

"علوفة "وه جانورجن كوسال بحرياتهال كااكثر حصه بانده كرجاره وغيره ڈالا جائے۔

"عوامل" عاملة كى جمع بوه جانورجوكام وغيره كيليخ بول-

و حوامل حامل كى جمع بوه جانورجوسامان وغيره لا دفي كيلي بول-

#### الشق الثاني ..... مندرجه ذيل الفاظ كي تشريح كرير ـ

ميـقـات، آفـاق، رفـث، فسوق، جدال ، شوط، عج، ثج، اضطباع، رمل، يوم الترويه، يوم عرفه، يوم نحر، طوافِ قدوم، طوافِ زيارت، طوافِ صدر، اشعار، هدى، احصار

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين فقط ندكوره الفاظ كي تشريح مطلوب ہے۔

مراب الفاظري تشريخ - آفاق ميقات سے باہر كے علاقوں كو آفاق كها جاتا ہے۔

"ميقات" وه خاص اورمتعين مقام ہے كہ جہال سے بغيراحرام باند ھے مكہ ميں داخل ہونا جائز نہيں ہے۔

"دفث اس مراومباشرت اوراس كدواعي مثلاً بوس وكناراورمباشرت كي تفتكوبي \_

"فسوق" ينتى كى جمع ہے بدكارى اور گناه كونس كہتے ہيں۔ "جدال" لزائى، جھكر اباہم نزاع كو كہتے ہيں۔

تشوط اس كامعنى چكر باورمراد بيت الله كا چكراگانا بـ عبح خون و پانى بها نے كو كہتے ہيں۔

"فيج" چيخ اور چلانے كو كہتے ہیں۔ "اضطباع" جا دركوئند ھے كى بجائے دائيں بغل سے نكال كربائيں كندھے برذالنا۔

"دمل"سينةان كردائيس شاف كوبلا كرقوت وطافت كامظامره كرف كيلئ تيز چلنا- "يوم نحد" دى ذوالجبكو كيتي بير

"يوم ترويه آ گهذوالحبكوكمة بين يوم عرفه "نوذوالحبكوكمة بين \_

"طواف قدوم محرم آدمی مکمیں داخل ہونے کے بعد جوسب سے پہلے طواف کرتا ہے۔

"طواف ذيارت" يوم خريس رى طلق وقربانى كے بعد حاجى آدى جوطواف كرتا ہے۔

"طواف صدر" افعال ج سفراغت كي بعد بيت الله سے رخصت بوتے بوئے حاجى آدى جو آخرى طواف كرتا ہے۔

"اشعار "حدى كے جانوركي اطلاع دينے كے لئے اس كے كو بان كوخون آلودكرنا۔

"هدى وه جانورجوحاتى آدى قربانى كرنے كے لئے اپنے ساتھ لے كرجاتا ہے۔

"احصار" كهوني فخض ج ياعمره كااحرام باندھنے كے بعد ج ياعمره سے كى وجہ سے روك ديا جائے۔

### ﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٢٩ ه

الشق الأقل .....ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلوة الفجرمن يوم عرفة ويختم عقب صلوة العصر من يوم النحر عند ابى حنيفة وقالا يختم عقيب صلوة العصر من آخر ايام التشريق.

عبارت مٰدکورہ کا ترجمہ کریں۔امام صاحب کے نز دیک تکبیرات تشریق کونمی نمازوں کے بعد ہیں اور صاحبین کے نز دیک کونمی نمازوں کے بعد؟ واضح طور پرکھیں۔ ہرقول کی دلیل ذکر کریں۔مفتی بہقول کونسا ہے۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال ميں تين امور توجه طلب ہيں (۱) عبارت كاتر جمہ (۲) تجبيرات تشريق كى مدت ميں اختلاف مع الدلائل (۳) مفتى به قول كى نشاندى \_

مراب اورش کا ترجمہ:۔ اور شروع کرے تکبیرتشریق عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعداورخم کرے یوم مرکوعمری

نماز کے بعدامام ابوصنیفہ کے نز دیک اور صاحبین نے فرمایا کرنتم کرے ایام تشریق کے آخری دن کی عصر کی نماز کے بعد۔ سے معدامام ابوصنیفہ کے نز دیک اور صاحبین نے فرمایا کرنتم کرے ایام تشریق کے آخری دن کی عصر کی نماز کے بعد۔

تكبيرات تشريق كي مرت بين اختلاف مع الدلائل: \_ ائمه احناف كنزديك بالانفاق تكبيرات تشريق كا ابتداء يوم

نح (نویں ذوالحبہ) کی فجر کی نماز کے بعد ہے اور انہاء کے بارے میں اختلاف ہے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیرات تشریق کی انتہا یوم نحر(دس ذوالحجہ) کی عصر کی نماز کے بعد ہے اور صاحبین کے نزدیک تکبیرات تشریق کی انتہاءایام تشریق میں ہے آخری دن (تیرہ ذوالحجہ) کی عصر کی نماز کے بعد ہے گویا امام صاحب کے نزدیک تکبیرات تشریق آٹھ نمازوں کے بعد ہے اور صاحبین کے نزدیک تبیس نمازوں کے بعد ہے۔

امام صاحب کی دلیل بیہ کہ باواز بلند تکبیر کہنا بدعت ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے وافکسس دیك فسس نسفسك تسخد عداو خدفة ودون السجه و اورا يك عديث ميں ہے كہ آنخضرت نائی نے ایک قوم کود یکھا كه وه دعا كوقت اپنی آوازوں کو بلند كرتے ہيں تو آپ نائی نے فرمایا كہ تم نہ ہرے كو يكارر ہے ہواور نہ غائب كو، اس لئے باواز بلند يكار نے كی قطعا ضرورت نہيں ہے معلوم ہوا كه دعاء اور ذكر ميں اصل اختاء ہے اور جبر ظلاف اصل وبدعت ہے۔

دوسری دلیل بینے کہ تمبیری ابتداء ایسے دن میں ہے۔جس میں جج کا ایک رکن وقو ف عرفداداء کیا جاتا ہے۔ لہذا اس کی انتہاء بھی ایسے دن میں ہونی جا ہے۔جس میں جج کا دوسرار کن طواف زیارت ادا کیا جاتا ہے تا کہ تبیر کی ابتداء وانتہا برابر ہوجائے۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ بیرات تشریق عیادت ہیں اور عبادات کے اندرا حتیاط اس میں ہے کہ اکثر کولیا جائے تا کہ اقل کی صورت میں کی باقی ندرہ جائے۔

مفتی برقول کی نشاندہی:۔ احتیاط کی بناء پرفتو کی صاحبین کے قول پر ہے۔ بعنی نویں ذوالحجہ کی فجر سے کیکر تیرہ ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق کہی جائیں۔

الشق الثاني ..... الاعتكاف مستحب والصحيح انه سنة مؤكدة.

اعتکاف کا لغوی واصطلاحی معنی بیان کریں۔اعتکاف مستحب،سنت اور واجب کی تعریف کریں۔معتکف کیلئے معجد سے نکلنا کب جائز ہے۔اعتکاف کن چیزوں سے فاسد ہوجا تا ہے۔عورتوں کے اعتکاف کی کیاصورت ہوتی ہے۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال میں پانچ امورحل طلب ہیں۔(۱) اعتکاف کا لغوی واصطلاحی معنی (۲) اعتکاف کی اقسام مثلاثہ کی تعریف (۳) محکف کیلئے معجد سے نکلنے کی اجازت (۲) مفیداعتکاف اشیاء (۵) عورتوں کے اعتکاف کی صورت۔

تعلی ..... • اعتکاف کالغوی واصطلاحی معنی:\_اعتکاف کالغوی معنی تلم برنا ہے اور اصطلاح میں اعتکاف مسجد میں روز ہ کے ساتھ بہ نیت اعتکاف تھ ہرنے کو کہتے ہیں۔

اعتکاف کی اقسام ثلاثه کی تعریف: \_ اعتکاف کی تین تسمیں ہیں واجب ہسنت اور مستحب و المستحب المستحب المستحب المستحب المستحب المستحب : اعتکاف واجب بیرے کہ آدمی نذراور منت مان کراپنے اوپراعتکاف کولازم کر لے۔

مستحب : ذکورہ دونوں قسموں کے علاوہ بقیدتمام اقسام مستحب : ذکورہ دونوں قسموں کے علاوہ بقیدتمام اقسام مستحب ہیں۔

- معتکف کیلئے مسجد سے نگلنے کی اجازت:۔ معتکف آ دمی کیلئے مسجد سے نگلنے کی اجازت نہیں ہے۔ گر دوضرورتوں کی وجہ سے (کا ضرورت ویلئے مسجد سے (کا خیرہ ۔ اس کے علاوہ مسجد سے (کا ضرورت ویلی جیسے جمعداور شل جنابت وغیرہ ۔ اس کے علاوہ مسجد سے باہر نکلنا جا ترنہیں ہے۔
- مفسد اعتکاف اشیاء:۔ اعتکاف میں مجد سے باہر نکلنا۔ عورت سے دطی کرنا، چھونا، بوسہ لینا یہ تمام امور ممنوع ہیں الہذا معتکف آدمی بلاضرورت مسجد سے باہر نکلایا عورت سے دطی کی یا چھوااور بوسہ لیا جس کے نتیجہ میں انزال ہوگیا تواعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ حکم عورت کے اعتکاف کی صورت:۔ ہمار بے نزدیک عورت کیلئے افضل یہ ہے کہ گھر میں نماز کیلئے جوجگہ مقرد کرد کھی ہے اس میں اعتکاف کرے اور گرمقر رنہیں ہے تو چھرا بھی ایک جگہ مقرد کر لے اور پھراعتکاف کی حالت میں بلاضرورت اس جگہ سے نہ نکلے۔

# ﴿الورقة الثانية: في الفقه (هدايه اوّل) ﴾ ﴿السوال الاوّل ﴾

الشقالين الماء المستعمل لا يطهر الاحداث خلا فالمالك والشافعي هما يقولان ان الطهور ما يطهر غير مرة بعد اخرى كا لقطوع وقال زفر وهواحد قولى الشافعي ان كان المستعمل متوضيا فهو طهور وان محدثا فهو طاهر غير طهور.

اشرحى العبارة المذكورة بحيث تتضح مسئلة الماء المستعمل ماذا يقول الائمة الثلثة الحنفية في الماء الستعمل ، عرفي الماء المستعمل.

﴿ خلاصهُ سوال ﴾ ....اس سوال میں تین امور توجہ طلب ہیں (۱) عبارت کی تشریح (۲) ما عِستعمل کی تعریف (۳) ماعِستعمل کے متعلق ائمہ احناف کے اقوال۔

المستعمل احداث کو پاک نہیں کرتا اور امام مالک و امام شافی فرماتے ہیں کہ وہ طاہر ومطہر ہے اور دلیل ہے کہ آن کریم میں پانی کو ملھود (بسیند مُبالغہ) کہا گیا ہے ارشاد باری ہے آنذلفا من السماء ملہ طہود آا اور طہود مبالغہ کا صیغہ ہے بمعنی بار بار پاک کرتا ہے قطوع جمعنی بار بارکا ٹنائیں معلوم ہوا کہ پانی بار بار پاک کرنے والا ہے بیائی صورت میں ہوسکتا ہے کہ ماءِ مستعمل طاہر ومطہر ہو۔ جسے قطوع جمعنی بار بارکا ٹنائیں معلوم ہوا کہ پانی بار بار پاک کرنے والا ہے بیائی صورت میں ہوسکتا ہے کہ ماءِ مستعمل طاہر ومطہر ہو۔ امام زفر کا فد ہب اور امام شافئی کا ایک قول ہے ہے کہ اگر پانی استعمال کرنے والا پہلے پاک ہے صرف تو اب کی نیت سے دوبار ہو وضو کر رہا ہے تو پھر یہ پانی طاہر مطہر تہیں ہے۔ وضو کر رہا ہے تو پھر یہ پانی طاہر ومطہر دونوں ہے اور اگر وہ پہلے تحدث (بوضو) ہے تو پھر یہ پانی طاہر ہے مگر مطہر تہیں ہے۔ وضو کر رہا ہے تو پھر یہ پانی طاہر ہے مگر مطہر تہیں ہے۔ استعمال کیا جائے۔ استعمال کیا جائے۔ امام جھر کے دور کرنے کیلئے یا قربت وثو اب کی نیت سے استعمال کیا جائے۔ امام جھر کے دور کرنے کیلئے یا قربت وثو اب کی نیت سے استعمال کیا جائے۔ امام جھر کے دور کہ دور کرنے کیلئے یا قربت وثو اب کی نیت سے استعمال کیا جائے۔ امام جھر کے دور کرنے کیلئے یا قربت وثو اب کی نیت سے استعمال کیا جائے۔ امام جھر کے دور کو کہ کے دور کرنے کیلئے یا قربت وثو اب کی نیت سے استعمال کیا جائے۔ امام جھر کے دور کی دور کرنے کیلئے یا قربت وثو اب کی نیت سے استعمال کیا جائے۔

امام شافعی وامام زقر کے نزدیک ماء ستعمل وہ پانی ہے جوفقط حدث کے زائل کرنے کیلئے استعمال ہو۔ ماء ستعمل کے متعلق ائمہ احتاف کے اقوال:۔ ماء ستعمل تین نتم پر ہے۔ پہلی ہم وہ پانی جو پاک چیزیں (مثلا غلہ جات بہنریاں، پاک کپڑے) دھونے کیلئے استعال کیا گیا ہو۔ یہ پانی بالا تفاق پاک ہے۔
دوسری ہم وہ پانی جو نجاست تقیقیہ کودور کرنے کیلئے استعال کیا گیا ہو (مثلا استخاء کرنا یا نجس کپڑا دھونا) یہ پانی بالا تفاق نجس ہے۔
تیسری ہم وہ پانی جو نجاست تھی کو دور کرنے کیلئے یا ٹواب و قربت کے ادادے سے استعال کیا گیا ہو۔ اس میں اختلاف ہے۔
امام شافعی و مالک کے نزدیک وہ طاہر ومطہر ہے یعنی خود پاک ہے اور دوسر ہے کو پاک کرنے والا بھی ہے امام زفر کے نزدیک
ار باوضوآ دمی نے ٹواب و قربت کیلئے دوبارہ وضو کیلئے پانی استعال کیا ہویہ پانی طاہر ومطہر ہے اور اگر بے وضو ہونے کی حالت میں
استعال کیا تو میرطاہر ہے گرمطہز ہیں ہے اور یہی امام محرکا تم جب ہے کہ ماء ستعمل طاہر غیر مطہر ہے۔

حضرات شخین کے نزدیک ماء متعمل نجس ہے۔

الم صنى بن زيادٌ كن و كن و كن اع مستعلى بناست غليظ باورام الويوسف كن و يكفي بناست ففف - الم صنى بنالفارسية قراً في الفارسية قراً في الفارسية قرار المنت و الم

. من المراس المال الما الما الما الما الما المالي المالي

عارت براعراب: \_ كما مرّفى السوال آنفا \_

- عیارت کا ترجمہ: \_ پس اگر نماز شروع کی فاری زبان میں یا نماز میں قراءت کی فاری زبان میں یا جانور ذرج کیا اور تسمیہ فاری میں اور تسمیہ فاری نبان میں یا جائز ہوجائز ہوجائے گا اور صاحبین نے فر مایا کہ بیجائز ہوگا فاری میں کہا حالانکہ بیخص عربی اوا کرسکتا تو جائز ہوگا۔
  مگر ذبیحہ میں اور اگر وہ عربی میں اوانہیں کرسکتا تو جائز ہوگا۔
- عیارت کی شریخ: اس عبارت میں فاری زبان میں قراءت جمیر تر یمداور ذبیحہ پر فاری زبان میں تسمیہ کہنے کا تھم بیان فرمارہ ہیں۔

  تو فرمایا کہ اگر کسی نے فارس زبان میں تکبیر تحریمہ کہی یا نماز میں قراءت کی یا فاری زبان میں تسمیہ کہہ کرجانورکو ذرح کیا توامام

  ابوطنیفہ کے نزدیک عربی پرفدرت کے باوجودیہ سب مجھ جائے نہے۔

صاحبین کے نزدیک عربی پر قدرت کی صورت میں بیجائز نہیں ہے اور اگر عربی پر قدرت نہ موتو پھر بیجا تزہے البتہ عربی پ قدرت کے باوجود فاری زبان میں شمیہ کہہ کر جانور ذرج کرتا صاحبین کے نزدیک بھی جائز ہے۔

مسئل قراءت بالفاری میں اختلاف ائمہ:۔ امام ابوطنیفہ کے نزدیک نماز کے اندرفاری زبان میں قراءت کرنا جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک عربی زبان میں اختلاف ایک میں قراءت کرنا جائز ہیں۔ اور صاحبین کے نزدیک عربی زبان پر قدرت کی صورت میں فاری میں قراءت کرنا جائز ہیں ہے۔ صاحبین کی دلیل بیہے کہ جس چیز کا نماز میں تھم کیا گیا ہے وہ قراءت قرآن ہے اور قرآن اس تعلم عربی کا نام ہے جو معنی پر

دلالت كرے اور مصاحف ميں كتوب ہے اور مارى طرف تقلي تو اتر كے ساتھ منقول ہے ارشا وبارى ہے " اذ جعلف قد آن عربيا، قد آنا عربيا غيد ذى عوج " الغرض ما موربة قراءت قرآن ہے اور وہ عربی میں ہے لہذاعر بی زبان میں قراءت كرتا فرض ہے۔ البتہ حالت بجز میں معنی پراس وجہ سے اكتفاء كيا تاكة تكليف مالا يطاق لازم ندآئے جیسے ركوع و بجدہ پرعدم قدرت والے خص كيئے اشارہ كرتا ہى كافى ہے میں ركوع و بجدہ ضرورى نہيں ہے۔

امام ابوطنیفہ کی پہلی دلیل آبت کریمہ وان المفی زبرالاولین ہے۔ بین قرآن کریم پہلی کتابوں میں موجود ہے اور یہ متعین ہے کہ پہلی کتابوں میں موجود ہے اور متعین ہے کہ پہلی کتابوں میں موجود تھے۔ اور متعین ہے کہ پہلی کتابوں میں موجود تھے۔ اور ثابت ہوگیا کہ آن کریم معنی کانام ہے نہ کہ نظم کا۔

دوسری ولیل بیہ ہے کہ اہل فارس نے حصرت سلمان فاری زلاتھ کولکھا کہ انہیں فاری زبان میں سورت فاتحہ لکھ کر بھیجے دی۔ حضرت سلمان فاری زلاتھ کے اسے نماز میں پڑھتے رہے تی کہ انہوں نے عربی زبان سلمان فاری زلاتھ نے فاری زبان میں فاتحہ لکھ کر جھنج دی اور وہ لوگ اسے نماز میں پڑھتے رہے تی کہ انہوں نے عربی زبان سیکھ لی اور حضرت سلمان فاری زلاتھ نے فاتحہ لکھ کر حضور خلاتھ کی خدمت میں پیش کی تھی اور آپ ملاتھ نے اس پرکوئی تکیر نہیں فرمائی تھی۔ معلوم ہوا کہ فاری زبان میں قراءت کرنا جائز ہے۔

اختلافی لغة کی نشاندہی :\_ صاحب ہدایہ کے تول کے مطابق فاری کی طرح تمام زبانوں میں امام صاحب کے نزدیک قراءت کرنا جائز ہے اور یہی تول میچے ہے۔

﴿السوال الثاني﴾ ١٤٣٠ه

الشقالاقل ....ولا يجوز للرجال ان يقتدوا با مرأة اوصبى اما المرأة لقولة اخروهن من حيث اخرهن الله فلا يجوز تقديمها واما الصبى فلانه متنفل.

اشرحى العبارة بوضوح - ماهو حكم صلوة المفترض خلف المتنفل - ماهوالقول المختار في المامة الصبى في صلوة التراويح اشرحي حسب بيان صاحب الهدايه .

﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ....اس سوال کا حاصل تین امور ہیں (۱) عبارت کی تشریح (۲) متعفل کے پیچیے مفترض کی نماز کا تھم (۳) نمازِ تراوی میں بچیکی امامت کا تھم ۔

را عبارت کی تشریک نے اس عبارت میں حورت اور پیے کے پیچے مردوں کی افتد اء کا تھم ذکر فر مارہ ہیں تو فر مایا کہ مردوں کیلئے عورت اور پی کا افتد اء کرنا جا کر نہیں ہا اور دلیل ارشاد نہوی ظاہر ہے ۔ آخر وہن من حیث اخر هن الله وجہ استدلال یہ ہے کہ چیت تعلیل کیلئے ہے۔ ترجمہ یہ وگا کہ عورتوں کومو خرکرواس لیے کہ اللہ تعالی نے اکومو خرکیا ہے مطلب یہ کہ اکو شہادت ، ورافت ، سلطنت اور تمام ولایت میں موخرکیا ہے جب اللہ تعالی نے عورت کومو خرکیا تو تم بھی امامت میں اسکومقدم نہ کروٹ شہادت ، ورافت ، سلطنت اور تمام ولایت میں موخرکیا ہے جب اللہ تعالی نے عورت کومو خرکیا تو تم بھی امامت میں اسکومقدم نہ کروٹ اور بھی خوالے کی اقد انظل اور بچہ کے پیچے جا تر نہیں ہے کہ وہ فل ادا کرنے والا ہے اور مردی تماز فرض ہے اور فرض پڑھے وا سالی اقد انظل کے پیچے جا تر نہیں ہے۔

منتفل کے پیچھےمفترض کی نماز کا تھم:۔ فرض پڑھنے والانفل پڑھنے والے کی افتدا انہیں کرسکتا ،اس لیے کہ افتداء بناء کرنے کا نام ہے اور بناء ایک شخص کا دوسر مے فض کی اس کے افعال مع صفات کے اتباع کرنا ہے جو کہ امر وجودی ہے اور امام کے حق میں فرضیت وصف معدوم ہے لہٰذاامر وجودی والے کی اتباع امر عدی والے کے پیچھے جائز نہیں ہے۔

مناز ترواح میں بچری امامت کا تھم :۔ تراوح اور سنن مطلقہ میں بچری افتداء کے بارے میں اختلاف ہے۔ مشائخ بی کے نزدیک تراوح اور سنن مطلقہ میں نابالغ بچری افتداء جا ترجاور ہمارے مشائخ (مشائخ باور اوا تھر بخاراو سمر قند) نے اسکو بھی ناجا تزکہا ہے۔
مشائخ بلخ نے اسکو مظنونہ نماز پر قیاس کیا ہے مظنونہ نماز یہ ہے کہ کسی آدمی نے واجب متروک کی نبیت سے نماز شروع کی اور درمیان میں مفد کے پیش آنے سے نماز ثوث کی پھر معلوم ہوا کہ نماز واجب ہی نہی تو اب ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قضاء واجب نہیں درمیان میں مفد کے پیش آنے سے نماز ثوث کی پھر معلوم ہوا کہ نماز واجب بی نہی تو اب ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قضاء واجب نہیں ہے ہیں جب نقل اداکر نے والا بالغ آدمی اس مظنونہ نماز اداکر نے والے کی افتد اءکر سے قو جا نزہای طرح نقل پڑھنے والا بچہ کی افتد اء کر سے قویہ جا تزہا۔

ہارے مشائخ کے نزدیک بالغ مرد کا بچہ کی افتداء کرنائسی بھی نماز میں جائز نہیں ہے دلیل بیہ ہے کہ بچہ کی نفل نماز بالغ کی نفل نماز بالغ کی نفل نماز بالغ کی نفل نماز بالغ کی نفل نماز سے اور نکی بی بی نفل شروع کر کے فاسد کرو ہے تو بالا تفاق اسپر قضاء واجب نہیں ہے اور اگر بالغ آ دمی نفل شروع کر کے فاسد کردے تو اس پر قضاء واجب ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ تو کی بناء ضعیف پڑ نہیں کی جاتی ہیں بالغ کے نفل کی افتداء بھی بچہ کے فاسد کردے تو اس پر قضاء واجب ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ تو کی کی بناء ضعیف پڑ نہیں کی جاتی ہیں بالغ کے نفل کی افتداء بھی بچہ کے فاسد کردے تو اس پر قضاء واجب ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ تو کی کی بناء ضعیف پڑ نہیں کی جاتی ہیں بالغ کے نفل کی افتداء بھی بچہ کے فاسد کردے تو اس پر قضاء واجب ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ تو کی کی بناء ضعیف پڑ نہیں کی جاتی ہیں بالغ کے نفل کی افتداء بھی بچہ کے فاسد کردے تو اس پر قضاء واجب ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ تو کی کی بناء ضعیف پڑ نہیں کی جاتی ہیں بالغ کے نفل کی افتداء بھی بھی بھی ہے۔

نفل کے پیچے جا ترنہیں ہے۔

اورمشائخ بلخ کے قیاس کا جواب ہے کہ بالغ کے بچہ کی افتداء کرنے کو ظان کی افتداء پر قیاس کرنا فاسد ہے کیونکہ بالغ اور نا بالغ کی نماز متی نہیں ہے کیونکہ فساد کی صورت میں بالغ پر قضاء واجب ہے اور بچہ پر قضاء واجب نہیں ہے جبکہ ظان اوراسکی افتداء کرنے والے کی نماز متحد ہے کیونکہ ظن ایک عارضی چیز ہے لہٰذا اسکومعدوم قرار وے دیا جائے تواب دونوں کی نماز متحد ہے کہ فساد کی صورت میں دونوں پر قضاء واجب ہے لہٰذا نماز مظنونہ پر تہارا بچہ کی امامت کوقیاس کرنا درست نہیں ہے۔

الشيخ التاتيج التاتيج الزكرة عندا بي حنيفة وابي يوسف في النصاب دون العفو اشرحي المسئلة بوضوح واذكري فيها اختلاف الائمة بادلتهم حسب بيان صاحب الهداية .

استمل جوابكما مرفى الشق الاوّل من السوال الثالث ٢٨ ١ ١هـ

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٠ه

الشقى التاقية المسوم ضربان واجب ونفل والوجب ضربان منه مايتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوزبنية من الليل وان لم ينوحتى اصبح اجزأته النية مابينه وبين الزوال وقال الشافعي لايجزيه.

اشرحى العبارة ثم انكر اختلاف الشلفعي ودليله . رجحى مذهب السادة الحنفية في ضوء الادلة. وفلاصر سوال المسادة عن المورين (١) عبارت كي تشريخ (٢) المام شافعي كا اختلاف مع الدلاكل

(٣) نهب احناف کی ترجیح۔

واجب است و عبارت کی تشریخ اس عبارت میں روزہ کی اقسام کاذکر ہے کہ روزہ کی ابتدائی طور پر دو تسمیں ہیں واجب اور نفل کھر واجب کی بھی دو تسمیں ہیں بہافتم وہ واجب ہے جو عین زمانہ کے ساتھ متعلق ہے یعنی جس کا زمانہ اور تاریخ وغیرہ تعین ہوجے رمضان کے روزوں کی تاریخ متعین ہے اس طرح متعین تاریخ میں روزہ کی نذر ماننا تو فرمایا کہ واجب کی میشم رات کونیت کرنے سے بھی صحیح ہوجائے گا جبکہ امام شافعی کرنے سے بھی صحیح ہوجائے گی اور اگر رات کونیت نہ کی تو زوال سے پہلے پہلے نیت کرنے سے روزہ صحیح ہوجائے گا جبکہ امام شافعی کے نزد یک رات کونیت کرنا ضروری ہے تیج ہونے کے بعد نیت کرتا صحیح نہ ہوگا۔

امام شافعي كا ختلاف مع الدلاكل: \_ كما مرّ في الشق الثاني من السوال الثاني ٢٨ ١ ١ه-

من منهب احناف كى ترجى : \_ جب احناف كى طرف سے دلائل عقليه ونقليه بيش كرديئے مجے اور شوافع كے دلائل كاجواب موسلي اوند خير ماصل موگئی۔

الشار المساوية المراة ان يكون لها محرم تحج به اوزوج ولايجوزلها ان تحج بغير هما اذا كان بينها وبين مكة ثلاثة ايام وقال الشافعي يجوز لها الحج اذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقات لحصول الامن بالمرافقة ومعها نساء عصول الامن بالمرافقة ومعها نساء المدون المدون المدون المدون المدون المدون المدون الدون بالمرافقة ومعها نساء المدون الم

اشرحي المسئلة مع اختلاف الائمة بادلتهم حسب بيان صاحب الهدايه.

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين دوامر طلب بين (١) مسئله كي تشريح (٢) اختلاف ائمه مع الدلائل ـ

المرکن اس الله المرکن الشری الشراع و اختلاف مع الدلائل: اگر کی عورت کے کھر اور مکۃ المکر مہے درمیان تین دن باس سے ذائد کی مسافت ہو جو اس کی مسافت ہو باس سے ذائد کی مسافت ہو باس سے نامی میں ہے کہ مسافت ہو تو بھر ذوج اور محرم کے بغیر جم کے سفر پرجانا جائز ہیں ہے البتدا گرتین دن سے کم مسافت ہو تو بھر ذوج اور محرم کے بغیر بھی جج پرجانا جائز ہے۔

دليل آخضرت مَالِيًا كاارشادكراي بلا تَحجن امرأة الا و معها محرم-

دوسری دلیل میہ ہے کہ محرم اورزوج کے بغیر سفر میں فتنہ کا خوف واندیشہ ہے۔

ا مام شافعی کا فدہب بیہ ہے کہ عورت اگر ساتھیوں کے ساتھ سفر نج پر جائے اور اس کے ساتھ ثقة اور قابل اعتاد عورتیں ہوں تو پھر بھی اسکا سفر نج پر جانا جا تزہے اگر چہاس کے ساتھ محرم اور شوہر نہ ہو، کیونکہ رفافت کی وجہ سے امن حاصل ہے۔

ہم ال عقلی دلیل کا جواب بید سیتے ہیں کہ عورت ناتص انتقل والدین ہے اور بغیر مجرم کے فتنہ کا اندیشہ ہے تو جب بیعورتیں ایک سے زائد ہوجا میں گی تو اس سے فتنہ میں اضافہ ہی ہوگا۔ کی واقع نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے مرد کا احتبیہ عورت کے ساتھ جمع ہونا حرام ہے۔ اگر چہاں کے ساتھ دوسری عورت بھی ہو۔

# ﴿الورقة الثانية: في الفقه (هدايه اوّل) ﴾ ﴿السوال الاوّل ﴾

الشق الأول .... والدم والقيح اذا خرجا من البدن فتجا وزا الى موضع يلحقه حكم التطهير

والقيئي ملاً الغم ـ

خون اورقی نواقض وضویس سے بیں یانہیں فقیدا وزا الی موضع بلحقه حکم التطهیر کا کیا مطلب ہے ذکورہ مسئلہ م

علي السيم المن المن عن المن المن المن السوال الاوّل ١٤٢٨ هـ

الشق الثاني .... القهقهة في صلوة ذات ركوع و سجود و القياس انها لا تنقض ـ

قبقه مناقض وضوكب ہاس مسئلہ ميں حضرات شافعيد كاكيا فد بهب ہالقياس انها لا تنقض كى وضاحت كريں۔ ﴿ خلاصة سوال ﴾ .....اس سوال ميں تين امور مطلوب بيں (۱) قبقهہ كے ناقض وضوبونے كى وضاحت (۲) حضرات شافعية كا فد بير (۳) القياس انها لا تنقض كى وضاحت۔

علی ..... و فہقہد کے ناقض وضوہونے کی وضاحت:۔ قبقہد کے ناقض وضوہونے کی دوشرطیں ہیں اول یہ کہ وہ نماز میں ہو، دوم یہ کہ دوہ رکوع سجدہ دالی نماز جوالہذا اگر کسی نے خارجِ صلوٰ قاہونے کی صورت میں قبقہدلگایا ، یا نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت وغیرہ میں قبقہدلگایا تو یہ ناقض وضونہیں ہے۔

و و معرات شافعيه كافر به اور قياس كى وضاحت نه ركوع وسجده والى نماز مين قبقهه ماركر بنسنا ناقض وضوب يا نبيس؟ تواس بارے مين بهارا فد به به كرقبقهه سے نماز فاسد موجاتی ہے اور وضو توث جاتا ہے جبکه اسمه ثلاثة كنزويك قبقهه ناقض وضونه و ماتا ہے اور قياس بھى بہى ہے كہ ناقض وضونه و۔
ناقض وضونيس ہے اور قياس بھى بہى ہے كہ ناقض وضونه و۔

ائمہ ثلاثہ کی دلیل میہ ہے کہ قبقہہ میں خروج نجاست نہیں پایا گیا۔حالانکہ خروج نجاست ہی ناقض وضو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبقہہ نما زِجنا زہ ہجد ؤ تلاوت اور خارج نماز میں ناقض وضونہیں ہے۔

ہماری دلیل حدیث مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت مظافی نماز پڑھارہے تھے کہ ایک کمزور بینائی والا اعرابی آیا اور گر پڑا جو صحابہ کر ام نماز میں شریک تھے وہ بنس پڑے تو آپ مظافی نماز سے فراغت کے بعدارشا دفر مایا کہتم میں سے جو محص قبقہہ لگا کر ہنساوہ اپنی نماز اور وضو کا اعادہ کر سے اور حدیث مشہور کی وجہ سے قیاس کوچھوڑ دیا جاتا ہے۔ چونکہ بیحد یث خلاف قیاس ہے اور صلاق قیا کا ملہ سے متجاوز موکر نماز کا ملہ سے متجاوز ہوکر نماز کے بارے میں وار دہوئی ہاس لیے اسی پراکتفاء کیا جائے گا۔ بیتھم صلوق کا ملہ سے متجاوز ہوکر نماز جناز ہ بحدہ تلاوت اور خارج صلوق ہونے کی صورت میں جاری نہ ہوگا۔ کیونکہ خلاف قیاس تھم اپنے مورد سے متجاوز نہیں ہوتا۔

﴿السوال الثاني ﴿ المعالم

الشق الأولى ..... ويجوز الطهارة بماء خالطه شيئي طأهر فغير احداو صافه ـ

اگر پاک چیز پانی میں مل جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ پانی کے اوصاف کیا ہیں اوران کے تغیر کا کیا تھم ہے اگر مائع چیز پانی میں مل جائے جینے پانی میں مل جائے جینے پٹرول ہٹی کا تیل وغیرہ تو اس وقت کیا تھم ہے۔
﴿ خلاص پیرسوال ﴾ ....اس سوال کالب لباب تین امور ہیں (۱) پاک چیز کے پانی میں ملنے کا تھم (۲) پانی کے اوصاف اور تغیر کا

تحكم (٣) بيرول وغيره كے ياني ميں ملنے كا حكم .

المان المان بياك چيز كے يانى ميں ملنے كا تھم : \_ اگر يانى ميں كوئى ياك چيز ال كئي اور اس نے يانى كے تينوں اوصاف رنگ بومزہ میں سے سی ایک وصف کومتغیر کر دیا تو اس پانی سے دضو کرنا جائز ہے جیسے زعفران پاصابین یا اشنان ملا ہوا پانی۔

اگریانی کے ساتھ دوسری چیزل کریانی پرغالب آگئی یہاں تک کراس نے بانی کواس کی طبیعت سے نکال دیا تواہیے بانی سے وضوكرنا شرعامعترنبيس بجيئ شربت اسركه اشور باوغيره

و بالی کے اوصاف اور تغیر کا حکم : \_ یانی کے تمن وصف ہیں۔ رنگ ، بواور مزہ ، اور یاک چیز کے ملنے کی صورت میں تغیر کا حکم انجمی گزرچکا ہے اورا گرکوئی نایاک چیز نجاست وغیرہ یانی میں گرجائے خواہ کیل ہویا کثیر ہوتو یانی نجس ہوجائے گااس سے وضوجا ترنہیں ہے۔ عرول وغيره كے يائى ميں ملنے كا حكم : \_ پٹرول اور مٹى كاتيل پانى ميں ال جائے تو پانى پاك بى رہے كا كيونكه بيدونوں

الشق الثاني ....والماء المستعمل هو ما ازيل به حدث اواستعمل في البدن على وجه القربة.

المستعمل كي تعريف كرير - ماء ستعمل كاكياتهم ب بإني مستعمل كب بنتا بي اس مين ائمه كااختلاف اورمفتي بيول تحريركرين -﴿ خلاصهُ سوال ﴾ ....اس سوال كا حاصل جإرامور بين (١) ماء ستعمل كاتعريف (٢) ماء ستعمل كانتهم (٣) يا ني ي مستعمل ہونے کے وقت میں اختلاف ائمہؓ (سم)مفتیٰ بہ قول کی نشاند ہی۔

المستعمل كاتعريف، ما عمر المستعمل كاعم .... كما مد في الشق الاوّل من السوال الاوّل ١٤٣٠ هـ <u> مانی کے ستعمل ہونے کے وقت میں اختلاف ائمہ:۔</u>اس بات پرتو علاء احناف متفق ہیں کہ پانی جب تک عضو پر رہے استعال کا تھم نہیں لگایا جاسکتا۔البتہ جبعضوے جدا ہوگیا مرکسی مکان یا برتن میں تفہر انہیں تو اس کے ستعمل ہونے میں اختلاف ہے۔ سفیان توریؓ ،ابراہیم تخعیؓ اور بعض مشارکے بلخ کے نز دیک جب تک کسی جگہ تھبر نہ جائے اس وقت تک مستعمل نہیں ہوگا اس قول کوامام طحاویؒ نے اختیار کیا ہے۔

احناف کا نمرہب یہ ہے کہ یانی جونہی بدن سے جدا ہوا تو وہ مستعمل ہو گیا۔اس کاکسی جگہ جمع ہونا اور قرار پکڑ نامستعمل ہونے کیلئے شرطہبس ہے جی کے پانی بدن سے جدا ہوئے کے بعدا گر کپڑے پرلگ گیا تو شیخین کے زدیک وہ کپڑا نایاک ہو گیا۔ ولیل بہے کہ بدن سے جدا ہونے سے پہلے پانی پر استعال کا تھم ضرورت کی وجہ سے نہیں لگایا اور جدا ہونے کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہی۔اس لئے جدا ہونے کے فوز ابعداستعال کا حکم لگا دیا جائے گا۔

<u> مفتی بتول کی نشاندہی:۔</u> مفتی برقول بیہ کے عضوے جدا ہونے کے فور آبعد یانی مستعمل ہوجائیگا کیونکہ استعال قو وہ عضوکو تکنے کے فور اُبعد ہوگیا مگر جب تک عضو سے جدانہیں ہوااس وقت تک ضرورت ہے اور عضو سے جدا ہونے کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے۔

## ﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣١ه

الشق الأولى ..... ومن تصدق بحميع ماله لاينوى الزكوة سقط فرضها عنه استحسانا ـ

ندكوره عبارت كي تشريح كريس ،استخسان كالغوى واصطلاح معنى بيان كريس \_ يبهال استخسان كالقاضا كيا ہے ـ

﴿ خلاصهُ سوال ﴾ ....اس سوال میں تین امور توجه طلب ہیں (۱) عبارت کی تشریح (۲) استحسان کا لغوی و اصطلاحی معنی (۳) نقاضهٔ استحسان کی نشاند ہی۔

انظام المحال ال

الشيق الثاني .....ولا بأس بالسواك الرطب بالغداة والعشى للصائم .....

عبارت میں مذکورمسکلہ کی وضاحت کریں ،اس مسئلہ میں ائمہ کا جواختلاف ہےا۔ تفصیل ہے بیان کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ....اس سوال کا حاصل دوامر ہیں (۱) مسئلہ کی وضاحت (۲) اختلاف ائمہ کی تفصیل۔

استعال كرنا جائز ہے۔ امام شافع كن در كيك شام كوفت روزه داركيك تر اور پائى ميں بھيكى ہوئى مسواك فينح دشام بلاكرا ہت استعال كرنا جائز ہے۔ امام شافع كن دريك شام كوفت روزه داركيكي مسواك كرنا مكروه ہے۔

امام شافعی کی بہلی دلیل طبرانی ووار قطنی کی بیصریت ہے ان علیه السلام والسلام و الله اذا صمتم فاستاکوا بالغداۃ ولا تستا کوا بالعشی فان الصائم اذا یبست شفتاه کانت له نورا یوم القیامة که جبتم روزه رکھوتو صبح کومسواک کرواورشام کومسواک ندکرو۔ کیونکہ جبروزه دار کے ہونٹ خشک ہوجا کیں گے تو تیامت کے دن اس کے لئے نور ہوگا۔

دوسری دکیل یہ کہ حدیث میں روزہ دار کے مند کی بوکواللہ کے نزدیک مثل کی خوشبو سے بہتر کہا گیا ہے اور مسواک کی صورت میں اسکاز ائل کرنالازم آتا ہے اس وجہ سے اسکو باقی رکھنے کیلئے شام کومسواک کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

احناف کی پہلی دلیل ابن ماجہ کی حدیث ہے تخدر خلال المصائم السواك کروز ووار کی بہترین خصلت مسواک کرنا ہے۔ اس حدیث میں صبح وشام اور خشک وترکی کوئی تفصیل نہیں ہے۔

دوسری دلیل منداحمد کی بیحد به صلوة بسواك افسل عند الله تعالی من سبعین صلوة بغید مسواك " كدانلد تعالی كن در كنماز پر صنابغیر مسواك " كدانلد تعالی كن در كنماز پر صنابغیر مسواك سنزنمازی پر صناسی اسلامی استان می روزه دار کی ظهر وعصر کی نماز بهی آئے گی۔

تیسری دلیل بیصدیث ہے کولا ان اشق علی امتی لا مرتهم بالسوال عند کل صلوة می کارش این امت په گران اورشاق نه بیختاتوین انگو برنماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم کرتا بیصدیث اگر چدعدم وجوب پروال ہے مگر برنماز کے وقت مسواک کے مسنون ہونے پروال ہے اور برنماز کے عموم میں ظہر عصر بمغرب تمام نمازیں شامل ہیں۔

# ﴿ الورقة الثانية: في الفقه (هدايه اوّل) ﴾ ﴿ السوال الاوّل ﴾ ﴿ السوال الاوّل ﴾

الشقالاول ..... القهقهة في الصلوة ذات ركوع وسجود و القياس انها لاتنقض

مسله مذکوره میں حضرات ائمه کااختلاف دلائل کے ساتھ تحریر کریں ، حک تبسم وقبقہہ میں فرق واضح کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين دوامر مطلوب بين (١) مسئله ندكوره مين اختلاف ائمَه مع الدلائل (٢) سُحَكتبهم وقبقهه مين فرق-

علي ..... أن مستله في كوره من اختلاف انمه مع الدلاكل: \_ كما مد في الشق الثاني من السوال الاوّل ١٤٣١ هـ

و خیک تبسم و قبقید میں فرق: \_ قبقید: وہ نسی جوآ دمی کوخود بھی سنائی دے اور ساتھ والے کو بھی سنائی دے خواہ وانت ظاہر ہوں یا نہ ہوں بید مفسد صلوٰ قابھی ہے اور ناقض وضو بھی ہے۔

صحک: وہ بنسی ہے جوخود آ دمی کوسنائی دے ، ساتھ والے کوسنائی نددے ، بیمفسیوسلو ق ہے مکر ناقض وضوئبیں ہے۔ تنبسم: جوکسی کوبھی سنائی نددے محض چیرہ دیکھنے سے ہی معلوم ہوبیہ مفسیوسلو ق بھی نہیں ہے اور ناقض وضو بھی نہیں ہے۔

الشق النائية المستحداضة ومَنْ بِهِ سَلْسُ الْبَوْلِ وَالرُّعَاثُ الْدَائِمُ وَالْجَرْحُ الَّذِى لَايَرُقَأَ لَيَرُقَأَ لَيَرُقَأَ النَّائِمُ وَالْجَرْحُ الَّذِى لَايَرُقَأَ يَتَ وَضُوء فِي الْوَقْتِ مَاشَاؤًا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنُّوَافِلِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ لِكُلِّ مَكْتُوبَةٍ .
الشَّافِعِيُّ تَتَوَضًّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ لِكُلِّ مَكْتُوبَةٍ .

عبارت پراعراب لگا کرمعنی خیزتر جمه کریں صورت مسئلہ کی وضاحت کر کے حنفیہ کے مسلک کودلائل سے ثابت کریں۔

استمل جوابكما مرّفي الشق الثاني من السوال الاوّل ٢٩٩ه -

### ﴿السوال الثاني ١٤٣٢ ﴿

الشق الأولى .....القراءة في الفرض واجبة في الركعتين و قال الشافعي في الركعات كلها - مسئلة تركوره من حضرات انميخاا ختلاف ولاكل كساته تحرير بن -

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين فقط قراءت في الفرض مين اختلا ف ائمه مع الدلائل مطلوب ہے۔

المسلم ا

ٹابت ہوگئ اور رکعت ٹانیمن کی الوجوہ رکعت اولی کے مشابہ ہے کہ سفر کی وجہ سے آخری دور کعتیں ساقط ہوتی ہیں ، پہلی دوسا قط ہیں ۔ بہلی دور کعتوں میں سورت ہونئیں۔ نیز پہلی دور کعتوں میں قراءت بالسر ہے۔ نیز پہلی دور کعتوں میں سورت ہونئی دور کعتوں میں قاتحہ کیسا تھ سورت کا ملانا واجب ہے اور آخری دور کعتوں میں فاتحہ کیسا تھ سورت کا ضم نہیں ہوتا۔ جب رکعت ٹانیمن کل الوجوہ رکعت اولی کے مشابہ ہوئی تو دلالت انھی سے رکعت ٹانیمن بھی قراءت کو واجب کردیا گیا۔

﴿ امام شافعیؒ کے زدیک فرض کی تمام رکعتوں میں قراءت فرض ہے اور دلیل ارشادِ نبوی ہے تلا صلٰ وہ الا بقداء ہے کہ الغیر قراءت کے نماز نہیں ہوتی اور ہر رکعت نماز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر قراءت کے نماز نہیں ہوتی اور ہر رکعت نماز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز نہ پڑھنے کی شم کھائی اور پھرا یک رکعت نماز پڑھی وہ حائث ہوجائےگا۔معلوم ہوا کہ ہر رکعت میں قرآت فرض ہے۔

﴿ امام ما لک ؓ کے نزد یک نیمن رکعتوں میں قراءت فرض ہے اور دلیل میں امام شافعیؓ والی حدیث ہے مگر نیمن رکعت جار رکعت کا اکثر ہیں تو اکثر کوکل کے قائم مقام کرتے ہوئے تیمن رکعت میں بی قراءت فرض کردی گئی۔

صن بھریؒ کے زدیک صرف ایک رکعت میں ہی قراءت فرض ہے اور دلیل ارشادِ باری تعالیٰ ہے قداقہ وا ما تیسد من القرآن اس میں اقرق امر کا صیغہ ہے اور امر کر ارکا تقاضانہیں کرتا لہٰذا ایک ہی رکعت میں قراءت کرنے سے فرض پورا ہوگیا۔

ابو بکر اصم کے نزدیک نماز میں قراءت کرنا مسنون ہے فرض نہیں ہے اور دلیل دیگر اذکار پر قیاس کرنا ہے کہ جس طرح رکوع ہجدہ کی تنبیجات اور ثناء وغیرہ مسنون ہیں اس طرح قراءت بھی مسنون ہے۔

امام ما لک وامام شافعی کی پیش کرده دلیل کاجواب بیه ہے کہ لا حسل وہ الابقداء نہ میں صلوٰ ہے سے مراد صلوٰ ہ کاملہ ہے اور عرف میں صلوٰ ہ کاملہ کا طلاق دور کھت پر ہوتا ہے ہیں اس حدیث سے فقط دور کھتوں میں قراءت کا ثبوت ہوگا۔ نہ کہ چارر کھت میں۔ ابو بکراصم کی دلیل کاجواب بیہ ہے کہ آیت قران کے مقابلے میں قیاس سے استدلال کرنا درست نہیں۔

الشقالة الله الما قال البائغ الحرالمسلم اذا ملك نصابا ملكاتا ما وحال عليه الحال.

وجوب ذکو ة دلائل سے ثابت کریں۔وجوب کی جن شرا نطاکوعبارت میں ذکر کیا تمیا ہے۔انگی تشریح کریں **حولانِ حول** سے کیا مراد ہے۔ وجوب سے مراد وجوب علی الفور ہے یا وجوب علی التراخی؟

﴿ خلاصة سوال﴾ ....اس سوال كاحل جارامورين(۱) وجوب ذكؤة مع الدلائل (۲) شرائط وجوب كي تشريح (۳) حدولانِ حول كي مراد (۲۷) وجوب كي وضاحت \_

معلی ..... وجوب زکوة مع الد لائل: من میں وجوب زکوة سے مراد فرضیت ہے اور زکوة کی فرضیت ، کتاب الله ، احادیث رسول الله مناطقی ، اوراجه اع امت تینوں سے تابت ہے۔

ارشادِباری تعالی به اقیموا الصلوة واتواالزکوة دوسری جگدارشاد بخد من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم و ارشادِبوی تارش از بوی تارش الاداع کموقع پراتسقواالله و صلوا خمسکم و صوموا شهر کم وادوا زکوة اموالکم ، نیز ارشاد بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا الله الا الله وان محمد

وجب کی شرائط وجوب کی تفصیل:۔ وجوب زکوہ کی پہلی شرط بہ ہے کہ وہ آزاد ہوالبذاغلام، مدبر، ام ولداور مکا تب پرز کوہ واجب انہیں ہے۔ یہ وہ آزاد ہوالبذاغلام، مدبر، ام ولداور مکا تب پرز کوہ واجب مہیں ہے۔ یہ شرط اس لئے لگائی کہ کامل ملکیت آزادی کے ساتھ ہی تحقق ہوتی ہے اور فدکورہ حضرات یا تو بالکل مالک ہی نہیں ہیں یا مالک تو ہوتے ہیں محر ملک کامل نہیں ہوتی بلکہ ناقص ہوتی ہے۔

دوسری شرط بیہ کے دوہ عاقل موللم او بواندومجنون آدی پرز کو ہواجب ہیں ہے۔

تیسری شرط بیہ ہے کہ وہ بالغ ہولہذا بچہ پرزگوۃ واجب نہیں ہے۔ یہ دونوں شرطیں اس لیے لگائی کہ زکوۃ عبادت ہے اورعبادت بغیرا نقتیار کےادانہیں ہوتی اور عقل کےمعدوم ہونے کی وجہ سے ان دونوں کیلئے کوئی اختیار نہیں ہے۔

چونٹی شرط ریہے کہ وہ مسلمان ہولہٰذا کا فریرز کو ہ نہیں ہے بیشرط اس لیے لگائی کہ زکو ہ عبادت ہےاور کا فریے کوئی عبادت حقق نہیں ہوتی ۔ کیونکہ وہ ثو اب حاصل کرنے کا ال نہیں ہے۔

یا نچویں شرط یہ ہے کہ وہ مقدار نصاب کا مالک ہو۔ لہذا جس کے پاس مال بقدر نصاب نہ ہواس پرز کو ہ نہیں ہے بیش طاس
لیے لگائی کہ مال مالک کو مشخی کر دینے کا سبب ہے آپ تا آئی ہے حضرت معاق سے فرمایا تھا تھ مصدقة تو خذ من اغنیا تھم و تر دالی فقر اٹھم ۔ لین اے معاق الوگوں کو خروار کر دینا کہ اللہ تعالی نے ان پر صدقہ (زکو ہ) فرض کیا ہے جوان کے مالداروں سے لیکران کے فقراء کو دیدیا جائے۔ اس صدیث میں مالدار کوئی سے تعبیر کیا گیا ہے اور ایک دوسری صدیث میں مقدار نصاب بیان فرمائی کہ لیسس فید ما دون خمسة اوسق صدقة کہ پانچ وین سے کم میں ذکو ہ نہیں ہے لہذا نصاب کا مالک ہونا ذکو ہ کے وجوب کیلے شرط ہے۔

چھٹی شرط ہے کہ حولان حول ہو یعنی مالی نصاب پر سال گر دنا ضروری ہے۔ لبندا سال سے پہلے ذکو ہ واجب نہیں ہے۔ یہ شرط اس لیے لگائی کہ زکو ہ مالی نامی (برصنے والا) میں لازم ہوتی ہے اور نمو (برحنا) کو دریافت کرنے کیلئے اتنی مت ضروری ہے جس میں نموکا تحقق ہواور شریعت نے اس مت کوایک سال کے ساتھ مقید کیا ہے۔ چنانچ ارشاد ہے لاز کو ہ فسی مال حقی یہ ول علیه الحول کر سال گرزنے ہے بل زکوہ لازم نہیں ہے۔

پس جس وقت بيتمام شرائط پائي جائيس گي اس وقت ز كو ة لا زم ہوگي۔

صولان حول کی مراد: ولان حول سے مرادیہ کہ مال نصاب پر سال گزرجائے اوراس کی حکمت یہ ہے کہ ایک سال کی بدت نمواور مال کے بوجے پر قدرت وی ہے ہے گئی سال میں آدمی مال کو بردھا سکتا ہے کیونکہ سال مختلف فسلوں (موسم سال کی بدت نمواور مال کے بوجے پر قدرت وی ہے بعن ایک ہی جیز ایک موسم میں مردی ،گرمی ، بہار ،خزال) پر مشتمل ہوتا ہے اور ان فسلوں میں نرخول (قیمت) میں تفاوت ہوتا ہے بعنی ایک ہی چیز ایک موسم میں مستی اور دوسر مے موسم میں مہتم ہوتی ہے۔ اس طرح آدمی تجارت میں فع حاصل کرکے مال بردھا سکتا ہے لہذا اب وجوب ذکو ہ کا درسال برے خواہ اس میں نموخفق ہویا نہ ہو۔

وجوب كى وضاحت : \_ سال كزرنے كے بعدزكوة واجب بوتواسے في الفوراواكرنا واجب بياتا خير بھى جائز ہے؟

امام جمد وامام کرفی کا قول بیہ کرز کو قواجب ہونے کے بعد فی الفوراس کا اواء کرنا واجب ہے۔ دلیل بیہ کہ آتسوا الذکوة اور الدوا ذکوة اموالکم میں امر مطلق ہے اور مطلق امر کا مقتصیٰ مامور بیہ کوفی الفورا واکرنا ہے نیزز کو قافتراء کا حق ہے اور فقراء کا حق جلدا زجلدا واکرنا جا ہیے، امکانی قدرت کے باوجودتا خیر کی صورت میں آ دمی گنام کا رموگا۔

امام ابو بوسف اور ابو بحر بصاص رازی کا قول بیر بے کہ سال گزرنے کے بعد ذکا قاکا مؤخر کرنا جائز ہے کیونکہ تمام عمراس کی اداء کا وقت ہے۔ بعنی اگر فی الفورز کو قادانہ کی توجب ہی زندگی میں زکو قاد بھا وہ ادا ہوگی قطاء نہ ہوگی۔ دلیل بیر ہے جب واجب الاداء زکو قادا کر نے میں تاخیر کی اور پورا مال ہلاک ہوگیا تو مقدار زکو قاکا ضامین میں ہوتا ، اگر ذکو قافی الفورلازم ہوتی تو ہلاکت کے باوجود ضان لازم ہوتی ہی معلوم ہوا کہ ذکو قاکی اور ئیگی کا وقت موت تک ہے، لہذا تا خیرسے تنہ کا رنہ ہوگا۔

خالسوال الثالث ١٤٣٢ م

المستقالات المقلق مَ مَرَبَانِ وَاجِبٌ وَنَفُلٌ وَالْوَاجِبُ مَرْبَانِ مِنْهُمَا مَا يَتَعَلَّق بِرْمَانٍ بِعَهْنِه كَحَنُ وَمَضَانَ وَالنَّذِرِ الْمُعَيِّنِ فَيَهُوْ بِنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَإِنْ لَمْ يَنُوحَتَّى آصْبَحَ آجُرَتُهُ النَّيْةُ مَابَيْنَةً وَبَيْنَ الرُّوَالِ. عبارت براعراب لگا كرترجه كري روز يهن نيت كب تك معتر بي اوراس عمل كيا الحثان بي نذر عين وفير عين وفير عين وفير عين عن كما عتبار سي كيا فرق بي المراق المراق بي المراق بي المراق بي المراق بي المراق المراق

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاخلاصه جارامورين (۱) عبارت پراحراب (۲) عبارت كاتر جمه (۳) روز يك نيت كے وقت بي اختلاف كى وضاحت (۲) نذر معين وغير معين كي تم بي فرق ـ

عبارت براعراب: \_كما مرّفي السوال آنفا-

@عبارت كاتر جمه:\_روزه كى دوشميس بين واجب اورنقل اور واجب كى دوشميس بين ان بين سيه ابكه منم وه به جوهين وقت اورز ماند كے ساتھ متعلق ہے۔ جيسے دمضان اورنذر معين كاروزه كى ريشم ) جائز ہے الى نيت كے ساتھ جورات سے مراورا كرنيت ندكى يہاں تك كرمنے موكن او كافى موجائے كاس كومنج اورزوال كے درميان نيت كرنا۔

روزے کی نیت کے وقت میں اختا ف کی وضاحت: رمضان اور نذر مین کے روزوں کی رات کونیت کرنے سے بیم اور ندر مین کے اوراگر رات کونیت ندکی یہاں تک کوئی ہوگئ تو زوال سے پہلے نیت کرنے سے بھی بہ جائز ہوجا کیں گے۔

امام افٹی وامام احد کے نزدیک اگر رمضان اور نذر مین کے روزوں کی نیت رات کوندگی اور نی ہوگئ تو اب نیت کرنا جائز نہیں ہے۔

امام مالک کے نزدیک فرض وفل تمام روزوں میں رات کونیت کرنا شرط ہے اگر میں کے بعد نیت کی تو وہ معتبر ندہوگی ۔ اسکے علاوہ نذر معین ، کفارے اور قضاء رمضان کے روزے ان سب میں رات کوئی تیت کرنا ضروری ہے ہوئے ہوئے کے بعد نیت معتبر ندہوگی ۔

احتاف امام شافئی اور امام احمد کے نزدیک نفلی روز وکی نیت سے کی بعد کرنا بھی صبحے و معتبر ہے جبکہ امام مالک کے نزدیک رات کوئی نیت کرنا ضروری ہے۔

تی نیت کرنا ضروری ہے۔

تزر معین وغیر معین کے علم میں فرق: \_ ابھی مذکورہ امر کے من میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ نذر معین کے روزہ کی ا نیت رات کوکرنا بھی جائز ہے اورا گررات کونیت نہ کی اور مبح ہوگئ تو زوال تک نیت کرنا میچ ومعتر ہوگا۔

اور مذر غیر معین کے روز ہ کی نبیت رات کو کرنا ہی ضروری ہے۔ مبح ہونے کے بعد نبیت سیح ومعتر نہ ہوگی۔

الشيخ التاليج .....ويعتبر في المرأة ان يكون لها محرم تحج به او زوج ولا يجوز لها ان تحج بغير هما أذا كان بينها وبين مكة ثلثة أيام.

صورت مسئله کی وضاحت کریں حضرات ائمہ کے اختلاف کو وضاحت کیساتھ بیان کریں جج کی نتیوں اقسام میں فرق بیان کریں۔ ﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كا حاصل تين امورين (١) صورت مئله كي وضاحت (٢) اختلاف ائمه كي وضاحت (٣) جج كى اقسام علاشە مىس فرق\_

علي ..... و و صورت مسئله واختلاف كي وضاحت: يكما مرّفي الشق الثلني من السوال الثلث ١٤٣٠ ٥ - م @ ج كى اقسام ثلاثه ميں فرق:\_ @ ج افراد: يہ ہے كہ آدى يہاں سے صرف ج كى نيت كر كے جائے اور صرف ج كركے عی واپس آجائے۔ ﴿ جِ تَمْتَع نیہ ہے کہ آدی میقات سے صرف عمرہ کا احرام باند ہے افعال عمرہ اداکرنے کے بعد طلق یا قصر کے ذر بعد حلال ہوجائے پھر آٹھ ذوالحجہ کو ترم سے ہی جج کا احرام باندھ لے۔ ٣ جج قران: پیہے کہ آ دی میقات ہے ہی جج وعمرہ کا، اکشااحرام بائدھے پہلے افعال عمرہ اواکرے پھراحرام کھولے بغیری افعال حج اواکرے، ان تعریفات ہے فرق بھی بالکل واضح ہے۔

> ﴿ الورقة الثانية: في الفقه (هدايه اول) ﴾ خالسوال الاول به ١٤٣٣ ه

الشیق النان است ویستحب للمتوضی ان ینوی الطهارة ۔ وضوء ش نیت واجب ہے یا سنت ؟ حضرات فقہاء کا اختلاف ولائل کے ساتھ بیان کریں تیم میں نیت شرط ہے یانہیں؟ وضوء اور تیم میں نیت کے اعتبار سے فرق کیوں ہے؟ ﴿ خلاصهُ سوال ﴾ .... اس سوال ميں تين امور توجه طلب بين (١) نيت وضوء ميں اختلاف ائمه مع الدلائل (٢) تيم ميں نيت كا عظم (٣) وضوء اور تيم كانيت مين فرق كي وجه

المنت وضوء مين اختلاف ائمهم الدلائل <u>-</u>علاءاحناف كيز ديك وضوء مين نيت كرنامسنون ہے اور علام المام الله الكين الم ائمہ ثلاثہ کے زویک وضوء میں نیت کرنا فرض ہے۔

ائمه ثلاث كى پہلى دليل بيرحديث مبارك ہے آن ما الاعمال بالنيات ليتن اعمال نيوں يرموقوف بيں اور وضوء بھي ايك عمل ہے لہذا یہ بھی نیت پر موقوف ہوگا، دوسری دلیل یہ کہ وضوء ایک عبادت ہے اور عبادت بغیر نیت کے سیحے نہیں ہوتی ۔ارشاد بارى تعالى ب وما امروا الاليعبد والله مخلصين له الدين ورا خلاص نيت ك بغير مكن نبيل ب- اس ليكوئى عبادت بغیرنیت کے معترنہیں ہے۔

تیسری دلیل یہ کہ میمی بالا تفاق نیت فرض ہے اور میم میں تم بھی نیت کوفرض ہی کہتے ہو۔ جب تیم میں نیت فرض ہے

تو وضومیں بھی نیت فرض ہو گی۔

جاری پہلی دلیل آیت کریمہ یا ایھا الدین آمنوا اذا قمتم الی الصلوۃ الغ ہے کہ آمیں فرائض وضوء کا ذکر ہے جن میں نیت مذکور نہیں ہے۔

دوسری دلیل بیر کہ وضوء نماز کی شرط ہے اور نماز کی بقیہ شرا نطانیت کی قتاح نہیں ہیں للفراوضوء بھی نیت کافتاح نہ ہوگا۔ تیسری دلیل میر کہ آپ منافظ کے سے وضو کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے وضوء کی تعلیم دیتے ہوئے نیت کو ذکر نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ نیت فرض نہیں ورندآپ منافظ موقعہ تعلیم میں ضروراسکی تعلیم دیتے۔

امام شافعی کی پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ آئیس مضاف (تواب) محذوف ہے تفزیر عبارت تواب الاعمال ہے مطلب میر کہ اعمال کا تواب نیت پرموقوف ہے نفس عمل نیت پرموقوف نہیں ہے۔

دوسراجواب بیکداعمال سے مرادعبادات بلکدطاعات مستقلہ بین اوروضوطاعت مستقلہ بین بلکہ نماز کیلئے وسیلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مباحات شرعا بغیر نیت کے معتبر ہوتے بین۔ مثلاً نکاح ، طلاق وغیرہ۔

ولیل ارثاد باری تعالی و مدا امروا الالید عبدوا الله الن کاجواب بیب که وضوء بغیر نیت کے عبادت نیس بوسکی البت م مفتاح للصلوة بوسکی بی که نمازی مقاح طهارت باورطهارت نیت کے ساتھ اور نیت کے بغیر دونوں طرح تحقق بوجاتی بارس لیے کہ پانی اپنی ذات کے اعتبارے پاک کرنے والا ہار شاد باری تعالی ہے "اندالفا من السعاد ماه طهود الله الما پاک کرنے والے پانی کے استعال سے وضو کا طہارت ہونا واقع ہوگیا خواہ نیت کرے یانہ کرے۔

تنسری قیاسی دلیل کاجواب یہ ہے کہ وضوء کو تیم پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے کیونکہ وضو پانی ہے ہوتا ہے اور پانی بذاتہ پاک
کرنیوالا ہے اور مٹی بذاتہ پاک کرنے والی نہیں ہے۔ گر پانی پرعدم قدرت کے وقت ارادہ صلوٰ ق کی حالت میں پاک کرنے والی ہے ہیں
مٹی سے پاکی حاصل کرنا امر تعبدی (خلاف قیاس) ہے اورامور تعبد بینیت کے تاج ہوتے ہیں للزاتیم پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔
نیز دوسرا جواب یہ ہے کہ تیم کا لغوی معنی قصد وارادہ ہے اورامور شرعیہ میں معنی لغوی طوظ ہوتے ہیں اس لیے تیم میں نیت اور

تيم مين نيت كالحكم: \_ تيم مين بالاتفاق نيت فرض بي بيدا كدا بعي گزر چكا-

وضواور تيم كي نيت مي فرق كيويدند اختلاف كي تشريح مين اس فرق كي مي وضاحت كزر چكى ب-

الشيخ الثاني ..... وَإِنْ صَلَى اَرْبَعًا وَلَمْ يَغُرَأُ فِيْهِنَّ شَيْئًا اَعَالَارَكُعَتَيْنٍ وَهٰذَا عِنْدَا بِي حَنِيْفَةً وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَابِي يُوسُفَّ يَقُضَى اَرْبَعًا وَهٰذِهِ الْمَسْثَلَةُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ اَوْجُهٍ.

عبارت پراغراب لگائیں۔حضرات فقہاء کے اختلاف کی وضاحت کریں۔ ندکورہ مسئلہ کی تمام صور تیں ذکر کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال کا حاصل تین امور ہیں (۱) عبارت پراعراب (۲) فقہاء کا اختلاف (۳) مسئلہ کی صور تیں۔

السوال آنفا- عبارت براعراب - كما مرّفي السوال آنفا-

فقہاء کا اختلاف: \_ اگر کسی نے نقل کی چار رکعتیں پڑھیں اور کسی رکعت میں بھی قر اُت نہیں کی قوطر فین کے زو کی دور کھت کی قضاء کرنا واجہ ہے اور اہام ابو بوسٹ کے نزویک چار رکعت کی قضاء کرنا واجب ہے اس اختلاف ہے قبل اصول ائر کو بجھ لیں ۔

اصول ائم ہے اہم ام محمد کی اصل ہے ہے کہ پہلی دور کعت میں یا کسی ایک رکعت میں قر اُت نہ کرنا تحریمہ کو باطل کر ویتا ہے۔ کیونکہ تحریمہ افعال کیلے منعقد کیا جاتا ہے وہ تحریمہ افعال کیلے منعقد کیا جاتا ہے اور افعال ترک قر اُت کی وجہ سے فاسد ہوجاتے ہیں البذا تحریمہ جو افعال کیلے منعقد کیا جاتا ہے وہ بھی فاسد ہوجائے گا۔

امام ابو بوسف کی اصل (ضابطہ) میہ ہے کہ شفعہ اوّل میں قراءت کوترک کرناتح بمہ کو باطل نہیں کرتا بلکہ ادا کو فاسد کرتا ہے کیونکہ قر اُت کے ادامی نہیں ہوتی اور فسادادا ازک کیونکہ قر اُت کے ادامی نہیں ہوتی اور فسادادا ترک اداسے کم درجہ ہے مثلا حدث ہوگیا دضو کیلئے گیا تو اس صورت میں اس نے ادامی موڑ دی محرتح بریہ باطل نہیں ہوئی ۔ پس جب ترک ادا سے تحریمہ باطل نہیں ہوتی تو فسادِ اداسے بطریق اولی تحریمہ باطل نہ ہوگی۔

ا مام ابوصنیفتری اصل بیرہے کہ پہلی دورکعتوں میں قر اُت چھوڑ ناتح بیرہ کو باطل کر دیتا ہے ادرایک رکعت میں قراءت کوترک کرناتح بیرکو باطل نہیں کرتا۔

پہلی بات کی دلیل ہے ہے کہ نفل کا ہر شفع مستقل نماز ہے۔ پس اس میں قر اُت کو چھوڑ نا نماز کو قر اُت سے خالی کرنا ہے اور قر اُت سے خالی ہونیکی صورت میں نماز اس طرح فاسد ہو جاتی ہے کہ اسکی قضاء داجب ہوتی ہے اور تحریمہ بھی باطل ہو جائیگی۔

دوسری بات کی دلیل بیہ کدایک رکعت میں بھی ترک قر اُت سے قیاساً تحریمہ باطل اور نماز فاسد ہونی چاہیے جیسا کہ نماز فجر میں ایک رکعت کی ترک قر اُت سے نماز فاسد ہوجاتی ہے گرایک رکعت میں ترک قر اُت کی وجہ سے نماز کا فاسد ہونا مختلف فیہ ہے پس ہم نے احتیاط پڑمل کرتے ہوئے کہا کہ ایک رکعت میں ترک قر اُت سے نماز تو فاسد ہوجا کیگی اور قضاء بھی واجب ہوگی ، گرففع ٹانی کے لزوم کے جن میں تحریمہ باتی رہے گی۔

ای تفصیل کے بعد مسئلہ کا حاصل ہے کہ جب مسلی نے چاروں رکعتوں میں قر اُت نہیں کی تو طرفین کے نزدیکے شفع اول میں ترک قر اُت نہیں کی تو طرفین کے نزدیکے شفع اول میں ترک قر اُت کی وجہ سے تحریمہ باطل ہوگئ تو شفع ٹانی کا شروع کرنا درست نہ ہوا۔ بس گویا کہ اس نے دو رکعت کی تضاء واجب ہے۔

امام ابو یوسف کے نزدیک تحریمہ باطل نہیں ہے لہٰذا شفع ثانی کوشروع کرنا بھی سیح بہوا، مگر ترک قر اُت کی وجہ سے چاروں رکھتیں فاسد ہیں لہٰذا چاروں رکھتوں کی قضاءوا جب ہے۔

فركوره مسئله كي صور تنين :\_ فدكوره مسئله كي آخه صور تنين إلى \_ ① چارول شي قر اَت كوترك كرديا گيابو ﴿ ففع تاني مين ترك كرديا گيابو ﴿ ففع اول كي كي ايك ركعت مين ترك كيا گيابو ﴿ ففع اول كي كي ايك ركعت مين ترك كيا گيابو ﴿ ففع اول كي كي ايك ركعت مين ترك كيا گيابو ﴿ ففع اول كي كي ايك ركعت مين ترك كيا گيابو ﴿ ففع اول كي كي دونوں ركعتوں اور شفع اول كي كي ايك ركعت مين ترك كيا گيابو ﴿ ففع اول كي كي ايك بو الكفايه اول كي كي ايك بو الكفايه والكي كي كي ايك بو الكفايه

﴿السوال الثاني ﴾ ١٤٣٣

الشق الآقاس... اَلسَّفُرُالَّذِى يَتَغَيَّرُ بِهِ الْآحُكَامُ اَنْ يَقُصِدَ مَسِيُرَةً ثَلَاثَةً اَيَّامٍ وَلَيَالِيُهَا بِسَيْرِ الْإِبِلَ وَمَشْىِ الْآ قُدَامِ وَالسَّيُرُ الْمَذْكُورُ هُوَالُوسُطُ وَلَايُعْتَبَرُ السَّيْرُ فِى الْمَاءِ - وَفَرْضُ الْمُسَافِرِفِى الرَّبَا عِيَّةِ رَكُعَتَانِ لَا يَزِيُدُ عَلَيْهِمَا ـ

عبّارت براعراب لگائیں،صاحب ہدایہ کے طرز پرعبارت کی تشریح کریں،قعرواجب ہے یاسنت؟ والأل کیساتھ تحریر کریں۔ ﴿ خلاص یسوال ﴾ .....اس سوال میں نین امور توجہ طلب ہیں (۱) عبارت پراعراب (۲) عبارت کی تشریح (۳) قصر کا تھم مع الدلائل۔ ایک سیال عبارت براعراب:۔کما مدّنی السوال آنفا۔

عارت کی تشریخ: اس عبارت میں سفر اور قصر نماز کے ادکام کوذکر فرمارے ہیں تو فرمایا کہ وہ سفرجس سے احکام تہدیل ہوتے ہیں (مثلاً قصر نماز ، مدت سے وغیرہ) وہ یہ کہ انسان تین دن اور تئن رات کے چلنے کا ارادہ کرے اور چلنے سے مرادانسان کا پیدل چانا یا اونٹ کی درمیانی چال ہے اور بہی رفتا را اصط درجہ کی رفتارہ جس کی مسافت اڑتا لیس میل ہے۔ اور تین دن و تمین رات کی دلیل فرمان نبوی نا پہلے ہے۔ ام قیم کمال یوم ولیلة والمسافد ثلغة ایسام ولیدالیها مطریقہ استدلال ہے ہے کہ المسافر کا الف لام استغراق کا ہے لین مسمح کی رفعت ہر مسافر کوشامل ہوگی لہذا ہر مسافر تین دن اور تین رات تک مسلح کرسکتا ہے اور یہ اس وقت ہوسکتا ہے جبکہ اقل مدت سفر تین دن اور تین رات سے کم ہوتو پھر ہر مسافر کا تین دن اور تین رات تک مسلح پر قادر ہونا ممکن نہیں رہیگا۔ حالا فلہ حدیث سے ہر مسافر کیلئے تین دن اور تین رات سے کم ہوتو پھر ہر مسافر کا تین دن اور تین رات تک مسلح پر قادر ہونا ممکن نہیں رہیگا۔ حالا فلہ حدیث سے ہر مسافر کیلئے تین دن اور تین رات مسلم کرنے کی قدرت ٹا بت ہے ہیں معلوم ہوا کہ سفر کی کم اذکر مدت تین دن اور تین رات تیں ہیں۔ اور بہی رفتار اوسط درجہ کی رفتار ہے جس کی مسافت ۱۹ میل ہے۔ ہیں معلوم ہوا کہ سفر کی کم اذکر مدت تین دن اور تین رات تیں ہیں۔ اور بہی رفتار اوسط درجہ کی رفتار ہے جس کی مسافت ۱۹ میل ہو یوسف کے خزد دیک آفل مدت سفر دود کی کمل اور تیسرے دن کا اکثر حصد ہے۔

امام شافعی کے زدیک اقل مدت سفرایک دن اور ایک رات ہے۔

الم احدالم مالک کے زویک آل مدت سفر جارفر کے (بارہ کیل) ہے جبکہ ہماری پیش کردہ حدیث ان تمام اقوال کی خلاف جمت ہے

اس کے بعد ارشا وفر مایا کہ دریائی سفر میں خشکی کی رفنار معتبر ندہوگی۔ مثلا ایک مقام تک وینچنے کے دوراستے ہیں ایک دریا کا،

دوسر اخشکی کا بخشکی کے راستہ سے اس مقام تک تین دن و تین رات کی مسافت نہیں ہے اور دریائی راستہ سے تین دن و تین رات کی مسافت ہیں ہے اور دریائی راستہ سے تین دن و تین رات کی مسافت ہی مسافت ہے تواگر کوئی فیض دریائی راستہ سے سفر کرے گا تواس میں خشکی کا اعتبار ندہوگا بلکہ بحری سفر کا بی اعتبار ہوگا البذا اس کورخصت سفر ہوگا۔ جیسا کہ بہاڑی راستہ میں بہاڑی مسافت ہی معتبر ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مسافر کی رباعی نماز (چار رکعت والی نماز) دور کعت ہے بینی وہ فرض نماز کی دور کعتیں ہی پڑھے گا ان براضا فہبیں کرسکتا۔

ا مام شافعی فر ماتے ہیں کہ اسکوقصر یعنی دو پڑھنے کی اجازت ہے گرچا رد کعت کا پڑھنا اولی وافضل ہے۔ امام شافعی کی پہلی دلیل روز ہ پر قیاس ہے کہ جس طرح مسافر کیلئے رمضان میں افطار کی اجازت ہے گرروز ہ رکھنا افضل ہے اس طرح رباعی نماز میں قصر کی اجازت ہے مراتمام اولی وافضل ہے۔

دومری دلیل بیآیت کریمہ ہے قبلیس علیکم جناح ان تقصدوا من الصلولة تینی تم پرنماز کا قعر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہےاورلاجناح کالفظ اباحت کیلئے آتا ہے نہ کہ وجوب کیلئے یعنی قعر کرنا مباح ہے واجب نہیں ہے۔

تیسری دلیل صدیث عمر بناتی می الله الله تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته بیعی حضرت عمر قرات بین کرآیت قصر آن خسفتم به مجھ پر مشتبه ہوگی تو بین نے رسول الله بناتی ہے دریافت کیا کہ کیا ہم قصر کریں حالانکہ ہم بالکل مامون بین ہمیں کی چیز کا خوف نہیں ہواور قصر کی اجازت خوف کی صورت بین تھی تو رسول الله بناتی ہے فرمایا کہ قصر نماز الله تعالی کی طرف سے صدقہ ہے تم اس کے صدقہ کو قبول کرواس حدیث میں قصر کا نام صدقہ رکھا گیا ہے اور قاعدہ ہے کہ جس پر صدقہ کیا جائے اسکو صدقہ قبول کرنا اس پر لازم نہیں ہوتا۔

احناف کی پہلی دلیل میہ کے مسافرا گرقصر کرے اور آخری دور کعتوں کوٹرک کردے تو مقیم ہونے کے بعد ندان کی قضاء ہے اور ندان کے چھوڑنے پروہ گنہگار ہے اور قضاء کا واجب نہ ہونا اور گنہگار نہ ہونا شفع ٹانی کے قال ہونے کی علامت ہے معلوم ہوا کہ مسافر پر رباعی نماز میں فقط دور کعتیں ہی واجب ہیں۔

دوسری دلیل صدیث عائشہ فی ایک قسرضت المصلوة رکعتین رکعتین فساقدت صلوة السفر وزیدت فی المحضد - کی شروع میں نماز دودورکعت فرض تھی ، پھرسنری نمازکواس حال پر برقر اررکھا گیا اور حضری نماز میں اضافہ کرویا گیا۔

تیسری دلیل صدیث این عباس تنافی من المترض رسول الله رکستین فی السفر کماافترض فی الحضر اربعا کرسول الله مَنَافِیم نے سفریس دورکعتیس فرض کی بین جیسا کرمفریس جاردکعت فرض بین ۔

چوسی در الله و مسحبت عمر فلم یزد علی رکعتین حتی قبضه الله و صحبت عثمان فلم یزد علی رکعتین حتی قبضه الله و صحبت عثمان فلم یزد علی رکعتین حتی قبضه الله و صحبت عثمان فلم یزد علی رکعتین حتی قبضه الله و صحبت عثمان فلم یزد علی رکعتین حتی قبضه الله اسوة حسنة کرهزت این عرفر مات بی که ش سفر می بالتر تیب رسول الله اسوة حسنة کرهزت این عرفر مات بی که ش سفر می بال تک می بال تک می بال تک می بالتر تیب رسول الله نظام معرب می دورکعت می دورکعت پراضافی بین کیا اورالله تعالی نے رسول الله نظام کی حیات طیب کو جمار سے بہترین نمونہ بنایا ہے ان تمام احادیث سے سفر میں دورکعت کا ہونا ثابت ہوا اگر نماز سفر چار رکعت پر هنا افضل ہوتا تو پھر آخضرت نظام احادیث سے سفر میں دورکعت کا ہونا ثابت ہوا اگر نماز سفر چار رکعت پر هنا افضل ہوتا تو پھر آخضرت نظام احادیث سے سفر میں دورکعت کا ہونا ثابت ہوا اگر نماز سفر چار رکعت پر هنا افضل ہوتا تو پھر آخضرت نظام احادیث سے سفر میں دورکعت کا ہونا خابت ہوا اگر نماز سفر چار دکھت کو ترک نہ کرتے۔

امام شافعی کی پہلی دلیل (روزہ پر قیاس) کا جواب میہ ہے کہ سفر کی نماز کوروزہ پر قیاس کرنا سیجے نہیں ہے اس لیے کہ مسافر کیلئے ترک روزہ کی اجازت ہے مگر بعد میں اس کی قضاء واجب ہے جبکہ مسافر پر دور کھت پڑھنے کی صورت میں آخری دور کعت کی قضاء لازم نہیں ہے لہذا کسی چیز کے ترک پر نہ بدل واجب ہواور نہ گناہ ہوتو بیاس چیز کے فل ہونے کی علامت ہے۔

امام شافعی کی دوسری دلیل (لیس علیکم جناح) کاجواب بیه که آیت مین اصل نماز کا قصر مراز بین بلکه اوصاف کا قصر

مراد ہے لینی وشن کے خوف کی وجہ سے قیام کوچھوڑ کر تعود اختیار کرنا اور رکوع وجود کوچھوڑ کراشارہ کے ساتھ نماز پڑھنا مہار ہے واجب نہیں ہے اور دوسرا جواب سے ہے کہا گرامس نماز کا قصر مراد ہوتو پھر کیس علیکم جناح "اباحت کیلئے نہیں بلکہ وجوب کیلئے ہے واجب نہیں ہے اباحت کیلئے نہیں بلکہ وجوب کیلئے ہے۔ ابیت او اعتمد فلا جناح علیه ان یطوف بھم آئی الاجناح کالفظ بالاتفاق سی بین السفاو المروة کے وجوب کیلئے ہے۔

امام شافی کی تیسری دلیل حدیث عمر طانتی (انها صدقة) کاجواب بیہ کماس حدیث میں "اقبلوا صدقته" امر کامیغہ ہے اور امر وجوب کیلئے آتا ہے ہی بیاحتاف کی دلیل ہوئی نہ کہ شوافع کی دلیل ہوئی۔

دوسراجواب بیہ کے صدقہ کی دوشمیں ہیں۔ ﴿ تملیکات جیسے الکاصدقہ کرنا ﴿ اسقاطات لیعنی ساقط کرنا جیسے آزاد کرنا ، قصاص کومعاف کرنا ، قاعدہ ہے کہ تملیکات والاصدقہ رد کرنے سے رد ہوجاتا ہے۔ جبکہ اسقاطات والاصدقہ رد کرنے سے ردہیں ہوتا۔ اور قصر نماز کا تعلق اسقاطات سے ہے لہذا ہے صدقہ رد کرنے سے ردہیں ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ قصر واجب ہے۔

<u>صركاتكم مع الدلاكل: \_ ابعى تشريح ك</u>ضمن مين اسكى تفصيل كزر يكى ب-

النَّانِيُّ الْمُنْ عَرِينَ قَتَلَهُ آهَلُ الْحَرْبِ آوُاهَلُ الْبَغْيِ آوُقُطًاعُ الطَّرِيْقِ فَبِأَيِّ شَيْئُ قَتَلُوهُ لَمْ يُغْسَلُ وَإِذَا السُّتُشُهِدَ الْجُنُبُ غُسِلَ عِنْدَآبِي حَنِيْفَةً وَقَالًا لَايُغْسَلُ.

عَبارت پراعراب نگاکرمعنی خیز ترجمه کریں بشہید کی تعریف کریں ندکورہ مسئلہ میں حضرات فقیها و کا اختلاف دلاک کے ساتھ تحریر کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال کا حاصل چار امور ہیں (۱) عبارت پر اعراب (۲) عبارت کا ترجمه (۳) شہید کی تعریف (۴) اختلاف فقیها و مع الدلائل۔

جواب ..... 1 عبارت براعراب: \_كما مدّنى السوال آنفا ـ

عبارت کا ترجمہ: \_ اورجس محض کوتل کیا ہوا حل حرب نے یا باغیوں نے یا ڈاکوؤں نے خواہ کسی بھی چیز سے تل کیا ہو، اسے عسل نہیں دیا جائیگا۔ عسل نہیں دیا جائیگا۔ اور جب شہید ہوا جنبی آ دمی تو اسکونسل دیا جائیگا امام ابو صنیفہ کے نزدیک اور صاحبیان قرماتے ہیں کے شسل نہیں دیا جائیگا۔ شہید وہ محض ہے جسکو مشرکیوں نے قبل کر ڈالا ہویا وہ میدان جنگ میں مارا ہوا پایا گیا اور اسکے جسم پر تل کے آثار ہیں یا اسکوکسی مسلمان نے ظلم قبل کیا ہوا وراسکے تل کی وجہ سے دیت واجب نہ ہوئی ہو۔

اختلاف فقهاءمع الدلائل: \_ اگركوئي مسلمان حالت جنابت مين شهيد موگيا توام ابوحنيفة وامام احمد كنز ديك اسكونسل وياجائيگا اورصاحين وامام شافعي كنز ديك اسكونسل وياجائيگا-

ساحبین کی دلیل میہ کہ جو شل جنابت کی وجہ سے واجب ہوا تھا وہ موت سے ماقط ہوگیا کیونکہ موت کی وجہ سے وہ قسل کا مطلف ہی ندر ہا اور دوسر افسل شہادت کی وجہ سے واجب نہیں ہوا کیونکہ شہادت وجوب شل سے مانع ہے۔

ا مام ابوطنیفیگی دلیل بہ ہے کہ شہادت میت والے شل سے مانع تو ہے گریہلے سے واجب شدہ مسل کورفع کرنے والی نہیں ہے۔ چنانچے شہید کے کپڑے پرگئی ہوئی نجاست کودھونا ضروری ہے گربدن کے خون کودھونا ضروری نہیں ہے۔ پس شہادت رافع نہ ہونے کی وجہ ے جنابت کو بھی دورنہ کرے گی۔ لہذاشہ ید جنبی کونسل دینا واجب ہے اور اسکی تائید حضرت حظلہ کی شہادت کے واقعہ ہے بھی ہوتی ہے کہ جب وہ جنبی ہونے کی حالت میں شہید ہوئے تو فرشتوں نے اکلینسل جنابت دیا تھا ہیں معلوم ہوا کہ شہید جنبی کونسل دینا واجب ہے۔

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٣ ﴿

النشق الآق .....والزكوة عند ابى حنيفة وابى يوسف فى النصاب دون العفو وقال محمد وزفر فيهما مسئله في النصاب دون العفو وقال محمد وزفر فيهما مسئله في الزير و المراح المرين و المر

المستمل جوابكما مر في الشق الاوّلمن السوال الثالث ١٤٢٨ هـ

الشق الثاني ..... ولا يحب في العمر الا مرّة واحدة.

دلائل کی روشیٰ میں مسئلہ ندکورہ کی وضاحت کریں۔ جج واجب علی الفور ہے یا واجب علی التر اخی؟ائمہ کا اختلاف ولائل کے ساتھ تحریر کریں۔احناف کے نز دیک جج کی کونی قتم افضل ہے؟

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاخلاصه تين امور بين (۱) مسئله فدكوره كى وضاحت مع الدلائل (۲) وجوب حج على الفوروعلى التراخي مين اختلاف ائمه مع الدلائل (۳) حج كى افضل فتم كى نشاندى \_

مسئله فرض ہے ہرسال فرض ہیں ہے الدلائل: \_ جے زندگی میں فقط ایک ہی مرتبہ فرض ہے ہرسال فرض ہیں ہے اور اسکی پہلی دلیل وہ حدیث ہے بیان فقط ایک ہی مرتبہ ہے اور اسکی پہلی دلیل وہ حدیث ہے جسکے بیالفاظ ہیں کہ رسول اللہ مخاطف ہیں کہ وضی دیا گیا گیا گئے ہرسال ہے یازندگی میں فقط ایک ہی مرتبہ ہے ہیں جو محض ذیادہ جج کرے کا وہ فل ہے۔

دوسری دلیل بہ ہے کہ جج کا سبب بیت اللہ ہے ہی وجہ ہے کہ جج کو بیت اللہ کی طرف مضاف کر کے جج بیت اللہ کہا جا تا ہے اور اضافت سبب ہونے کی علامت ہے معلوم ہوا کہ جج کا سبب بیت اللہ ہے اور سبب بینی بیت اللہ متعدد و کر رنبیں ہے بلکہ ایک ہی ہے ہی مسبب بینی جج بھی زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔

وجوب جے علی الفور وعلی التر اخی میں اختلاف المدمع الدلائل: \_ جب سی محض میں جے فرض ہونے کی تمام شرائط پائی جائیں تو اسپرای سال جے علی الفور واجب ہے یاعلی التر اخی واجب ہے؟ تو امام ابو صنیفہ، امام ابو یوسف ، امام احمہ، امام کرخی کے نزدیک اس سال جے علی الفور واجب ہے۔ اگر بلاعذر جے کومؤخر کر دیا تو گنبگار ہوگا۔

امام محمد وامام شافعی کے زدیک تج علی التراخی واجب ہے۔ چنانچہ اگراس نے پہلے سال جج ندکیا بلکہ اسکوموَ خرکرویا تو گنہگارنہ ہوگا۔ پھرامام محمد کے نزدیک تا خیر کی اجازت ہے بشرطیکہ موت کی دجہ سے جج فوت نہ ہوجائے چنانچہ اگراس نے جج کوموَ خرکیا اور بغیر جج کے مرگیا تو گنہگار ہوگا اورامام شافعی کے نزدیک تاخیر کی وجہ سے گنہگار نہ ہوگا اگر چہ وہ فوت ہوجائے۔

حضرات امام محمد وامام شافعی کی دلیل ہے کے فریعنہ کج کا وقت پوری زندگی ہے اور فریعنہ کج کیلئے پوری زندگی الی ہے جیسا کے نماز کا وقت، پس جس طرح نماز کوآخر وقت تک مؤخر کرنا جائز ہے اس طرح کج کو بھی آخر عمر تک مؤخر کرنا جائز ہے۔ حضرات شیخین کی دلیل ہے ہے کہ جج ایک خاص وقت لیمنی اضحر جج (شوال ذیقعدہ ، ذی الحجہ) کے ساتھ مخصوص ہے اور جو چیز کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص ہواگر وہ فوت ہوجائے تو اسکواسی وقت معینہ میں ہی اواکرنا ہوتا ہے۔اب جج کا وقت فوت ہونے کے بعد دوبارہ ایک سمال کے بعد آئے گا اور سال بھر کی مدت طویل ہے اس مدت میں موت وحیات دونوں برابر ہیں اس مدت میں موت کا آنا کوئی نا درنہیں ہے۔ بلکہ موت آسکتی ہے اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ جج کا وقت تنگ کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جس سال شرائط جمع ہوجا کمیں اس سال جج فرض ہے اور جج کی اوائیگی میں جلدی کرنا بالا تفاق افضل ہے۔

بخلاف نماز کے وقت کے کہ آئی دیر میں موت کا آنا نادر ہے۔ اس لیے نماز کو اسکے وقت میں مؤخر کرنا خلاف احتیاط کام نہ ہوگا۔ چ کی افضل قتم کی نشاندہی: \_ ہمار ہے نزدیک جج قر ان حج تہتع وافراد سے افضل ہے اور امام شافعیؓ کے نزدیک حج افراد تہتع اور قر ان سے افضل ہے امام مالک کے نزدیک حج تہتع ، حج افراد وقر ان سے افضل ہے۔

# ﴿ الورقة الثانية: في الفقه (هدايه اوّل) ﴾ ﴿ السوال الاوّل ﴾ ﴿ السوال الاوّل ﴾

النَّبُ الْأَوْلُ .... فَإِنْ قَاءَ بَلُغَمَّا فَغَيُرُنَا قِضٍ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ آبُويُوسُفَ نَاقِضُ إِذَا قَاءَ مَلَّا النَّا وَالْمَا النَّا وَلَا مَنَ الرَّأْسِ فَغَيْرُنَا قِضٍ بِالْإِيَّفَاقِ. الْمَا النَّا إِلَى مِنَ الرَّأْسِ فَغَيْرُنَا قِضٍ بِالْإِيَّفَاقِ.

ا عبارت پراعراب لگا کروضاحت کریں ۔ قبئ کے بارے میں حضرات ائمہ کے اختگاف کودلائل کی روشنی میں بیان کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال کالب لباب تین امور ہیں (۱) عبارت پراعراب (۲) عبارت کی وضاحت (۳) مسئلة تئ میں ائمہ کا اختلاف مع الدلائل۔

- عبارت براعراب: \_كما مرّفى السوال آنفا-
- الشق المات كي وضاحت ، اختلاف اكرم الدلاكن ... كما مد في المشق الاقل من السوال الاقل ١٤٣١ هـ المشق المات عليه ويَجُورُ فِيهِ الْحَجَرُومَا المُسْتِ الْمُعَلِّمُ اللهُ ا
  - عبارت براعراب: \_كما مرّفي السوال آنفا\_
- تعبارت کی وضاحت: باس عبارت میں استنجاء کے احکام کا ذکر ہے تو اولاً استنجاء کی شری حیثیت بیان کی کہ آنخضرت ملاظم کے استنجاء پرمواظبت فرمانے کی وجہ سے بیسنت ہے۔

اس کے بعد فر مایا کہ استنجاء میں پھر اور جواس کے قائم مقام ہونجاست کوصاف کرنے میں اس کا استعال کرنا جائز ہے اوراس کی کیفیت یہ ہوکہ استنجاء کی مجکہ اس قد رصاف کرے کہ وہ پاک ہوجائے کو یا پھر وغیرہ میں کوئی عدد مسنون نہیں ہے بلکہ پاکی حاصل

كرنامقصود بلندامقعودكابي اعتبارهوكا\_

عددا تحارفی الاستنجاء میں اختلاف ائم ترقیع الدلائل: \_ احناف کنز دیک استنجاء میں پھروں کی کوئی تعداد مسنون نہیں ہے۔ بلکہ پاکی حاصل کرنا مقصود ہے خواہ وہ تین پھروں سے حاصل ہو یا کم زیادہ سے، اور اہام شافعیؒ کے نز دیک تین پھروں کا استعال ضروری ہے۔

امام شافی کی دلیل حدیث ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے جسکے آخر میں ہے کیستنج بلاثة احجار کہ جبتم میں سے کوئی قضاء حاجت کیلئے جائے تو قبلہ کی طرف ندمنہ کر سے اور نہ پیٹھ کر سے اور تین پھروں سے استنجاء کر ہے، اس حدیث میں کیستنج تامرکا صیغہ ہے اور امروجوب کیلئے ہے ہیں معلوم ہوا کہ تین پھروں کا استعال ضروری ہے۔

ہماری دلیل بھی صدیث ابو ہر ہرہ دائن ہے جس میں بدالفاظ بین 'من استجمد فلیو تد من فعل فقد احسن و من لا فسلا حدج '' کہم میں سے جو بھی استجاء کیلئے بھر استعال کر ہے ہیں اس کوچا ہیے کہ طاق بھر استعال کر ہے ، جس نے طاق بھر استعال کے اور ایتار (طاق) جس طرح تین کے عدد میں پایا جاتا ہے اس طرح ایک ، پائج اور سات کے عدد سے بھی مختق ہوجا تا ہے البذا تین کا عدد ضروری نہیں ہے۔

نیز فر مایا کہ جس نے ایتار نہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے معلوم ہوا کہ ترک استنجاء میں کوئی گناہ نہیں ہےاور جس چیز کے ترک پر کوئی گناہ نہ ہووہ چیز فرض یا واجب نہیں ہوتی پس معلوم ہوا کہ استنجاء کرنا فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔

امام شافعی کی دلیل کا جواب بیہ ہے کہ بیرحدیث متر وک الظاہر ہے اس لیے کہا گرکسی نے ایسے پھر سے استنجاء کیا جس کے تین کونے ہوں بیر بالا تفاق جائز ہے معلوم ہوا کہ تین کاعد دشر طنہیں ہے۔

دوسراجواب بیہ ہے کہ امر کا صیغہ وجوب کیلئے ہیں بلکہ استحباب کیلئے ہے۔

تیسراجواب بیہ کہ جب ابن مسعود بڑا ٹھڑے حضور نا الفاغ نے استنجاء کیلئے پھر مائے تو وہ دو پھراورا یک لید کا کھڑا لے آئے۔ پس آپ نا لیکٹ نے پھر لے لیے اور لید کونجس کہ کر پھینک دیا اور تیسرا پھر نہیں منگوایا ،اس سے بھی معلوم ہوا کہ تین پھر ضروری نہیں ہیں۔ ورنہ آپ نا لیکٹ ضرور تیسرا پھر منگواتے۔

#### ﴿السوال الثاني ﴾ ١٤٣٤

المُنْتِقُ الْأَوَّلِ .....باب الامامة الجماعة سنة مؤكدة لقوله الجماعة من سنن الهدى لا يختلف عنها الامنافق واولى الناس بالامامة اعلمهم بالسنة .

عبارت مذکورہ کی وضاحت کریں ،احق بالا مامة کی تفصیل کتاب کے مطابق بیان کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاخلاصه دوامرين (١) عبارت كي وضاحت (٢) احق بالا ملهة كي تفصيل \_

اس اوراس کے سنت ہونے کی وضاحت: اس عبارت میں اولاً جماعت کی شری حیثیت کا ذکر ہے کہ جماعت سنت مؤکدہ ہے اوراس کے سنت ہونے کی ولیل ارشادِ نبوی سن السب المسلم الله منافق کہ

جماعت سنن ھدای میں سے ہاس سے صرف منافق ہی پیچے رہتا ہے۔ اور سنن ھدای وہ سنت ہے جس پر آنخضرت مُلَّا الله بھر این عبادت مواظبت فر مائی ہو گر بھی اسکور کے بھی کر دیا ہو، ایسی سنت شعائر اسلام میں سے ہوتی ہے اسکاتر ک کرنا صلالت ہوتا ہے، اسکے مقابلہ میں سنن زائدہ وہ سنت ہے جس پر آپ مُلَّا الله بطر اللّی عادت مواظبت فر مائی ہواس کے ترک کی مخوائش ہے جسے تہجد کی نماز وغیرہ۔ اسکے بعد احق بالا مامد کی تفصیل ہے جو کہ مابعد میں ندکور ہے۔

آت بالا ملمة كي تفصيل \_\_ امات كاسب سے زياده سخق وه مخص ہے جوسنت يعنى ان احكام شرعيد كا جانے والا ہو جونماز كي ساتھ متعلق بيں مثلانماز كي شرائط، اركان سنتيں اور آ داب نماز كوجانے والا ہو بشرطيك اتنى قراءت پر بھى قادر ہوجس سے نماز ہو جاتى ہا اورا مام ابو يوسف كى ايك روايت يہ كرسب سے زياده ستى بالامة دہ ہوگا جوسب سے اچھا قارى قرآن ہو بشرطيك بقد يه ضرورت علم ركھتا ہو۔ اگر مب برابر ہوں تو پھر جوسب سے زياده سنت كا جانے والا ہو۔ اگر سب برابر ہوں تو پھر جوسب سے زياده مقى و پر بيز كار ہوا كرسب برابر ہوں تو پھر جوسب سے زياده مقى و پر بيز كار ہوا كرسب برابر ہوں تو پھر جوسب سے زياده مرسيدہ ہودہ والا ہو۔ اگر سب برابر ہوں تو پھر جوسب سے زيادہ مقى و پر بيز كار ہوا كر سب برابر ہوں تو پھر جوسب سے زيادہ عمر رسيدہ ہودہ والا مت كا زيادہ سے ت

الشيخ الناس في سجدة التلاوة: قال سجود التلاوة في القرآن اربعة عشر.

قرآن کریم میں سجدوں کی تفصیل بیان کریں ، سجدۃ تلاوت کس کے ذمہ میں واجب ہوتا ہے اور سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یوری تفصیل بیان کریں۔

القرآن لايسجدون)پ٩٥،٩٥، اسوره علق من ٢١٥،١٥٠ واسجدو اقترب)پ٩٥،٥١١ـ

صاحب ہداریے نے ان چود ہ مواضع سجرہ پر مصحف عثمان رکا ٹیزے استدلال کیا ہے اور مصحف عثمان رکا ٹیز ہی معتمد ہے۔

<u> سحدة تلاوت كاوجوب وطريقه : .. ن</u>ذكوره چوده آيات كے پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پرخواہ اس نے قرآن كريم

سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ان دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہے اور دیگر نتیوں ائمہ کے نز دیک سجدہ تلاوت سنت ہے۔

سجدۂ تلاوت کاطریقہ بیہ کے جب سجدہ تلاوت کرنے کا ارادہ ہوتو دونوں ہاتھوں کواٹھائے بغیر تکبیر کہہ کرسجدہ کرےاور پھر تحبیر کہہ کرا بنا سرز مین سے اٹھالے اور اس پر دلیل نماز کے سجد ہمپر قیاس ہے۔ کو یاسجدہ تلاوت کرنے والے پرنہ تحریمہ ہے اور نہ تشہدوسلام ہے اور تکبیرات کا کہنا بھی مسنون ہے ، واجب نہیں ہے۔

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٤

النَّسَى الْأَوْلُ .... بَـابُ صَـدْقَةِ الْفِمُرِ: قَالَ صَدْقَةُ الْفِطُرِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسَلِمِ إِذَاكَانَ مَالِكاً لِمِقْدَارِ النِّسَالِ فَاضِلًا عَنْ مَسْكَنِهِ وَثْيَابِهِ وَآثَاثِهِ وَفَرَسِهِ وَسَلَاحِهِ وَعَبِيْدِهِ.

عبارت براعراب لگائين،صاحب كتاب كاندازيس عبارت مذكوره كي وضاحت كرير

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين دوامر حل طلب بين (١) عبارت براعراب (٢) عبارت كي وضاحت \_

السوال آنفار المراعراب: ما مرّفى السوال آنفار

عبارت کی وضاحت: اس عبارت میں صدقه تخطر کے وجوب کے متعلق شرائط کا ذکر ہے تو فرمایا کہ صدقه تخطر واجب ہے اس محض پر جوآ زاد مسلمان ہو جبکہ وہ مقدارِ نصاب کا مالک ہو جو اسکے مسکن (رہائش) کپڑوں، گھر بلوسامان، گھوڑے، ہتھیا راور خدمت کے غلاموں سے علاوہ ہوئیجی ان چیزوں کے علاوہ اسکے پاس مال بقدرِ نصاب موجود ہے۔

صدقة تعطر کا وجوب آپ تا این است است است الدوا عن کمل حدو عبد صغیر او کبیر نصف صاع من بداو صاعا من شعیر " یعنی ادا کرویه آزاد وغلام کی طرف سے خواہ صغیر ہویا کیر ہو۔نصف صاع گیہوں یا ایک صاع جوکا ، یہ مدید خبر واحد ہونے کی وجہ سے دیل ظنی ہے اور دلیل ظنی سے وجوب تو ثابت ہوسکتا ہے گرفرضت است نہیں ہوسکتی۔

آزاد ہونے کی شرط اس لئے لگائی کہ صدقہ تعطر کی ادائیگ کیلئے تملیک یعنی دوسرے کو مالک بنا تا ضروری ہے اور غلام خودائی فات کا مالک نہیں تو وہ دوسرے کو مالک بنا تا صروری ہے اور غلام خودائی فات کا مالک نہیں تو اس کی ملک میں بنا سکتا۔

اسی وجہ سے غلام پر صدقہ تعطر واجب نہیں ہے بلک اس کی طرف سے استے مولی پر واجب ہے۔

مسلمان ہونے کی شرط اسلے لگائی کے صدقہ توطرعباوت وقربت ہاورکوئی عبادت کا فری طرف سے تحقق نہیں ہو سکتی۔
صاحب نصاب (مالدار) ہونے کی شرط اسلے لگائی کہ آپ نالی استار شادفر مایا الا صدقة الاعلی ظهر عنی کے صدقہ فطرواجب نہیں ہے مگر مالدار پراورشر لیعت میں مالدارای کو کہتے ہیں جومقد ارنصاب کا مالک ہویہ حدیث انکہ ثلاث کی خلاف ہماری دلیل ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ صدقہ تحطر ہرائ خض پرواجب ہے جوانی اورائی اللہ وعیال کی ایک دن رات کی روزی سے زائد کا مالک ہو۔

نصاب (مال) کے ندکورہ حاجات اصلیہ سے زائد ہونے کی شرط اس کیے نگائی کہ اگر مال موجود ہے مگر حاجات اصلیہ لیمنی ضروریات کے ساتھ کھر اہوا ہے تو وہ معدوم شارہوگا جیسا کہ پینے کا پانی حالت سفر میں متنجم کے تن میں معدوم شارہوتا ہے۔اس کے لیے تیم کرنا جائز ہوتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ وجوب صدقہ کے نصاب میں نمو (پڑھنا ، اضافہ) کی شرط نہیں ہے۔ چنانچ اگر کس کے پاس غیر نامی مال بفتد رِ نصاب موجود ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے اور جو فض اس نصاب کا مالک ہے اس کے لیے صدقہ لینا حرام ہے اور اس پر قربانی وصد قہ محطر واجب ہے۔

الشق الثاني .....باب القران:القران افضل من التمتع والافراد.

درج ذیل کی تعریف کریں ، حج افراد حج قران ، حج تہتع ، نیز حج کی اقسام ثلاثہ میں سے کوئی تنم افضل ہے؟ اس کے بارے میں ائر کرام کے اختلاف کو دلائل کی روشنی میں بیان کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس موال كاحامل دوامر بين (١) جج كى اقسام ثلاث كي تعريف (٢) جج كى افضل فتم مين اختلاف ائر مع الدلائل \_

علي الشام على المسلم المسلم

و المام على اختلاف المرمع الدلاكل: \_ ہمارے نزديك في قران افضل ہے جمتع اور افراد ہے ، امام شافع اللہ الكائي الكائي

امام شافی کی دلیل صدیث عائشہ نظامی المقدان دخصة میمینی جج قران دخصت ہے۔اورافرادعزیمت ہےاورظاہرہے کہ عزیمت کو اختیار کرنا اولی ہے، برنبیت رخصت کو اختیار کرنے کے، نیز جج افراد میں تلبیہ، سفر اورطن کی زیادتی ہے بایں طور کہ قارن جج وعمرہ دونوں کیلئے ایک بی سفر کر رہا ایک بی تلبیہ کے گا اور ایک بی حلق کر رہا اور مفرد جج کیلئے تنہا سفر کر رہا تنہا تلبیہ کے گا اور ایک بی حلق کر رہا اور مفرد جج کیلئے تنہا سفر کر رہا تنہا تلبیہ کے گا اور ایک بی حلق کر رہا اور افراد میں مقتم نہیں ہوتیں۔ تنہا حلق کر رہا تا ہوں ہے وعمرہ میں مقتم ہوجاتی ہیں اور افراد میں مقتم نہیں ہوتیں۔

ہماری پہلی دلیل ارشادِ نبوی مظافی ہے کہا ہے الی جمرتم کے وعمرہ کا اکٹھا احرام با ندھو (قران کرو) اس میں آپ مظافی ہے۔ اولا دکوقر ان کا تھم دیا ہے اور ظاہر ہے کہ پیغیبرا پی اولا دکوشکی افضل کا بی تھم دیگا ، ندکھشکی مفضول کا معلوم ہوا کہ قران افضل ہے۔ دوسری دلیل میہ ہے کہ قران کی صورت میں دوعبادتیں (جے وعمرہ) جمع ہوجاتی ہیں اور میداییا ہو گیا جیسے کوئی شخص روزہ اور اعتکا ف کوجمع کرے اور جہاد کے میدان میں تبجد بھی پڑھے اور لشکر اسلام کی حفاظت بھی کرے۔

امام شافعی کی دلیل کا جواب بیہ ہے کہ حدیث میں قران کی رخصت اور افراد کی عزیمت کو بیان کر نامقعود نہیں ہے بلکہ اہل جا المیت کے باطل عقیدہ کی تر دید کرنامقعود ہے۔ ان کاعقیدہ تھا کہ اشھ رہے میں عمرہ کی اجازت نہیں ہے تو اللہ کے رسول مُنافِع اللہ سے بالکہ قران رخصت اسقاط اس شریعت میں عزیمت ہے ہیں جب قران کی سے فر مایا کہ بیعقیدہ غلط ہے بلکہ قران رخصت اسقاط ہے اور رخصت اسقاط اس شریعت میں عزیمت ہے ہیں جب قران کی

اجازت ہے تو کو یااشھر حج سے عمرہ کی اجازت ہے۔

عقلی دلیل کا جواب بیہ ہے کہ تلبیدی کوئی مقدار مقررتہیں ہے۔ لہذا قارن کو چاہیے کہ وہ مفرد کے مقابلہ میں زیادہ تلبید کھے اور سفر مقصور نہیں ہے بلکہ مقصود حج ہے سفراسکاد سیلہ ہے اور حلق بنف عبادت نہیں بلکہ عبادت سے خروج ہے اسلئے رہے ہی وجہر جے نہیں ہے۔ امام ما لك كى دليل كاجواب يه ب كرقر ان كاذكر بهى قرآن كريم من موجود بادرام كصيفه كما ته ب اتموا المحج والعمرة لله كراي كمرول سے بى جي وعمره دونوں كا كشما احرام با ندهو-

ہاراندہبرانج ہے،اس لئے كرقران كى صورت ميں ج كاحرام ميں بجيل م كيونكد ج كاحرام ساتھ بى باندھلياجاتا ہے ادر جيل صفت محموده ہے۔

نیز قران میں جج وعمرہ دونوں کا احرام میقات ہے کیکر دونوں کے افعال ہے فراغت تک برابر باقی رہتا ہے۔ بخلاف تمتع کے کہاں میں افعال عمرہ کی ادائیگی کے بعد محرم آ دی احرام سے نکل جاتا ہاوراحرام میں استفامت بھی محود ہے لبندا قران تنتع سے ادلی وافضل ہے۔

### ﴿الورقة الثانية: في الفقه (هدايه اوّل)﴾ خالسوال الاول الاقل الماده

الشق الأقل ..... الغدير العظيم الذي لايتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر اذا وقعت نجاسة في احدجا نبيه جاز الوضوء من الجانب الأخر.

عبارت كامطلب خيزتر جمدكرين \_غديم عظيم كي تعريف اورحكم فقهاء حنفيه كے اقوال كى روشنى ميں بيان كريں -﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين دوامر مطلوب بين (١) عبارت كاتر جمه (٢) غدر عظيم كي تعريف وتعمم -

عبارت کا ترجمہ:۔ براتالاب وہ ہے کہ نہ ترکت کرے اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے کوترکت دینے کی وجدے، جب گرجائے نجاست اس کی ایک جانب میں توجائز ہے وضوء کرنا دوسری جانب سے۔

ور معظیم کی تعریف و ملم: فرعظیم وہ برا تالاب ہے کہ جس کے ایک کنارہ پر پانی کو حرکت دینے سے دوسرے کنارہ کا معرف

پھر حرکت دینے میں فقہاءِ حنفیہ کے اقوال مختلف ہیں۔امام ابو صنیفہ سے ایک روایت ہے کہ اونی ورجہ کے مسل کرنے کی حرکت مراد ہے لینی ایک کنارہ برادنی درجہ کا عنسل کرنے سے دوسرے کنارہ کا یانی حرکت نہ کرے اور عنسل کے ساتھ حرکت کا اعتبار اس دجہ ہے کیا کہ تالا ب برعمو ہ قسل کی حاجت ہی پیش آتی ہے۔ یہی امام ابو پوسٹ کا ندہب بھی ہے۔

امام محد ومرت جین کروضوء کرنے کی حرکت معتبر ہے لین ایک کنارہ پروضوکرنے سے دوسرے کنارہ کا یانی حرکت نہ کرے اوروجديد بكريسل كوزر بعداور ہاتھ كوزر بعد كركت دينے كرحساب سےاوسط درجد كى حركت ہےال وجہ سےال كا عتباركيا۔ علىءِ متاخرين ميں ہے بعض نے كہا كہ غدير عظيم كا ندازه مساحت ہے ہوگا اور وہ دو دروہ (دك مربع كز) ہے صاحب ہدائير فرماتے ہیں کہ مناخرین کے ای قول برفتوی ہے۔ غدر عظیم کا تھم بیہ ہے اگراس کے ایک کنارہ پرنجاست واقع ہوجائے تو دوسرے کنارہ سے وضووغیرہ جائز ہے وہ پائی ناپاک نہ ہوگا۔ دلیل بیہ ہے کہ درکت کا اثر نجاست کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ دلیل بیہ ہے کہ درکت کا اثر نجاست کا اثر بھی نہیں ہی گا۔ لہذا دوسرے کنارہ سے وضوو عسل کرنا جائز ہے۔

ہنچے گا۔ لہذا دوسرے کنارہ سے وضوو عسل کرنا جائز ہے۔

الشق النائج النائج الم الحيض ثلثة ايام ولياليها وما نقص من ذلك فهو استحاضة ـ

حیض واستحاضہ کے فرق کو واضح کریں ، اقلی مدت چیض اور اکثر مدت چیض کو اختلاف ائر کے ساتھ مدلل بیان کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال کا حاصل دوامر ہیں (ا) چیض واستحاضہ میں فرق (۲) آئل واکثر مدت چیض میں اختلاف ائر مع المدلائل۔ کیا ہے ..... • میں واستحاضہ میں فرق :۔ چیض : وہ خون ہے جسکو ہر ماہ ایسی عورت کارتم پھینے جو بیار بھی نہ ہواور صغیرہ بھی نہ ہواور وہ خون بچہ کی ولادت کا بھی نہ ہو۔

استحاضہ: دہ خون ہے جو مورت کو بیض دنفاس کے علاوہ آئے اسے بیاری کا خون کہاجا تا ہے دونوں کی تعریف سے فرق واضح ہو گیا کہ حیض عادت سے مطابق تندرست مورت کے خون کو کہتے ہیں اور استحاضہ عادت سے ہٹ کر بیاری کے خون کو کہتے ہیں۔

و اقل واکثر مدت حیض میں اختلاف ائمہم الدلائل: مارے نزدیک اقل مدت حیض تین دن اور تین را تیں ہیں اگر خون اس مدت ہے کہ آئے تو وہ استحاضہ ہے۔

ولياليها واكثره عشرة ايام-

امام ابو یوسف قرماتے ہیں کہ دو دن مکمل اور تبسرے دن کا اکثر حصہ اقل مدت حیض ہے اور انکا استدلال لوا کثر تھم الکل کے قاعدہ سے ہے کہ انہوں نے اکثر کوکل کے قائم مقام کرتے ہوئے اس پرکل کا تھم جاری کر دیا۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ اقل مدت چیف ایک دن اور ایک رات ہے کیونکہ خون کے بہاؤنے جب دن رات کی تمام ساعتوں کو گھیر لیا تو معلوم ہوا کہ بیرخون رخم ہے ہونے کی وجہ سے چیف ہی ہے۔

ہاری طرف سے انکا جواب بیہ کے شریعت نے اقل مدت حیض نین دن مقرر کی ہے اگر اس مدت سے کم پراکتفا کیا جائے تو بی تقدیر شرع سے کم کرنا ہے جو کہنا جائز ہے۔

اکثر مدت حیض ہمارے مزد میک دی دن ہیں اور جواس سے زائد ہووہ استحاضہ ہے اور ہماری دلیل وہی حدیث ہے جواقل مدت حیض میں ابھی گزرچکی ہے۔

امام شافتی فرماتے ہیں کہ اکثر مدت بین پندرہ دن ہے اور اکی دلیل حضور کا بیار شادگرای ہے تقعد احد اھن مشطر عمر م عمر ھا لاتصوم و لا تصلی " لین عورت اپن عمر کا نصف حصہ بیٹی رہتی ہے۔ ندنماز پڑھتی ہے اور ندروزہ رکھتی ہے۔ اس حدیث عمل شطر بمعنی نصف ہے اور اس سے مراد بیش کا زمانہ ہے طریقہ استدلال بیہ کہ عمر کا اندازہ ممالوں ہے اور سالوں کا اندازہ مہینوں کے ساتھ ہوتا ہے اور مہینہ کا نصف بندرہ یوم ہیں معلوم ہوا کہ عورت بیش کی وجہ سے بندرہ دن ندنماز پڑھتی ہے اور ندروزہ

ر کھتی ہے۔ پس اکثر مدت حیض پندرہ دن ہوئی۔

ہماری طرف سے اسکا جواب میہ ہے کہ امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ بیہ صدیمت باطل ہے اوراگراس کی صحت کوشلیم کرلیں تو پھر جواب میہ ہے کہ شطر سے اس کی حقیقت بینی پورانصف مراد ہیں بلکہ وہ عدد مراد ہے جونصف کے قریب ہے اور وہ دس دن ہیں۔ کیونکہ بچپن جمل اور ریاس کا زمانہ یقینا اس سے مستفی ہے ہیں نصف تقریبی ہی مراد ہے۔

﴿السوال الثاني﴾ ١٤٣٥

الشَّتُ الْأَوْلِ ..... لَا تَجُورُ الصَّلْوةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ قِيَامِهَا فِي الظَّهِيْرَةِ وَلَاعِنْدَ غُرُوبِهَا وَلَا صَلْوةُ جَنَارَةٍ وَلَا سَجُدَةُ تِلَاوَةٍ إِلَا عَصْرَيُومِهِ.

عبارت پراعراب لگائیں ،عبارت میں ندکورہ مسائل کوصاحب ہدایہ کے طرز پر بیان کریں ﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال کا حاصل دوامر ہیں (۱) عبارت پراعراب (۲) مسئلہ ندکورہ کی وضاحت۔

عارت براعراب: \_كما مر في السوال آنفا \_

مسئلہ فدکورہ کی وضاحت:۔اس عبارت میں مصنف مناز کے اوقات کرو ہہ کوذکر فرمارہے ہیں تو فرمایا کہ ہمارے رزو کے مسئلہ فدکورہ کی وضاحت:۔اس عبارت میں مصنف مناز کے اوقات کرو ہہ کو ذکر فرمارہے ہیں تو فرمایا کہ ہمارے رزویک سورج کے طلوع ہونے کے وقت ،عین استواء کے وقت جب سورج بالکل سر پر ہوان تین اوقات میں نماز پڑھنا جا ترنہیں ہے۔

نماز کے عدم جواز کی دلیل صدیث عقبہ بن عامر رہ اللہ اللہ اللہ منافظ نے منع فرمایا ہمیں ان تمین اوقات میں نماز پڑھنے اور جناز ہ پڑھنے سے البیتہ مردہ کو ڈن کرنا مکروہ ہیں۔

امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہان تین اوقات میں فرائض کا پڑھناممنوع نہیں ہے۔ای طرح مکہ کےاندر کسی بھی وفت کوئی نماز کمروہ نہیں ہے گویاوہ فرائض اور مکہ کو خاص کرتے ہیں۔

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جمعہ کاون اس سے خارج ہے۔ جمعہ کے دن زوال کے وقت نوافل کا پڑھنامباح اور جائز ہے۔ ' ہم کہتے ہیں کہ بیر صدیث اپنے اطلاق اور عموم کی وجہ سے امام شافعی وامام ابو یوسف کے خلاف ججت ہے کیونکہ اسمیس ک تخصیص وقید نہیں ہے۔

ای ندکورہ صدیث کی وجہ ہےان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنے کی بھی ممانعت ہے۔

اس طرح ان اوقات میں سجد ہ تلاوت بھی نہیں کرسکتا۔ کیونکہ بینماز کے تھم میں ہے اور نماز سے ان اوقات میں نہی وارد ہے البتہ فرق بیہ ہے کہ ان اوقات میں فرض نماز بالکل ممنوع ہے اور نماز جنازہ وسجد ہ تلاوت صرف مکروہ بیں لہٰ ذاا گرکسی نے ان اوقات میں نمازِ جنازہ پڑھ کی یا سجد ہ تلاوت کر لیا تو جائز ہوجائیگا کیونکہ وہ جیسالازم ہوا تھاویسے ہی ادا ہوگیا۔

البتۃ اگر اسی دن کی عصر کی نماز کسی مخص کی رہتی ہے ابھی اس نے نہیں پڑھی تو پھرغروب کے وقت وہ نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اس نماز کا سبب وقت کا وہ جزء ہے جو قائم وتنصل ہے جب سبب یہی وقت ہے تو اس مخص پرجیسی نماز واجب ہوئی تھی اس نے ولی بی اداکی اس لیے اسی دن کی عصر کی نماز بوقت غروب پرچی جاسکتی ہے

اس کے برخلاف دوسری نمازیں جواس دن کی عصر کی نماز کے علاوہ بیں وہ غروب کے وقت ادا نہ ہوگئی۔ کیونکہ وہ نمازیں صفت کمال کے ساتھ واجب ہوئی تھیں۔اب اگراس وقت انکو پڑھے گاتو ناتھی وقت ہونے کی وجہ سے تھے نہ ہول گی۔

الثبت التالي .... يسجد للسهوفي الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ثم يسلم.

سجده صوواجب بماسنت؟ اختلاف ائم بیان کریں سجدة سحوقبل السلام ہوتا ہے بابعد السلام؟ صاحب ہدایہ کے طرز پرتشری کریں۔ ﴿ خلاصة سوال ﴾ .....اس سوال میں دوامر طلب ہیں (۱) سجدہ سعو کا تحکم مع اختلاف ائم یہ (۲) سجدہ سعو کا وقت۔

اور يبى قول سيرة سعو كالحكم مع اختلاف المرية : المراحناف ، امام ما لك ، وامام احد كي سيرة سعو واجب ب

بعض علماء احناف مثلاً امام الوالحن كرخي فرمات بي كر بحدة مصوسنت م

قول سیح کی دلیل یہ ہے کہ مجدہ سعوعبادت کے اندر پیدا ہونے والے نقصان کو پورا کرنے کیلئے واجب ہواہے چنانچرا کر سجدہ سعو سے نقصان کو پورا نہ کیا جائے تو نماز کا اعادہ واجب ہے تا کہ نقصان پورا ہوجائے۔ پس جب نقصان کو پورا کرنے کیلئے نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ تا کہ نقصان پورا ہوجائے۔ اعادہ واجب ہے تو سجدہ سعو بھی واجب ہوگا۔ تا کہ نقصان پورا ہوجائے۔

@ سجدة سحوكا وقت: \_ كما مر في الشق الاوّل من السوال الثاني ٢٨ ٤ ١ هـ

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٥

الشَّحَ الْأَوْلُ .... قَالَ آبُو حَنِينَفَةً فِي قَلِيلٍ مَا آخُرَجَتُهُ الْآرُصُ وَكَثِيْرُهُ الْعُشُرُ سَوَاءً سُقِيَ سِيُحًا أَوْسَقَتُهُ السَّمَاءُ إِلَّا الْقَصَبُ وَالْحَشِينُ وَالْحَشِيشُ.

عبارت پراعراب لگا کرتر جمه کریں۔ائمہاحناف کے اختلاف کودلائل کے ساتھ بیان کریں بعثری اور خراجی زمین کافرق واضح کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ..... اس سوال کا خلاصہ جارامور ہیں (۱) عبارت پراعراب (۲) عبارت کا ترجمہ (۳) آئمہ احناف کا اختلاف مع الدلائل (۲) عشری وخراجی زمین میں فرق۔

المامة عبارت براعراب: مكما مدّ في السوال آنفا-

عیارت کاتر جمہ:۔۔امام ابوصنیفہ نے فرمایا کرز بین کی پیداوار میں خواہ کم ہویا زیادہ عشر واجب ہے برابر ہے کہ جاری پانی سے پینی گئی ہویا بارش کے یانی ہے سیراب کی می ہو گرزکل (کانا) ایند مین کی کنڑی اور کھاس (ان میں عشر واجب ہے)

ائر احناف کا اختلاف مع الدلائل: امام ابوطنیق کزدیک زمین کی پیدادارخواه کم ہویازیادہ ہو،ایک سال تک باتی رہے والی ہو یا باقی رہے والی نہ ہو۔ زمین کونہر کے جاری پانی سے سیراب کیا جائے یا بارش کے پانی سے بہرصورت اس پیدادار پر عشر واجب ہے،صرف زمگل، ابید همن کی کلڑی اور گھاس پرعشر واجب نہیں ہے۔

صاحبین کے زو یک عشر کے واجب ہونے کی دوشرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ وہ پیداوار بغیر کسی علاج کے ایک سال تک باتی رہ

سکتی ہوجیسے چاول گندم چنے وغیرہ دوسری شرط سے کہ وہ پیداوار پانچ وس (بارہ سومن) سے کم نہ ہو۔اگر پیداوار پانچ وس یااس سے نلاکھ ہےاورا کیک سال تک باتی بھی رہ سکتی ہے تو پھراس میں عشر واجب ہے۔

صاحبان کی پہلی دلیل بیرحد عث ہے کیسس فیسما دون خسسة اوسیق صدقة کر پانچ وس ہے کم میں صدقہ (مور) نہیں ہے۔ (مور) نہیں ہے۔

دوسر کادلیل بیحدیث به کیدس نمی السخضروات صدقة صدقه سے مرادعش به کیونکه سزیاں اگر تجارت کیلئے بول اور تجارت کیلئے بول آن اور عشر کے لازم نہونے کی علت عدم بقاہے ہی جو چیز بغیر کیمیکل دوائی علاج کے سال تک نہ روسکے اس محربیں ہے۔

تیسری دلیل عقلی میہ کے عشر بھی ذکوۃ کی مانند ہے کیونکہ عشر کاتعلق بھی زمین کے نما کے ساتھ ہے جیسا کہ ذکوۃ کے وجوب کیلئے نما (برسمنا) کی شرط ہے نیز ذکوۃ کی طرح عشر بھی کافر پر واجب نہیں ہے۔ نیز عشر کامصرف بھی وہی ہے جو صدقات (زکوۃ وغیرہ) کامصرف ہے کی شرط ہوا کہ عشر ذکوۃ کی مانند ہے اور ذکوۃ کیلئے نصاب کا ہونا شرط ہے تا کہ تو تکری اور غنی تحقق ہوجائے ۔ پس عشر کیلئے بھی نصاب کا ہونا شرط ہوگی تا کہ غنی اور تو تکری تحقق ہوجائے۔

امام ابوصنیفی پہلی دلیل قول باری تعالی "انسفسقوا من طیبات ماکسبتم ومما اخرجنالکم من الارض" کاعموم سے کہاں میں زمین کی مطلق پیداوار پرخواہ لیل ہویا کیئر، باتی رہنے والی ہویا نہ ہوانفاق کا تھم ہے۔

دوسرى دليل ارشادنوى مَنْ الله ما اخرجت الارض ففيه العشر كاعموم بـ

صاحبین کی پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ آیس فیدها دون خدسة اوسق صدقة میں زکوة تجارت مراد ہے بین ال تجارت میں زکوة کے وجوب کیلئے خدمسة اوست کی شرط ہاس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اوگ وس کے حماب سے خریدو فروخت کرتے تھے اور ایک وس مجود کی قیمت جالیس درہم ہوتی تھی تو پانچ وس کی قیمت دوسودرہم ہوئی اور دوسودرہم زکوة کا نصاب ہے۔معلوم ہوا کہ یانچ وس کی شرط زکوة کیلئے ہے نہ کو شرکیلئے۔

دوسری دلیل کا جواب بیہ کہ بیصدیث عاشر (عشر وصول کرنے والے) کے متعلق ہے کہ اگر کوئی شخص عاشر کے پاس سے سنریال کیرگز دے اور عشر کی قیمت دینے سے انکار کر ہے تو عاشر سنریوں سے عشر وصول نہ کرے۔ کیونکہ عاشر کے شہر سے دور دینے کی وجہ سے ان سنریوں سے عشر وصول نہ کی وجہ سے ان سنریوں سے عشر وصول نہ کی وجہ سے ان سنریوں سے عشر وصول نہ کی وجہ سے ان سنریوں سے عشر وصول نہ کی وجہ سے ان سنریوں کے خواب ہونے کا اندیشہ ہے کہ پڑی پڑی خواب ہوجا کیں گی۔ اس وجہ سے وہ مبزیوں سے عشر وصول نہ کی وجہ سے کہ وہ خود عشر زکال کر ستے تھیں میں تقنیم کردے۔

تیسری عقلی دلیل کاجواب بہ ہے کہ عشر میں مالک معتر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ عشر مکاتب بچہ اور مجنون کی زمین میں بھی واجب ہے اور موقو فہ زمین میں بھی الک کا عتبار نہیں تو اس واجب ہے اور موقو فہ زمین میں کو فی مالک کا عتبار نہیں تو اس کی معت عنی اور تو گھری کا بھی اعتبار نہیں ہے اس لیے اس میں حولانِ حول کی بھی شرط نہیں ہے کیونکہ بیشرط نما حاصل کرنے کیلئے موتی ہے اور زمین کی کل پیداوار بی نما ہے۔ پس زمین کی پیداوار خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو باتی رہنے والی ہو یا باتی رہنے والی نہ ہو۔ بہر

صورت ال برعشرواجب ہے۔

عشری اورخراجی زمین میں فرق : \_ جوزمین یاعلاقہ کفار ہے لڑائی کے ذریعہ حاصل کیاجائے اورمسلمان باوشاہ اس زمین کو مسلمانوں میں بطورغنیمت تفتیم کردے بیعشری زمین ہے۔اوراگر کفار تسلیم ہوجائیں اور ملح کرلیں یامسلمان فتح حاصل کرلیں کروں میں تقتیم کردے بیعشری زمین ہے۔اوراگر کفار تسلمانوں میں تقتیم نہ کی جائے بلکہ کفار کے قبضہ میں بی دیدی جائے بیخراحی زمین ہے۔

الشيخ الثاني المستقال المعتبر في المعرَّاةِ أن يَكُون لَهَا مَحْرَمٌ تَحْجُ بِهِ أَوْرُوجٌ وَلَا يجوذ لَهَا أَن تَحَجُّ بِهِ أَوْرُوجٌ وَلَا يجوذ لَهَا أَن تَحَجُّ بِهِ أَوْرُوجٌ وَلَا يجوذ لَهَا أَن تَحَجُّ بِعَا إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةً مَسِيُرَةُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ وَإِذَا وَجَدَتُ مُحَرُماً لَمْ يُكُن لِلَّرُوجِ مَنْعُهَا لِي بِعَدُومًا إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةً مَسِيُرَةُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ وَإِذَا وَجَدَتُ مُحَرُماً لَمْ يُكُن لِلَّرُوجِ مَنْعُهَا لَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عبارت براغراب لگا میں۔ وولوں مسلوں میں امام شاعی کافول ذکر کریں جامرادن کی افرادن کی سربھ کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ۔۔۔۔۔ اس سوال میں تین امور مطلوب ہیں (۱) عبارت پر اعراب (۲) مسائل ذکورہ میں امام شافعیؒ کے اقوال (۳) جج افراد جمتع وقر آن کی تعریف۔

المامرة عبارت براعراب: \_ كما مرّ في السوال آنفًا \_

الم الم مراكل فركوره مين المام شافعي كا قوال: يهلامسكار متعلقه بالمسافت: كما مدّ في الشق الثاني من السوال

دوسراسکاریہ کواگر ج کاارادہ کرنے والی عورت کوئم میسر ہوتو شو ہرائ کوسفر ج سے شع کرسکتا ہے یا ہیں؟

ہمارے زد کیے شو ہر عورت کوفر یعف نے ادا کرنے سے شعن نیس کرسکتا اورامام احمد کا بھی ہی ند ہوہ ہے۔

امام شافی فرماتے ہیں کہ زوج عورت کوسفر ج ہے شع کرسکتا ہے آئی دلیل ہیہ ہے کہ عورت کے سفر تج پر جانے سے زوج کا حق فرت ہوتا ہے اور حق العلمی پر جانے سے زوج کا فرت ہوتا ہے اور حق العاد حقوق اللہ پر مقدم ہوتا ہے۔ اس لیے شو ہرا پی عورت کوفریا تھے گرسکتا ہے۔

من فوت ہوتا ہے اور حق العباد حقوق اللہ پر مقدم ہوتا ہے۔ اس لیے شو ہرا پی عورت کوفریا تھے اور کی العبار نہیں ہے کہ وہ اپنی ہوگا کو فرائن کے دو اس کے مقوم کو کو العبار نہیں ہے کہ وہ اپنی ہوگا کو فرائن کے دو اس کے شو ہر کو بیا اختیار نہیں کہ عورت کو اس کی ادا گیگی ہے منع کرے۔ اس کے جاس کیے شو ہرکو بیا اختیار نہیں کہ عورت کو اس کی ادا گیگی ہے منع کرے۔

﴿ إِفْرَادِ بَهِ وَقُرَ ال كَي تَعْرِيفُ: \_ كِما مِد في لشق الثاني من السوال الثالث ١٤٣٢هـ

﴿الورقة الثانية: في الفقه (هدايه اوّل) ﴾ ﴿السوال الاوّل ﴾ ١٤٣٦هـ

النشق الأولى ..... وَسُورُ الْحِمَارِ وَالْبَغُلِ مَشُكُوكُ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ غَيْرَهُمَا يَتَوَضَّا بِهِمَاوَيَتَيَمَّمُ وَيَجُورُ أَيَّهُمَا قَدُّمَ عِهِدَ غَيْرَهُمَا يَتَوَضَّا بِهِمَاوَيَتَيَمَّمُ وَيَجُورُ أَيَّهُمَا قَدُمَ عِهِدَ عَيْرَ هَمَا الْغِيْلِ عَلَى عَبِارت كَاتُرْتُ صَاحب بِدَايِ كَامْرِدَ رُكِرِي فَان لَم يجد غير هما الغيش المام دَفْرِكَا فَتَلَافُ دَيْرَامَهُ مِنْ يَنْهُ عَيْرِهُ مِلْ تَحْرِيرِي -

﴿ فلاصر سوال ﴾ .... اس سوال كا فلاصه چار امور بي (١)عبارت كاترجمه (٢)عبارت ير اعراب (٣)عبارت كي تشريح

(٣) سور الحمار و البغل كاستعال من اختلاف المرمع الدلائل

عمارت کا ترجمہ:۔ گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے پس اگر نہ پائے (متوضی) ان دونوں کے علاوہ پانی توضوکر ہے ان دونوں سے اور جیمے کا ترجمہ کے ان میں سے جسکو بھی مقدم کرے۔

@عبارت براعراب: \_ كما مرّفى السوال آنفًا \_

و و عبارت کی تشریح واختلاف ائمیری الدلائل: اس عبارت میں گدھے اور نچر کے جھوٹا کے بارے میں مسئلہ بیان فرمارے ہیں مسئلہ بیان فرمارے ہیں تو فرمایا کہ یالتو گدھے اور نچر کا جھوٹا مشکوک ہے۔

پھرمشائخ کا اختلاف ہے کہ شک کس چیز میں ہے؟ طاہر ہونے میں یا مطہر ہونے میں بعض مشائخ کہتے ہیں کہاس کے طاہر ہونے میں شک ہے۔ دلیل ہیہ ہے کہ اگر لعاب حمار پاک ہوتا تو پھر جس پانی میں وہ ملتا ہے لعاب کے غلبہ تک وہ پانی پاک ہی رہتا۔ حالا تکہ بغیر غلبہ کے بھی اس سے طہارت حاصل کرنا کافی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہاس کے طاہر ہونے میں ہی شک ہے۔

دیگرمشان کے کہتے ہیں کہ گدھے کے لعاب کے پاک ہونے میں کوئی شک نہیں وہ پاک ہی ہے،اس کے مطہر (پاک کرنے والا)
ہونے میں شک ہے۔ دلیل بیہ کما گرکسی نے گدھے کے جموثے سے سرکا سے کیا پھر ماء مطلق مل گیا تو اس پرسرکا دھونا واجب نہیں ہے
پس معلوم ہوا کہ طاہر ہونے میں شک نہیں بلکہ مطہر ہونے میں شک ہاور مصنف قرماتے ہیں کہ بھی تول ٹانی ہی زیادہ درست وضحے ہے۔
اس کے بعد دوسر مسئلہ ماعِ مشکوک کے استعال میں ہے کہ اگر کسی کے پاس ماء مشکوک کے علاوہ دوسرایا نی موجود نہیں ہے تو وہ
تتی سرمی کی سرمین کے سرمین کی سے میں ہے کہ اگر کسی کے پاس ماء مشکوک کے علاوہ دوسرایا نی موجود نہیں ہے تو وہ

تیم کرے بیا ع مشکوک کواستعال کرے؟ تو تھم بیہ کہ ماع مشکوک سے وضو بھی کرے اور تیم بھی کرے اور جس کومرضی مقدم ومؤخر
کرے لینی خواہ وضو پہلے اور تیم بعد میں کرے اور خواہ تیم پہلے اور وضو بعد میں کرے ۔ امام زفر کا اس مسکلہ میں اختلاف ہے۔ وہ
فرماتے ہیں کہ وضوکومقدم کرنالازم ہے اور دلیل ہیہ کہ ماع مشکوک ماع مطلق کے نہونے کی صورت میں واجب الاستعال ہے لہذا
ہیماع مطلق کے مشابہ ہوگیا اور ماع مطلق کے ہوتے ہوئے اس سے وضوکر نالازم ہے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ ماءِمشکوک اور تیم میں سے ایک چیز سے طہمارت حاصل ہوگی۔ پس اگر ماءِمستعمل سے طہمارت حاصل ہوگی تو مٹی کا استعمال بے فائدہ ہے اور اگر مٹی سے طہارت حاصل ہوگی تو پانی کا استعمال بے فائدہ ہے۔ پس دونوں میں سے ایک چیز مطہر ہے تو ان دونوں کو جمع کرنا مفید ہے خواہ جسکوم صنی مقدم ومؤخر کرے۔

الشق الثاني المستقلم المُعُون الله المُعُون الله المُعُون الله المُعَالَى عَلَى ظَهْرِهٖ وَجَعَلَ رِجُلَيْهِ إلى الْقِبُلَةِ وَاَوْمَىٰ بِالرّكُوعِ وَالسُّجُود وَإِنِ اسْتلُقَى عَلَىٰ ظَهْرِهِ إلَىٰ الْقِبُلَةِ جَارَ.

عبارت كامطلب خيزتر جمه كريى ،عبارت براعراب لكائيس ،حنفيه كنز ديك استلقله على الظهر زياده اولى بياستلقله على الجنب ،امام شافعي كاس مين كيااختلاف ب، پورے مئله كورل تحريركريں۔

﴿ خلاصرُسوال ﴾ ....اس سوال ميں چارامورتوج طلب بين (۱)عبارت كاتر جمد (۲)عبارت بياعراب (۳) استلقاء على المظهر اور على المجذب مين ست اولى كى وضاحت (۴) انتماحناف وشوافع كا اختلاف مع الدلائل \_

اوراگرندها قت وقدرت رکھ (مریش کا ترجمہ:۔۔ اوراگرند طاقت وقدرت رکھ (مریض) بیٹھنے کی تو اپنی پشت پرلیٹ جائے اوراپ پاؤں قبلہ کی طرف کردے اوراشارہ کرے رکوع وجدہ کا ،اوراگر لیٹ جائے وہ کروٹ پراوراس کا چیرہ قبلہ کی طرف ہوتو بھی جائز ہے۔

عبارت براعراب:۔ کمامرز فی السوال آنقًا۔

استلقاء على الظهر اور على الجنب مين ساولى كى وضاحت: ائداحناف كزديك پشت پرليك كرنماز پرهناكروث پرليك كرنماز پرهن ساولى وانفنل ہے۔

ائمہاحناف و شوافع کا اختلاف مع الدلائل: ائمہاحنات کے نزدیک پشت پرلیٹ کرنماز پڑھنااولی وافضل ہے اور حضرات شوافع کے نزدیک کرنماز پڑھنا اولی ہے۔ اور دلیل شوافع صدیث عمران بن تھیں ہے کہ اگر قیام وقعود کی استطاعت نہ ہوتو پھر پہلو (کروٹ) کے بل لیٹ کراشارے سے نماز پڑھے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ کروٹ پر لیٹ کرنماز پڑھنے کی صورت میں اشارہ قبلہ کی طرف نہیں ہوگا بلکہ پاؤں کی طرف ہوگا اور پشت پر لیٹنے کی صورت میں اشارہ فضاء کعبہ کی طرف ہوگا اورنماز فضاء کعبہ کی طرف اشارہ کی صورت میں ادا ہوتی ہے۔

﴿السوال الثاني ﴾ ١٤٣٦ه

الشيخ الآق ..... وَلَا يَـدَفَعُ الْمُرَكِّيُ رَكُوةَ مَالِهِ إِلَى آبِيُهِ وَجَدِّهٖ وَإِنْ عَلَى وَلَا إِلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَاهِ وَإِنْ عَلَى وَلَا إِلَى وَلَدِهِ وَإِنْ عَلَى وَلَا إِلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَا مِنْ أَهُ إِلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِهِ وَإِنْ عَلَى وَلَا اللَّهُ وَلَا يَدُفَعُ الْمَرَأَةُ إِلَى رُوْجِهَا وَلَا إِلَى عَبْدٍ قَدْ أَعْتِقْ بَعْضُهُ .

عبارت کاسلیس ترجمہ کریں ،عبارت پراعراب لگائیں ،آیا شوہر بیوی کواور بیوی شوہر کوز کؤ ۃ دے سکتے ہیں؟ اختلاف فقہاء دلیل کی روشیٰ میں کھیں۔غلام معتق أبعض کوز کؤ ۃ دینے میں امام ابوصنیفہ وصاحبین کا قول دلیل کے ساتھ ذکر کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ..... اس سوال کا حاصل چارامور ہیں (۱) عبارت کا ترجمہ (۲) عبارت پراعراب (۳) شوہر و بیوی کوز کو ۃ

@عبارت براعراب: \_كما مرّفى السوال آنفًا-

و شوہر و بیوی کوز کو ق دینے میں ائمہ کا اختلاف مع الدلائل: امام ابوطیفہ کے بزد یک شوہر و بیوی کا ایک دوسرے کو زکوۃ دینا جا ترنہیں ہے۔اورصاحبین کے بزد یک شوہر و بیوی ایک دوسرے کوز کو ق دے سکتے ہیں۔

اہام ابوصنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ عادۃ میاں ہوی کے درمیان منافع مشترک ہوتے ہیں ہرایک کا مال دوسرے کا مال شار ہوتا ہے چنانچ ارشاد باری تعالی ہے۔ (ور جدك عاقبلا فساغنی ) کہ تھے کومفلس پایا پھرخی (بے پرواہ) کردیاتفسیر ہیں ہے کہ حضرت خدیجہ کے مال کے ذریعہ آ پکونی اور مالدار کیا گیا معلوم ہوا کہ میاں ہوی ہیں ہے کسی ایک کے مالدار ہونے سے دوسرا بھی مالدار شارہوتا ہے، پس جب معاملہ اس طرح ہے تو ایک کا دوسرے کوز کو ۃ دینا کو یا ایک جیب سے نکال کر دوسری جیب میں ڈ الناہے، غلامرہے کہ اس طرح زکو ۃ ادائبیں ہوتی۔

صاحبین کی دلیل حدیث زینب امراُؤ ابن مسعود التاتئی کے حضور ملائی کے ارشاد قرمایا کہ خاوند کوز کو ۃ دینے کی صورت میں تمہارے لیے دواجر ہیں ایک صلد حی وقر ابت کا اجر ہے اور دوسرا صدقہ کا اجر ہے ہیں معلوم ہوا کہ عورت کا اپنے خاوند کوز کو ۃ دینا جا تزہمات کے طرح اس کے برعکس بھی لیعنی مرد بھی اپنی عورت کوز کو ۃ دیسکتا ہے۔

امام صاحب کی طرف سے اس کا جواب ہیہ ہے کہ بیار شاد صدقات نافلہ پرمحول ہے یعنی نفلی صدقہ شوہر کو دینے کی صورت میں دوہرا اجر ہے اور اس پر قرینہ بیہ ہے کہ آپ نے بچوں کو دینے کے بارے میں بھی بہی ارشاد فر مایا اور بچوں کو زکو ق وینا بالا تفاق جائز نہیں ہے، پس معلوم ہوا کہ صدقات نافلہ ہی مراد ہیں۔

ا مام صاحب کی دلیل بیہ ہے کہ غلام اس مخص کے حق میں بمز ل مکا تب کے ہےاور مکا تب کوز کو ۃ ویتا جا ئز نہیں ہے پس غلام معنق البعض کو بھی زکوۃ وینا درست نہ ہوا

صاحبین فرماتے ہیں کہ بیفلام پورا آزاد ہو چکا ہے اس طرح نہیں ہوسکتا کہ پچھفلام آزاد ہواور پچھفلام پر برقر ار ہوتو ایک کے آزاد کرنے سے مکمل آزاد ہو گیاالبتہ دوسرے مالک کابیقر ضدار ہو گیا اور قرضدار کوزکو قویتا شرعاً جائز ہے ہیں غلام معتق البعض کوزکو قادا کرنا جائز ہوا۔

الشق الثاني .... فَإِنْ رَرَعَهُ الْقَيْئُ لَمُ يُغُطِرُ فَإِنِ اسْتَقَلَهُ عَمَدًا مِلْأُفِيْهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ـ

عبارت کا ترجمہ کر کے اعراب لگائیں ،مصنف کے طرز پرتشری کرتے ہوئے امام ابو یوسف وامام محمد کا اختلاف بھی واضح کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ۔۔۔۔۔اس سوال میں تین امور مطلوب ہیں (۱) عبارت کا ترجمہ (۲) عبارت پر اعراب (۳) عبارت کی تشریح ( بطرزِ مصنف ) )

عبارت کاتر جمہ:۔ پس اگر روزہ دار کوخود بخود نے آئی تو اس کاروزہ افطار نہیں ہوااور اگر نے کی اس نے جان بوجھ کرمنہ بحر کرتو اس پر قضاء لازم ہے۔

. تعارت براعراب: \_ كما مرّ في السوال آنفًا \_

عبارت كي تشري (بطرز مصنف): \_ اگر كسى روزه داركوخود بخود قى آگى تواس كاروزه بيس تونا ، يونكه آپ مان الله كا ارشاد بهمن قله فلا قضلة عَلَيْهِ كجسكوت آگى اس برتضاء لازم نبيس لينى اس كاروزه افطار نبيس بوااورا گراس نے جان بوجھ

كرقے كى خواد مند بحركرياس كم تواس يرقضاء لازم ب-

پھر اگروہ قے خود بخو داندر چلی گئی اور منہ بھرنے کی مقد ارتھی تو امام ابو پوسٹ کے نزدیک روزہ فاسد ہو گیا کیونکہ اس سکھ خارج ہونے سے وضوٹو نے جاتا ہے جب وضوٹو نے گیا تو معلوم ہوا کہ وہ خارج ہے اور خارج چیز کے اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پس اس کاروزہ ٹوٹ گیا۔

ا مام محد قرماتے ہیں کہ اسکاروز و فاسر نہیں ہوا کیونکہ افظار کی صورت بعن نگلٹانہیں پایا گیا کیونکہ وہ خود بخو داندر گئی ہے اور افظار کامعنی بھی نہیں پایا گیا کیونکہ افظار غذاہے ہوتا ہے اور عادۃ نے سے غذا حاصل نہیں کی جاتی۔

اگراس نے تے کوجان بو جھر کرلوٹا یا تو ہالا تفاق روزہ فاسد ہوجائے گاس لیے کہ خروج کے بعد داخل کرتا پایا گیا ہے لہذا افطار کی صورت مخقق ہوگئی اور روزہ فاسد ہوگیا۔

اگرتے منہ بھرنے سے کم مقدار میں ہواور پھرخود بخو دواپس لوٹ جائے تواس سے روزہ فاسدنہ ہوگا کیونکہ وہ نہ تو خارج ہ اور نہ صائم کے فعل کو آئمیس دخل ہے۔

اگر نے منہ بحرنے ہے کم مقدار میں ہواور جان ہو جھ کراسکونگل لیا تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک اب بھی روزہ فاسد نہ ہوگا کیونکہ خروج خقق نہیں ہےاورا مام محمد کے نز دیک روزہ فاسد ہوجائے گا کیونکہ اسکونگلنے میں اس کے فعل کوخل ہے۔

خالسوال الثالث ١٤٣٦ ه

الشيخ الرَّيْ النَّالِيَّةُ أَنْ يَعْفَلَ لَبَيْكَ اللَّهُمَ لَبَيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَإِذَا لَبْى فَقَدَ أَحْرَمَ -

عبارت پراعراب لگائیں "ان الحمد" میں ان کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے یافتہ کے ساتھ ،اس سے عبارت کے مفہوم میں کیا فرق آئیگا، تکبیہ میں زیادتی جائز ہے یانہیں؟ دلیل سے تکھیں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين تين امور حل طلب بين (۱) عبارت پرافراب (۲) ان كاافراب اور عبارت كامنهوم (۳) تلبيه مين زياد تي كافكم مع الدليل -

السوال آنفًا - عارت براعراب: - كمامر في السوال آنفًا -

ان کااعراب اورعبارت کامفہوم: \_ آن الصد " ہمزہ کے سرہ کے ساتھ ہفتہ کے ساتھ ہیں ہال کیے کہ فتہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کیے کہ فتہ کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں اس کی ماقبل پر بناء ہوگی کیونکہ آئ فتہ کے ساتھ ماقبل والے کلمہ کی صفت واقع ہوتا ہے اور إِنَّ کو کسرہ کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں بیچر کی ابتداء ہوگی یعنی حمد وثناء کی ابتداء ہورہی ہے۔

کی سلیمی زیادتی کا حکم مع الدلیل: تلبیه کے الفاظ میں کی کرنا جائز نہیں ہے البتہ عندالاحناف تلبیه میں زیادتی جائز ہے اور امام شافعی کے نزدیک زیادتی بھی جائز نہیں ہے اور دلیل میہ ہے در الفاظ میں کھی جائز نہیں ہے اور دلیل میہ ہے کہ جس طرح اذان وتشہد کے کلمات میں تغیرو کی زیادتی جائز نہیں ہے اور امام شافعی ہے کہ افغاظ میں بھی جائز نہیں ہے کیونکہ تلبیہ بھی اذان وتشہد کی طرح کلمات مخصوصہ کے ساتھ مرتب ہے۔

نہیں ہے اس طرح تلبیہ کے الفاظ میں بھی جائز نہیں ہے کیونکہ تلبیہ بھی اذان وتشہد کی طرح کلمات مخصوصہ کے ساتھ مرتب ہے۔

ہماری پہلی دیل ہے ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام مثلاً ابن عباسٌ ،ابن مسعودٌ ، ابو ہریرہؓ سے بلیبیہ ماتورہ پراضافہ منقول ہے کہ بیر حضرات الفاظ تلبیبہ میں اضافہ فرماتے تھے۔

دوسری دلیل بیہ ہے کہ تلبیہ ہے مقصود ثناء وحمہ باری تعالیٰ اورا پی بندگی کا اظہار ہے اور کلمات تلبیہ میں زیادتی مقصد سے مالع نہ ہوگی ، بلکہ مقصد میں اضافہ کا باعث ہوگی۔

الشق الثاني .....وَإِنْ لَبِسَ ثَـوْبَا مَـخِيُطًا آوُغَطَّى رَاسَهَ يَوُمًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ دَمَّ وَإِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ صَدْقَةً.

عبارت کاسلیس ترجمه کر کے اعراب نگائیں ندکورہ مسئلہ میں امام ابو صنیفہ، امام ابو یوسف اور امام شافعی کا نقطۂ نظر دلائل کی روشی میں ذکر کریں، جج کالغوی وشرعی معنی بیان کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كا خلاصه چار امور بين (۱) عبارت كا ترجمه (۲) عبارت پر اعراب (۳) ندكوره مسئله مين اختلاف ائمه مع الدلائل (۴) مج كالغوى وشرع معنى \_

اس سے کم ہے تواس پر صدقہ واجب ہے۔ اورا گرم نے سلا ہوا کیڑا پہنایا اپناسرڈ ھانیا پوراایک دن تواس پر دم واجب ہے اورا گر اس سے کم ہے تواس پر صدقہ واجب ہے

عبارت براعراب: - كما مدّفي السوال آنفًا-

فركوره مسئله مين اختلاف ائمه مع الدلاكل: \_ سوال مين ذكركر ده مسئله اما ابوحنيفه كا فد بب ب كه اگر محرم في سلا موا كير الإرادن پهناتواس پردم واجب ب اوراگرايك دن سے كم پهناتو صدقه واجب ب\_

امام ابو بوسف کا ند بہب اورامام ابوحنیف گا قول قدیم ہے کہ اگر نصف دن سے زیادہ پہن لیا تب بھی دم ہی لازم ہے اورنصف دن یا اس سے کم پہننے پرصدقہ لازم ہے اورامام شافعی فرماتے ہیں کہ سلا ہوا کپڑا پہننے ہی دم لازم ہوجائیگا۔خواہ ایک کھڑی ہی پہنا ہو۔ امام شافعی کی دلیل ہے ہے کہ دم کالزوم سلے ہوئے کپڑے سے راحت والانفع حاصل کرنے کی وجہ سے ہے اور یہ نفع بدن پر کپڑا پہنتے ہی حاصل وکامل ہوجائیگا۔لہٰذادم واجب ہے۔

امام ابو یوسف ملک حکم الکل کے ضابط کے تحت اکثر یوم پر پورے یوم کا تھم جاری کرتے ہیں۔

ہماری دلیل بیہ کہ پہننے سے مقصود راحت ہے۔اوراس میں ایک مدت کا اعتبار ضروری ہے تا کہ راحت علی میں الکمال عاصل ہو جائے اوروہ مدت ایک دن ہے کیونکہ عاوۃ دن میں لباس پہنا جاتا ہے اور پھرا تار دیا جاتا ہے۔لہذا ایک دن ہے کم میں جنایت قاصر ہونے کی وجہ سے صرف صدقہ واجب ہے اور پوراایک دن پہننے میں جنایت کامل ہونے کی وجہ سے دم لازم ہے۔ جنایت قاصر ہونے کی وجہ سے دم لازم ہے۔

الماری دیا ہے کا لغوی معنی نے جے کا لغوی معنی کی معظم اور بردی چیز کا ارادہ کرنا ہے اور اصطلاح شریعت میں جے مخصوص مکان کا مخصوص نعل کے ساتھ مخصوص زمانہ میں ارادہ ونیت کرنا ہے۔

4



# ﴿الورقة الثالثة: في اصول الفقه ﴾

### ﴿السوال الاوّل ﴾ ١٤٣٤ ﴿

الشَّقُ النَّيْ النَّيْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْ وَالْمَجَارُ اِسُمٌ لِكُلِ لَفَظ أُرِيُدَ بِهِ مَا وُضِعَ لَهُ وَالْمَجَارُ اِسُمٌ لِكُلِ لَفَظ أُرِيُدَ بِهِ مَا وُضِعَ لَهُ وَالْمَجَارُ اِسُمٌ لِكُلِ لَفَظ أُرِيْدَ بِهِ مَا وُضِعَ لَهُ لِاتِّصَالُ بَيْنَهُمَا مَعُنَى كَمَا فِي تَسْمِيَةِ الشَّجَاعِ اَسَدًا وَالْبَلِيْدِ حِمَارًا أَوْ ذَاتًا كَمَا فِي تَسْمِيَةِ الْمُطَرِ سَمَاءً وَالْبَلِيْدِ حِمَارًا أَوْ ذَاتًا كَمَا فِي تَسْمِيَةِ الْمُطَرِ سَمَاءً وَالْبَلِيْدِ حِمَارًا أَوْ ذَاتًا كَمَا فِي تَسْمِيةِ الْمُطَرِ سَمَاءً وَالْبَلِيْدِ حِمَارًا أَوْ ذَاتًا كَمَا فِي تَسْمِيةِ الشَّجَاعِ اَسَدًا وَالْبَلِيْدِ حِمَارًا أَوْ ذَاتًا كَمَا فِي تَسْمِيةِ الْمُطَرِ سَمَاءً وَالْبَلِيْدِ حِمَارًا أَوْ ذَاتًا كَمَا فِي تَسْمِيةِ الْمُطَرِ

عبارت پراعراب لگا کرتر جمه کریں۔عبارت کامفہوم بیان کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اسوال من تين امورمطلوب بير \_(١)عبارت پراعراب (٢)عبارت كاتر جمه (٣)عبارت كامنهوم -

عارت براعراب:\_كمامر في السوال آنفا-

- وضع مارت كا ترجمہ:۔ پس حقیقت نام ہے ہرا لیے لفظ كا كدارادہ كیاجائے اس سے اس معنیٰ كا جس كے لئے اس كوضع كیا گیا ہے ان كوضع كیا گیا ہے ان كوضع كیا گیا ہے ان كے اس كوضع كیا گیا ہے ان كے درمیان اتصال كی وجہ سے یا تو اتصال معنوى اعتبار سے ہوجیسے بہادر كانام شیراور بیوتوف كانام گدھار كھنے میں یا اتصال ذاتی ہوجیسے بارش كانام بادل د كھنے میں اور اتصال سب كے اعتبار سے ای قبیل سے ہے۔
- عبارت کامفہوم: اس عبارت میں حقیقت و جازی تعریف کی ٹی ہے۔ حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کوجس معنیٰ کے لئے وضع کیا گیا ہے وہ ای معنیٰ میں ہی استعال ہواور جازی امعنیٰ یہ ہے کہ لفظ جس معنیٰ کیلئے وضع کیا گیا ہے اُس کے علاوہ کی دوسرے معنیٰ میں استعال ہوا اور جازی امعنیٰ یہ کہ اُن دونوں معنیٰ میں کوئی مناسبت اور تعلق ہو پھر پتعلق اور مناسبت یا تو معنوی اعتبار سے ہوگی جیسے بہا درکوشیر اور بیوقو ف کو گدھا کہا جاتا ہے کہ ان میں معنوی مناسبت ہے کہ بہا درآ دی میں گدھے کی بیوقو ف ہونے والی وصف پائی جارہی ہے اور بیوقو ف آدی میں گدھے کی بیوقو ف ہونے والی وصف پائی جارہی ہے اور بیوقو ف آدی میں گدھے کی بیوقو ف ہونے والی وصف پائی جارہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں پھر چھوادرت اور پڑوی کا تعلق ہو جسے پارش کانام باول رکھنا کہ ان دونوں میں بیاورت اور پڑوی کا تعلق ہو جسے بارش کانام باول رکھنا کہ ان دونوں میں مجاورت ہوئے ہیں۔

الثَّبِينَ الثَّالِيَّ الثَّالِيِّ مَنْ عَلَى النَّاسِ مَنْ عَمِلَ فِي النُّصُوْصِ بِوُجُوْهِ أُخَرَ هِيَ فَاسِدَةٌ عِنْدَنَا مِنْهَا مَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّ التَّنْصِيْصَ عَلَى الشَّيْقُ بِإِسْمِهِ الْعَلَمِ يُوجِبُ التَّخْصِيْصَ وَنَفَى الْحُكُمِ عَمَّا عَدَاهُ وَهٰذَا فَاسِدٌ لِانَّ النَّصُّ لَمْ يَتَنَاوَلُهُ فَكَيْتَ يُوجِبُ الْحُكُمَ فِيْهِ نَفْيًا أَو إِثْبَاتًا .

لِآنَ النَّصُّ لَمْ يَتَنَاوَلُهُ فَكَيْتَ يُوجِبُ الْحُكُمَ فِيْهِ نَفْيًا أَو إِثْبَاتًا .

عبارت پراعراب لگا کرز جمه کریں عبارت کی تشریح کریں فصل کا حاصل وخلاصہ بیان کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال مين چارامور مطلوب بين \_ (١) عبارت براعراب (٢) عبارت كاتر جمه (٣) عبارت كي

تشريح (م) فصل كاحاصل وخلاصه

#### ما عبارت براعراب: \_ كمامر في السوال آنفا \_

عبارت كا ترجمہ: \_ بفصل ب (وجوہ فاسدہ كے بيان ميں) اورلوگوں ميں سے پھوہ ہيں جنہوں نے دوسرى وجوہ سے نصوص ميں ممل كيا ہے جو ہمار بے زديك فاسد ہيں ان وجوہ ميں سے ايك وہ ہے جوان ميں سے بعض نے كہا ہے كہ كس شكى براس كے عكم كے ساتھ تقریح كرنا تخصيص كو واجب كرتا ہے اور اسكے علاوہ سے تھم كی نفى كو واجب كرتا ہے اور بير فاسد ہے اس لئے كہ نص اس مسكوت عنہ كوشا فل نہيں ہے تو اس كے اندر نفى يا اثبات كے طريقة برتھم كوكسے ثابت كرے گا۔

عبارت کی تشریخ: \_ نصوص میں کسی عکم یا اسم جنس پرکوئی تھم لگایا گیا ہوتو کیا وہ تھم ای کے ساتھ خاص ہوگا اوراسکے علاوہ سے تھم کی نفی ہوجا نیگی یانہیں تو اس بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ بعض اشعریہ اور حنابلہ کا قول بیہ ہے کہ اس میں مفہوم مخالف معتبر ہے اسکے علاوہ سے اس کی نفی ہوجا نیگی جبکہ حنفیہ کے زد دیک اسم عکم یا اسم جنس پر تھم لگا نا ابقیہ سے تھم کی نفی پر ولا است نہیں کرتا۔

اشعریداور حنابلہ کی دلیل آپ نگافی کا ارشاد المعاه من المعاه ہے اس حدیث میں ماہ نانی بینی خروج منی پر خسل کا بھم لگایا گیا ہے اور صحابہ کرام خالات نے اہل زبان ہونے کے باوجود مغہوم مخالف کا اعتبار کیا اور بیسمجھا کہ خروج منی پر خسل کا جو تھم لگایا گیا ہے عدم خروب منی پر دوجوب خسل کا بیس ہوگا اگراسم علم یا اسم جنس پر تھم لگایا جا نا اسکے علاوہ سے نفی پر دلالت نہ کرتا تو صحابہ کرام خالات اس عدم خروب منی پر وجوب خسل کا بیس ہوگا اگراسم علم یا اسم جنس پر تھم لگایا جا نا اسکے علاوہ سے نفی پر دلالت نہ کرتا تو صحابہ کرام خالات کی ہوجا کی گیا۔ اس حدیث کا بید مطلب ہرگز نہ بیسے نے دمعلوم ہوا اگر کسی اسم جنس پر تھم لگانا اس کے علاوہ سے تھم کی نفی پر دلالت کر بے تو کھہ طیب سے بندہ مسلمان احتاف نوٹ نوٹ فرماتے ہیں کہ اسم علم یا اسم جنس پر تھم لگانا اس کے علاوہ سے تھم کی نفی پر دلالت کر بے تو کھہ طیب سے بندہ مسلمان ہونے کی بجائے کا فرہ وجائے گا۔

اں گئے کہ'' محر''اسم عکم ہے اور اس پر رسول اللہ ہونے کا تھم لگایا گیا ہے پس مفہوم مخالف کا اعتبار کرنے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ محمد مخالط کے علاوہ کوئی شخص رسول نہیں ہے حالانکہ یہ بات خلاف واقع ہونے کی وجہ سے جھوٹ ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے ایساعقیدہ رکھنا کفرہے۔ پس معلوم ہوا کہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔

فصل <u>کا حاصل وخلاصہ:</u> حنفیہ کے نزدیک استدلال اقسام اربعہ (عبارت النص، اشارة النص، ولالت النص، اقتضاء النص) میں مخصر ہے جبکہ دیگرائم ہے کے دلائل فاسدہ بھی ہیں مثلاً ان میں سے ایک دلیل بہ ہے کہ کی چیز کے اسم علم پر کسی عظم کا لگانا بہ اس چیز کی خصوصیت کی علامت ودلیل ہے لہذا خاص طور پر اس چیز پر تھم لگانا غیر سے اس تھم کی نفی پر دلالت کرتا ہے اور علم بر تھم لگانا غیر سے اس تخصیص کو وہ مغہوم لقب کہتے ہیں۔

دوسری دلیل اور وجہ فاسد کا حاصل ہیہ ہے کہ امام شافعیؒ کے نز دیک جب کوئی تھم کمی شرط پر معلق ہویا اُس تھم میں کسی سٹی کوکسی خاص وصف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہوتو جب شرط اور وصف وونوں منتمی ہوجا کیں گئے تو تھم بھی منتمی ہوجائے گا۔ تیسری دلیل اور وجہ فاسد کا حاصل ہے ہے کہ امام شافعیؒ کے نز دیک اگر جنس واحد میں ایک جگہ برتھم مقید اور دوسری جگہ پرتھم مطلق ہوتو تھم مطلق کومقیر پرمحمول کیا جائے گاخواہ ایک ہی حادثہ اور واقعہ ہویا الگ الگ ہو۔ کیونکہ وصف شرط کے درجہ میں ہے اور شرط کی نفی تھم کی نفی پر دلالت کرتی ہے۔

چوتھی دلیل اور وجہوفا سد کا حاصل ہیہ ہے کہ امام مالک وامام شافعی اور دیگر بعض آئمہ کے نز دیک وہ کلام جس میں عموم ہواور وہ کلام جدید نہ ہو بلکہ کسی خاص مختص کے بارے میں اُس کلام کاورود ہوا ہوتو ان کے نز دیک بیام اسی مخصوص سائل یا صاحب واقعہ کے متعلق خاص ہوگا اور بیتھم کسی غیر کے لئے ثابت نہ ہوگا۔

پانچویں دلیل اور وجہ فاسد سے کہ امام مالک فرمائے ہیں جب دو حکموں کوا کھے جوڑ کر بیان کیاجائے لیمی نفظوں میں قران و ملاپ ہونو دونوں کے درمیان تھم کے اعتبار سے بھی قران و ملاپ ہوگا جیسے اقید موا الصلوۃ واتو الذکوۃ میں زکوۃ ونماز کے درمیان اتصال ہے لہذا دونوں کے درمیان تھم میں بھی اتصال ہوگا ہیں کہاجائے گاکہ جیسے بچے پرنماز فرض نہیں اِی طرح زکوۃ بھی فرض نہیں ہے۔

#### ﴿ السوال الثاني ﴾ ١٤٣٤ ه

النتي المراق المراقي العزيمة والرخصة وهي في احكام الشرع اسم لما هو اصلُّ منها غير متعلق بالعوارض والرخصة اسمُّ لما بني على اعذار العباد والعزيمة اقسامُّ اربعةُ ......

عبارت كامفهوم بيان كرير \_ نيزعز ميت كى اقسام اربعذك تام مع تعريف واحكام بيان كرير \_ .

﴿ فلاصر سوال ﴾ .... اس سوال کاهل دوامور ہیں۔(۱) عبارت کامنہوم (۲) عزیمت کی اقسام اربعہ کے نام مع تعریف واحکام۔

﴿ فلاصر سوال ﴾ عبارت کامفہوم:۔ اس عبارت میں عزیمت اور رخصت کی تعریف اور ان کی اقسام واحکام کو بیان کیا گیا ہے۔ تعریف کا حاصل یہ ہے کہ عزیمت وہ تھم ہے جو ابتداء ہی سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھم اصلی ہواور عوارض کے متعلق نہ ہوخواہ اس کا تعلق فعل سے ہو جسے محر مات و ممنوعات۔ اس کے علاوہ بھی عزیمت کی متعدو اس کا تعلق فعل سے ہو جسے محر مات و ممنوعات۔ اس کے علاوہ بھی عزیمت کی متعدد تعریف کی تی ہیں۔ ن عزیمت وہ تھم ہے جو ایسے طور پر ثابت ہوجس میں دلیل شری کی مخالفت نہ ہو ﴿ عزیمت وہ تھم ہے جو بندوں پر اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے سے لازم ہو جسے عبادات خمسہ وغیرہ۔ دلیل مانع سے سلامت ہو ﴿ عزیمت وہ تھم ہے جو بندوں پر اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے سے لازم ہو جسے عبادات خمسہ وغیرہ۔

اس کے مقابلہ میں رخصت وہ ملم ہے جوابتداء اللہ تعالی کی جانب سے نازل شدہ ملم نہ ہوبلکہ وہ لوگوں کے عذر پر پنی ہو۔

عزیمت کی اقسام اربعہ کے نام مع تعریف واحکام:۔ عزیمت کی چارا قسام ہیں فرض، واجب، سنت بھل۔ فرض: وہ تھم ہے جو کی وزیادتی کا اختال ندر کھے، اور ایسی دلیل سے تابت ہو جو قطعی ہو جیسے ایمان، روزہ، حج وز کوق،اس کا تھم دل سے یقین واعتقاداور عمل بالارکان کالازم ہونا ہے اس کا مشرکا فرہے اور بلاعذراس کا تارک فاس ہے۔

واجب: وہ تھم ہے جوالی دلیل سے ثابت ہوجس میں شیر ہومثلا عام مخصوص مندابعض ، مجمل یا خبر آ حاد سے ثابت شدہ احکام ،اس کا تھم ہے کہ اس پڑمل کرنالا زم ہے لیکن یقین واشتا دلا زم ہیں ہے یعنی اس کا منکر کا فرنیں ہے آگر کوئی شخص واجب نہ سیجھتے ہوئے مل کوزک کرے تو یخص کا فرے۔
سیجھتے ہوئے مل کوزک کرے تو یہ خص فاس ہے اور اگر کوئی اہانت کرتے ہوئے مل کوزک کرے تو یہ خص کا فرے۔

سنت: وهطریقه ہے جودین میں رائج ہواور فرض وواجب کےعلاوہ ہو۔اس کا تھم بیہ کمانیان سے فرض وواجب کے بغيرى اس كوقائم كرنے كامطالبه كياجائے۔

پھراس کی دونتمیں ہیں 🛈 سنن ہدی جن کا تارک ملامت وزجر وتو پیخ کامستحق ہوتا ہے جیسے جماعت واذ ان 🏵 سنین زوا کد جن كاتارك ملامت اورز جروتوج كالمسخق نهروجيس سفيدسوث يبننا عمامه باتدهنا

لقل: وہ تھم مشروع ہے جس کے کرنے پرانسان کوثواب دیا جائے گا اوراس کے ترک پرعذاب نہ ہوگالفل کی بہتحریف در حقیقت اس کا حکم بی ہے اور اسلاف سے اس طرح منقول ہے جینے فلی نماز ادا کرنا نفلی روز ہے رکھنا ،صدقہ ادا کرنا۔

الشيخ الثاني ..... وهذه الحجج التي سبق وجوهها من الكتاب والسنة لاتتعارض في انفسها وضعًا ولا تتنفقض لان نلك من امارات العجز تعلى الله عن ذلك وانسا يقع التعارض بينها لجهلنا بالناسخ والمنسوخ عبارت كامفهوم بيان كريس بنصوص قطعيد كدرميان معارضه كاحكم بالنفصيل بيان كريس-

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال ميں دوامور مطلوب ہيں۔ (۱) عبارت كامفہوم (۲) نصوص قطعيہ كے در ميان معارضه كاحكم۔ عبارت كامفهوم: يعبارت كامفهوم: يعبارت كاحاصل بيه كنصوص قطعيد يعنى كتاب الله ،سنت رسول الله ،اجماع اورقياس کے درمیان بذات وحقیقتا تعارض و تناقض نہیں ہوسکتا۔اسلئے کی نصوص کے درمیان تعارض و تناقض بجز کی علامت ونشانی ہے اور اللہ تعالیٰ بجزيهم اومنزه بين لبذاجب بهي نصوص مين تعارض واقع موكاجاري جهالت كي وجهسه واقع موكا كهمين ناسخ ومنسوخ كاعكم ندموگا-🕜 نصوص قطعیہ کے درمیان معارضہ کا حکم :۔ اگر دوآ بیوں کے درمیان تعارض ومعارضہ موجائے تو حدیث وسنت کی طرف رجوع كياجائيكا اوراكر دوحد يثول وسنتول كے درميان تعارض موجائے تو پھر قياس اور اقوال صحابہ خفاقة كى طرف رجوع كياجائے گا۔اس کئے کہ جب دونصوص کے درمیان تعارض ہوگا تو دونوں ساقط ہوں گی اوران دونوں میں سے ہرایک کے مندفع ہونے کی وجہ سے دوسری جمت کے ذریعے اس جمت کی جانب رجوع لازم ہے جوان دونوں جبتوں کے بعد ہے اور دوسری جمت کی جانب رجوع کے معدر ہونے کے وقت اصل تھم ٹابت ہوجائے گا۔

اگر دو قیاسوں کے درمیان تعارض واقع ہوجائے تو تعارض کی وجہ سے دونوں قیاس ساقط نہوں کے کہ استصحابِ حال پھل واجب ہو بلکہ مجتمد کوا ختیار ہوگا کہ اُن دونوں قیاسوں میں سے اپنے دل کی شہادت واطمینان کے ذریعے جس قیاس پڑمل کرنا جا ہے كرسكتاہے۔

## ﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٤

الشق الأولى ..... اختلف الناس فيمن ينعقدبهم الاجماع قال بعضهم لا اجماع الا للصحابة وقال بعضهم لااجماع الالاهل المدينة ..... عبارت كامفهوم بيان كريس ،اجماع كى لغوى اورا صطلاحى تعريف واجماع كےمراتب ذكركريں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ..... اس سوال مين تنين امور مطلوب بين \_ (۱) عبارت كامنهوم (۲) اجماع كي لغوى اور اصطلاحي تعريف (۳) اجماع كي لغوى اور اصطلاحي تعريف (۳) اجماع كي مراتب \_

اجماع کن لوگوں کامعتبر اور شرعاً قابل قبول ہے۔ واؤد ظاہری وغیرہ فرماتے ہیں کہ صرف صحابہ کرام ہونگاؤ کا جماع معتبر ہے۔ ام ام الک نے فرمایا کہ صرف صحابہ کرام ہونگاؤ کا اجماع معتبر ہے۔ واؤد ظاہری وغیرہ نے ہیں کہ صرف صحابہ کرام ہونگاؤ کا اجماع معتبر ہے۔ فرقہ زید بیاورا مامیدو غیرہ نے کہا کہ اجماع کیلئے آلی رسول ہونا شرط ہے، کو یا لک نے فرمایا کہ صرف آلی رسول کا اجماع معتبر ہے۔ جبکہ ہمارے نزویک ہرزمانہ کے جہتدین کا اجماع صحیح ہے البعتہ شرط بیہ ہم ہمجتدین عادل ہوں، اہل اجتباد میں سے ہوں خواہ اُن کی تعداد کہ جم بھوں ہواور اس بات کی بھی شرط ہیں ہے کہ جہتدی موت اُس قول پرواقع ہوئی ہولی اس کا اجماع میں کہا جائے گا۔

<u>ا جماع کی لغوی اور اصطلاحی تعریف: ۔ اجماع کا لغوی معنی اتفاق ،عزم ، اور پخته اراده کرنا ہے اور اصطلاحی طور پر کسی</u> ایک زمانہ میں رسول اللہ خلافیظ کی امت کے صالح مجتہدین کا کسی واقعہ اور امر پراتفاق کر لینا اجماع ہے۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ..... اس سوال ميں تين امور مطلوب بين(۱) قياس كي تعريف(۲) قياس كے اركان كي وضاحت (٣) جميت قياس كے دلائل۔

 € قیاس کے ارکان کی وضاحت: \_ قیاس کے کل چارارکان ہوتے ہیں اصل فرع بھم ،علت \_

اصل: ہے مرادوہ صورت ہے جو صراحنا كتاب وسنت ميں فدكور ہويا اجماع ہے ثابت ہواس كو تقيس عليہ بھى كہتے ہيں۔ فرع: وه صورت وواقعه جوصراحناً نصوص مين مذكورنه بوهراس مين منصوص صورت والاعظم لكايا جائے اس كومفيس بھي كہتے ہيں۔ تحكم : وہ اثر ہے جونص میں مذكور ہوا ورعلت وشتر كه كى وجہ سے غير منصوص واقعہ ميں منطق كيا جائے۔

علت : وه وجه ہے جس کی بناء پراصل میں کوئی تھم لگایا جاتا ہے اور پھر اسکوفرع کی طرف متعدی کیا جاتا ہے۔مثلاً قرآن کریم نے انگوری شراب یعن خرکوترام قرار دیا ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے مجور وغیرہ کی شراب بھی نشہ کی وجہ سے ترام قرار دی گئی ہے اس میں انگور کی شراب بعن خرمقیس علیه واصل بمجور کی شراب مقیس وفرع بحرام بوناعظم اورنشه آور بونا علت ہے جودونوں شرابوں میں موجود ہے۔

<u> جمیت قباس کے دلائل:</u> قیاس کے جمت ہونے پرائمہار بعہوا کشر فقہائے متفق ہیں، ولائل درج ذیل ہیں۔

ارثادِبارى تعالى ب قاعتبروا يا ولى الابصار "اكثرعاء كنزويك اعتبار عمرادتياس ب-@حضرت معاذ والمنو كاليمن روانه موتے وقت كامشبور واقعه بي آپ الفي نے يو جها تھا كه اكركمي مسلك كوقر آن وسنت ميں

نه يا و توكياكروك، حضرت معاذ اللط في جواب ديا تفا الجنود بدراًيي "يهال اجتهادرائ سمراد قياس ب-

@ قبیلہ بنو ہاشم کی ایک عورت نے آپ مُل اللہ اسے یو چھاتھا کہ میرے والد کا انقال ہو گیا ہے، ان پر جج فرض تھا کیا میں انکی طرف سے ج اداکر عتی ہوں؟ آپ مال کے قرمایا کہ اگر اُن برقرض ہوتا تو کیا تو وہ اداکرتی ؟ اس نے کہا جی ہاں، آپ مال کے فرمایا كر كارج بهى اداكرو،اس واقعه يس آب سالظ نے في كوفرض كى ادائيكى يرقياس كيا ہے۔

ا صحابه کرام تفکی نے سیدناصدیق اکبر فائن کی خلافت کبری کونمازی امامتوصفری پرقیاس کیااورکہا کہ وضیعه رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله الله الله على معلوم مواكره عابرام من الله على ال

## ﴿الورقة الثالثة: في اصول الفقه ﴾ خالسوال الاوّل ١٤٣٥

الشَّى الرَّالَ اللَّهُ عَكُم الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ السِّيِّحَالَةُ الجُتِمَاعِهِمَا مُرَادَيْنِ بِلَفُظٍ وَاحِدٍ كَمَا اِسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ الثُّوبُ الْوَاحِدُ عَلَى الْلَابِسِ مِلْكًا وَ عَادِيَةً فِي رَّمَانٍ وَاحِدٍ وَلِهٰذَا قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ لَوْ أَنَّ عَرَبِيًّا لَا وِلَاءَ عَلَيْهِ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِيْهِ وَلَهَ مُعْتَقُ وَاحِدٌ فَاسْتَحَقَّ النِّصْتَ كَانَ النِّصُتُ الْبَاقِي مَرْدُودًا إِلَى الْوَرَثَةِ وَلَا يَكُونَ لِمَوَالِي مَوْلَاهَ لِآنَ الْحَقِيْقةُ أُرِيُدَتْ بِهِذَا الْلَفُظِ فَبَطَلَ الْمَجَارُ .

عبارت پراعراب لگائیں ،عبارت کا ترجمہ کریں نیز عبارت کامفہوم بھی بیان کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اسوال مين تين امور مطلوب بين \_(١)عبارت براعراب (٢)عبارت كاتر جمه (٣)عبارت كامفهوم -

- السوال آنفا- عبارت براعراب: \_ كمامر في السوال آنفا-
- عبارت كاترجمد:\_ حقيقت وعباز كے عمم ميں سے بيہ كدايك عي لفظ سے دونوں كى مراد كا جمع ہونا محال ہے جيسا كريد بات محال ہے کہ ایک ہی کپڑ الابس پر ایک ہی وقت میں ملکا و عاریة ہواورای وجہ سے امام محد نے جامع کبیر میں فرمایا کہ اگر کوئی عربی فخص جس برکوئی ولاء نہ ہووہ اپنے مکث مال کی اپنے موالی کے لئے وصیت کرے اور اُس کیلئے صرف ایک بی آزاد کیا ہواغلام ہوتو وہ غلام نصف وصیت کا ستحق ہوگا بقیہ نصف وارثوں کی جانب لوٹا دیا جائے گا اوراس آزاد کئے ہوئے غلام کے موالی کے لئے سے وصیت نہ ہوگی اسلئے کہ اس لفظ سے حقیقت مراد لی گئی ہے پس مجاز باطل ہوجائے گا۔
- عبارت كامفهوم: مصنف في خيقيقت اورمجاز كاظم بيان كيا كهابك لفظ ايك بن وقت مين معنى حقيق ومجازي مراولينا محال ہے جبیا کہ ایک ہی کیڑا کسی آ دمی ہے جسم پر بطور ملکیت وعاریت محال ہے، اس عظم پر تفریع قائم کرتے ہوئے مصنف فرماتے جیں کہ امام محد نے جامع کبیر میں لکھا ہے کہ اگر کمی عربی فخص نے اپنے موالی کیلئے مکت مال کی وصیت کی اور اس کا صرف ایک بی آزاد کردہ غلام ہے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی موالی نہیں ہے تو اس صورت میں اس آزاد کردہ غلام کو وصیت کا نصف فل جائے گا۔ لہٰذااس کی بیدوسیت معنی حقیقی کے طور پر جب معنّق میں جاری ہو چکی ہے تو اب معنیٰ مجازی کے طور پراس آزاد کردہ غلام کے آ مح موالی کیلئے وصیت جاری نہ ہوگی بلکہ وصیت کا نصف اس آزاد کردہ غلام کول جائے گا اور بقیہ نصف ورثاء پرلوٹا دیا جائے گا۔ الشِيقَ الثَّالِي ..... ثُمَّ الْآمُرُ الْمُطُلَقْ عَنِ الْوَقْتِ كَالْآمُرِ بِالزَّكُوةِ وَصَلَقَةِ الْفِطُرِ وَالْعُشُرِ وَالْكَفَّارَاتِ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَالنَّذُرِ الْمُطُلِّقِ لَا يُؤجِبُ الْآدَاءَ عَلَى الْفَوْرِ فِي الصَّحِيْحِ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا-

عبارت براعراب لگا كرزجمه كريس عبارت كامفهوم بيان كريس-

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال مين تين امور مطلوب بين \_ (١) عبارت پراعراب (٢) عبارت كاتر جمه (٣) عبارت كامفهوم \_

- السوال آنفا- عارت براعراب: كمامر في السوال آنفا-
- عبارت كاتر جمه: \_ پروه امر جومطلق عن الوقت بوجيے زكوة كاتھم ،صدقه فطركاتھم ،عشر اور كفارات كاتھم ،رمضان كى قضاء كاحكم اورنذ رمطلق كاحكم \_امركى بيتم جمار \_اصحاب كي في بهب كے مطابق في الفوراداءكوواجب بيس كرتى -
- <u> عمارت كامفهوم: \_ ماموربه كي دونتميس بين ( مطلق عن الوقت ( مقيد بالوقت \_ مامور به طلق عن الوقت كامطلب سي</u> ہے کہ وہ مامور بھی ایسے وقت کے ساتھ مقیدنہ ہوجس کے فوت ہونے سے مامور بہوت ہوجائے جیسے زکو قاور صدقت نظر۔ان کا کوئی خاص وفت نہیں ہے کہ اس وقت کے فوت ہونے سے ان کو قضاء کا نام دیا جائے۔

پھر مامور بہ مطلق عن الوقت کے متعلق ائمہ میشین کا اختلاف ہے کہ اس پڑمل علی الفور واجب ہے یاعلی التر اخی ممل کرنا جائز

ہے۔ ہمارے بزدیک مامور بہ طلق عن الوقت کوعلی الفوراوا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ اس کومؤخر کرنے کی اجازت ہے۔ بیٹ می نہوگا۔ البتہ اگر زندگی کے آخری کھات تک تا خبر کی یہاں تک کہ موت کی علامات ظاہر ہو گئیں تو پھر ہمارے بزدیک بھی پیٹن گار ہوگا اور امام کرخی میں تھی ہے بزدیک مامور بہ مطلق عن الوقت کوعلی الفوراوا کرنا واجب ہے اگر اس نے مامور بہ مطلق عن الوقت کواوا کرنے میں تا خبر کی تو بیٹے میں گنہگار ہوگا۔

(فانده) امری دوسری شم مقید بالوقت ہے اس کی متعددا قسام ہیں۔ان میں سے پہلی شم بیہے کہ وقت مؤلای کے لئے ظرف، اداء کے لئے شرط ، وجوب کے لئے سبب ہو۔

ظرف ہونے کامطلب بیہ ہے کہ وہ وفت تعلیمؤلی کیلئے معیار (مکمل وفت کو گھیر لے) نہ ہو بلکہ فعل مؤلی کی ادائیگی کے بعد بھی وفت نے جائے۔اورشرط ہونے کامطلب بیہ ہے کہ مامور بہوفت سے پہلے درست نہ ہواور وفت کے فوت ہونے سے فوت ہوجائے اورسبب ہونے کامطلب بیہ ہے کہ وہ وفت مامور بہ کے نفس وجوب میں مؤثر ہو۔

اس کی مثال نماز کاوقت ہے کہ بیروقت نماز کے لئے ظرف بھی ہے بایں طور کہ افراط کے بغیرسنت کے مطابق نماز کی اوائیگی کے بعد بھی وقت نج جہانی ماز کا اور دوقت کے بعد بھی وقت نج جہانی ماز کا اور دوقت کے بعد بھی وقت نج جہانی ماز کے لئے شرط بھی ہے بایں طور کہ صفت وقت کے اختلاف سے اوامخلف کوفت ہوجاتی ہے اوام بھی ناتھ ہی وقت کا اختلاف ہوجاتی ہوجاتی ہے کہ اگر وقت کامل ہوتو اوا کامل واجب ہوتی ہے اور اگر وقت ناتھ ہوتو اوا بھی ناتھ ہی واجب ہوتی ہے ، کو یا وقت وجوب ادامی مؤثر ہونے کی وجہ سبب ہے۔

امرمقیدبالوقت کی دوسری قتم میہ کے دوقت مؤل کی کیلئے معیار، وجوب کیلئے سب، اداء کے لئے شرط ہو۔ اس کی مثال روز ب
کا وقت ہے۔ پہلی اور دوسری قتم میں فرق یہ ہے کہ پہلی قتم میں وقت مؤل کے لئے ظرف ہوتا ہے اور دوسری قتم میں معیار ہوتا
ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ روزہ دن کی لمبائی اور چوڑ ائی کے ساتھ بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے جو کہ وقت کے معیار ہونے کی دلیل ہے اور وقت کے نوت ہونے اور روزہ کی اضافت وقت کی جانب کر مے صوم رمضان کہتے ہیں جو کہ وقت کے سبب ہونے کی دلیل ہے اور وقت کے نوت ہونے سے روزے کی اور وقت کے نوت ہوئے۔

ال تتم میں جب وقت ما موربہ کے لئے معیار ہے تو اس میں کسی غیر کی مخوائش نہ ہوگی ہی وجہ ہے کہ ایک ون میں ایک ہی
روزہ ہوسکتا ہے اور بیوفت اسی روزہ کیلئے متعین ہے جس میں تعیین کی ضرورت نہیں ۔ البذار مضان میں مقیم وتندرست آدمی کی مطلق
نیت سے یا وصف میں غلطی والی نیت سے بہر صورت رمضان کا ہی روزہ ادا ہوگا۔

امرمقید بالونت کی تیسری تنم وہ امرہ جوالیے وقت کے ساتھ مؤقت ہوجس ہیں وسعت کی مخوائش نہ ہواور اسکی مثال جے ہے۔ یہ عمر مجر کا فریضہ ہے اور اسکا مثال جے ہے۔ یہ عمر مجر کا فریضہ ہے اور اسکا وقت اشہر جے ہے اور امام جھ کے نز دیک اس کا تھم یہ ہے کہ اسمیں تا خیر کی مخوائش ہے اس شرط پر کہ عمر مجر میں یہ فوت نہ ہو۔ اور امام ابو یوسف کے نز دیک اس پر پہلے سال میں بی اوائیگی متعین ہے تا کہ فوت نہ ہوجائے۔ (قوت الاخیارج اس میں اوائیگی متعین ہے تا کہ فوت نہ ہوجائے۔ (قوت الاخیارج اس میں اوائیگی متعین ہے تا کہ فوت نہ ہوجائے۔ (قوت الاخیارج اس میں اوائیگی متعین ہے تا کہ فوت نہ ہوجائے۔ (قوت الاخیارج اس میں اوائیگی متعین ہے تا کہ فوت نہ ہوجائے۔ (قوت الاخیارج اس میں اوائیگی متعین ہے تا کہ فوت نہ ہوجائے۔ (قوت الاخیارج اس میں اوائیگی متعین ہے تا کہ فوت نہ ہوجائے۔ (قوت الاخیارج اس میں میں اوائیگی متعین ہے تا کہ فوت نہ ہوجائے۔ (قوت الاخیارج اس میں میں اوائیگی متعین ہے تا کہ فوت نہ ہوجائے۔ (قوت الاخیارج اس میں میں اوائیگی متعین ہے تا کہ فوت نہ ہوجائے۔ (قوت الاخیارج اس میں میں اوائیگی متعین ہے تا کہ فوت نہ ہوجائے۔ (قوت الاخیار جو اس میں میں اوائیگی متعین ہے تا کہ فوت نہ ہوجائے۔ (قوت الاخیار جائے ہے اس میں میں اوائیگی متعین ہے تا کہ فوت نہ ہوجائے۔ (قوت الاخیار جائے اس میں میں اوائیگی متعین ہے تا کہ فوت نہ ہوجائے۔ (قوت الاخیار جائے اس میں میں اوائیگی متعین ہے تا کہ فوت نہ ہوجائے۔

## والسوال الثاني ١٤٣٥

الشيق الأولى ..... واذا ثبت أنّ خبرالواحد حجة قلنا ان كان الراوى معروفًا بالفقه والتقدّم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة الثلثة وزيد بن ثابتٍ ومعاذ بن جبل وابي موسى الاشعرى وعائشة رضوان الله عليهم اجمعين وغيرهم ممّن اشتهر بالفقه والنظر كان حديثهم حجة يترك به القياس وان كان الراوى معروفًا بالعدالة والحفظ والضبط دون الفقه مثل ابي هريرة وانس بن مالك فان وافق حديثه القياس عمل به وان خالفه لم يترك الاللضرورة وانسداد باب الرأى-

عبارت كالرجمه وتشريح بيان كرين نيزعبا وله كامصداق متعين كري-

عبارت کی تشریخ: مصنف مینظیفر ماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہوگئی کرخر واحد مجت ہے تو پھرا گرخر واحد کا راوی معروف بالفقہ ہے اور درجہ اجتها دیس سب سے مقدم ہے تو ایس شیر واحد مجت ہوگی اگر ایسی حدیث کا قیاس سے معارضہ ہوگیا تو قیاس کوچھوڑ دیا جا بیگا اور خبر واحد پڑل کیا جا بیگا کیا امام ما لک اس مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں شمر واحد کوچھوڑ دیا جائے گا اور قیاس پڑل کیا جائے گا۔ اس کی مثال حضرت ابو ہر رہ ڈاٹھئ کی روایت من حصل جناز ق فلیت فی ضوالازم ہے۔ حضرت ابن عباس خالف نے اس حدیث کوقیاس سے روفر مایا چنا نچار شاوفر مایا کہ کیا دو خشک کٹریاں اٹھانے سے جمیس وضوالازم ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ خبر واحدا گرقیاس کے خالف ہوجائے تو خبر واحد کوچھوڑ دیں گے اور قیاس پڑل کریں گے۔

حضرت ابن عباس فالبنانے اس روایت کوئ کربیار شاوفر مایا ایسلن منا الدو ضوء النع کیا ہم پروضوء لازم ہوجائے گا دوخشک کشریوں کے اٹھانے کی وجہ ہے؟۔ احناف کی جانب ہے اس کا جواب دیا گیا کہ خمر واحدا پی اصل کے ساتھ تو بیتی ہے کہ آپ منافیقا کا فرمان ہے اور خمر واحد میں جوشہ ہے وہ فس خبر میں نہیں بلکہ اس کے طریق وصول میں ہے بخلاف قیاس کے کہ وہ اپنی اصل سے بی کافرمان ہے اور خمر واحد میں جوشہ ہے وہ فس خبر میں نہیں بلکہ اس کے طریق وصول میں ہے بخلاف قیاس کے کہ وہ اپنی اصل سے بی مشکوک ہے اور اپنی صفت کے اعتبار سے بھی (ممکن ہے کہ جہد سے قیاس کرنے میں نسیان چوک وغیرہ ہوگئی ہو) اور جب قیاس میں

اس قدرضعف ہے تو وہ خیر واحد کے ساتھ کی بھی وقت مقابلہ نہیں کرسکتا ہے بلکہ خیر واحد کو قیاس کے مقابلہ بھی روائح قرار دیا جائے گا۔

اورا گرراوی میں حفظ وعدالت وغیرہ تو ہے گر فقاجت نہیں ہے تو اس صورت میں اگر راوی کی روایت قیاس کے موافق ہو تو تبول ہوگی اورا گر تا ہی کے خلاف ہوتو پھر حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اس ضرورت کی بناء پر کہ کہیں قیاس کا دروازہ بند نہ ہوجائے۔

تول ہوگی اورا گر قیاس کے خلاف ہوتو پھر حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اس ضرورت کی بناء پر کہ کہیں قیاس کا دروازہ بند نہ ہوجائے۔

عبا دلیہ کا مصدات : عبادلہ بیعبدل کی جمع ہے۔ فقہاء کے نزدیک اس سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عبراللہ بن عباس شائھ بین اور محدثین کے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود کی جگہ حضرت عبداللہ بن زبیر شائھ بیں۔

الشقالتاني .... باب البيان وهو على خمسة اوجه ....

بیان کی اقسام خسه کے نام ذکر کریں ، بیانِ تقریر کی تعریف مع مثال و تھم بیان کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... ال سوال مين دوامور مطلوب بين \_ (۱) بيان كى اقسام خسد كنام (۲) بيان تقرير كى تعريف مع مثال وتعم المجلب .... بيان كى اقسام خمسه كے نام : \_ بيان كى پانچ اقسام بين \_ () بيان تقرير ﴿ بيانِ تفيير ﴿ بيانِ تغيير بيان تبديل ﴿ بيانِ ضرورة -

کی بیان تقریر کی تعریف مع مثال و تکم : بیان تقریریه به کدایک لفظ کے معنی ظاہر ہوں لیکن وہ لفظ اس معنی کے علاوہ کا بھی احتمال رکھتا ہو پس متکلم بیان کردے کہ میری کلام میں اس لفظ سے معنی ظاہر ہی مراد ہے تو متکلم کے اس بیان سے ظاہر کا تکم موکد ہوجائےگا اس کو بیان تقریر کہتے ہیں جیسے کسی نے کہا کہ فلان علی قفیز حفطة بقفیز البلد اس میں تقیر خطر سے ظاہر معنی تقیر بلدہی ہے گرغیر کا بھی احتمال ہے ، تو متکلم نے بقفیز البلد کہ کرمعنی ظاہر کوموکد کردیا جس سے غیر کا احتمال ختم ہوگیا۔
اس کا تھم ہے کہ متکلم کی طرف سے رہیان موصولاً اور مفصولاً وونوں طرح جائز ہے۔

## ﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٥

الشق الأول .... وامّا بيان التبديل فهو النسخ .....

تنخ کے لغوی اوراصطلاحی معنی بیان کرنے کے بعد جواز ننخ کی دلیل ذکر کریں۔ منسوخ من الکتاب کی اقسام اربعہ مع امثلة تحریر کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ۔۔۔۔۔ اس سوال میں تین امور کاحل مطلوب ہے (۱) ننخ کا لغوی و اصطلاحی معنی (۲) جواز ننخ کی دلیل (۳) منسوخ من الکتاب کی اقسام اربعہ مع امثلہ۔

على الله على المستخري و اصطلاى معنى المنطق المعنى المنطق المعنى المنطق و المال الله الله الله المنطق المستخري المنطق الم

اصطلاح میں ننخ کامعنی علم کی تبدیلی ہے،خواہ یہ تبدیلی پہلے علم کو بالکل ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا تھم لانے کی صورت میں ہویا کسی سابقہ مطلق وعام تھم میں کوئی قیدیا شرط بڑھانے کی صورت میں ہو، یہ متقد مین کے نزدیک ہے اور متاخرین کے نزدیک ننخ وہ تبدیلی ہے جس میں پہلے تھم کے ساتھ دوسرے تھم کی کسی بھی طرح تطبیق نہ ہوسکے۔

<u>﴿ جُوازِ كَ كَا دِيلَ : \_ تَى كَ جُواز كَي يَهِلَ دِيلَ بِياً يَت كريمه بِهِ مَا نَنْسَعُ مِنْ ايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَاتِ بِخَيْدٍ مِنْهَا كَهِ</u> جب ہم کسی آیت کوشنے کرتے ہیں یا ذہنوں سے بھلاتے ہیں تو اس آیت سے بہتر دوسری آیت وظم لے آتے ہیں۔ دوسری دلیل عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ آحَادِيَثَنَا يَنْسَخُ بَعُضُهَا بَعُضًا كَنَسُخِ الْقُرْآنِ-

منسوخ من الكتاب كى اقسام اربعهم امثله:\_ منسوخ من الكتاب كى جاراتسام بير-

المنسوخ التلاوة والحكم جميعا: كة تلاوت وتكم دونول منسوخ بول جيس سورة الاحزاب كم متعلق روايت كياكيا ہے کہ بیسورة البقرة کے برابر تھی۔ اب صرف سترآیات باقی رہ گئی ہیں تھم وآیات سب پچھ منسوخ ہے۔

المنسوخ التلاوة دون السحكم: كمرف تلاوت منسوخ بوظم باتى بوجيك الشيخ والشيسخة اذا زنيسا فارجمواهما نكالا من الله ١٠س آيت كى تلاوت تومنوخ بوكى به مرحم ابجى باقى --

المنسوخ الحكم دون التلاوة : كَمَم منبوخ بوكيا بوكر الاوت باتى بوجي لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِي دِيْنُ اللَّم ك آیات صلح وخیر کا حکم آیات قال کے ذریعہ منسوخ ہے مرتلاوت باتی ہے۔

انسنع و صف المديم: كرآيت كاصل حكم توباقى رب مرحكم عام اورحكم مطلق كومنسوخ كرديا كما بومثلا عاشوره كاروزه فرضیت رمضان سے بل فرض تھااور فرضیت رمضان کے بعداس کی فرضیت ختم ہوگئ مگر جواز وسنیت باتی ہے۔

النوق النواسي استسان والتصحاب حال كي تعريف كرين نيز استحسان كي اقسام مثالول كي ساته تحرير كرير -

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين دوامور مطلوب بين \_ (١) استحسان والتصحاب حال كي تعريف (٢) استحسان كي اقسام مع امثله معنى المجمان واستصحاب حال كي تعريف: \_ استسان كالغوى معنى المجمان واستصحاب ووظم جو خالف قیاس ہولینی باوجودعلت کے بائے جانے کے نص یا اجماع یا ضرورت کی وجہ سے تھم جاری نہ ہومثلاً قیاس کی وجہ سے تعاسلم جائز نہیں کیونکہ بیمعدوم چیز کی بیچ ہے تمراستھانا بیچ سلم جائز ہے۔

استصحاب حال کامعنی ہے کسی شی کی سابقہ حالت کا اعتبار کرنا لینی کوئی چیز جس حال پر پہلے ہے مغیرومزیل کے نہ پائے جانے کی وجہ سے اسکوسابقہ حال برباتی رکھنا مثلا کسی نے پاک برتن میں پاک یانی بھر کرر کھ دیا، بعد میں اس کو پائی کی ضرورت پیش آئی تو اس نے اس یانی کود مکھا کہ اس میں کوئی تبدیلی بعنی تایا کی وغیرہ کا وقوع نہیں ہوا تو اس یانی کی اصلی حالت جویا کی کی تھی اسکا عم نگادیا کہ بیر پانی پاک ہے۔

<u> استخسان کی اقسام مع امثلہ:۔</u> علائے حنفیہ کے نزدیک استحسان کی دوشمیں ہیں۔ 🛈 استحسان قیاسی جبکہ کسی مسئلہ میں دو وصف یائے جائیں اور وہ دونوں دومتبائن قیاسوں کے مقتصیٰ ہوں ایک قیاس ظاہر ہوجسے قیاس اصطلاحی کہاجا تا ہے اور دوسرا قیاس خفی ہوتو ظاہر قیاس کے مقابلہ میں اس خفی قیاس کا نام استحسان ہے۔ لینی جس مسئلے کے تھم پر فقیہ غور وفکر کرتا ہے اس پروہ دونوں قیاس منطبق ہوسکتے ہیں مگرایک قیاس جلی اور ظاہر ہے اور دوسراخفی مگراس مسئلے میں ایسی دلیل موجود ہوجوخفی کے ساتھ اس کے الحاق کی

مقتضی ہو جیسے شکاری پرندے کا جوٹھا پانی قیاسِ جلی کی وجہ سے نجس ہونا چاہیے کیونکہ شکاری پرندے ماکول ونجس ہونے میں درندوں کے مشابہ ہیں اور درندوں کا جوٹھا نیانی قیاسِ خفی (استحسان) یہ ہے کہ جوٹھا پانی لعاب کی وجہ سے نجس ہوتا ہے اور لعاب گوشت سے بنمآ ہے ہیں گوشت نجس ہونے کی وجہ سے جوٹھا بھی نجس ہوتا ہے مگر درندہ صفت پرندے چوٹی سے پانی پیتے ہیں اور اُن کا لعاب یانی میں ضلط نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اُن کا جوٹھا بھی نجس نہیں ہوگا۔

استخسان کا سبب علت خفیہ نہ ہو بلکہ مصا در شریعت یا ضرور بات دین میں سے کوئی چیز قیاس سے معارض ہواوروہ استخسان کا باعث سنے۔ اس صورت میں قیاس سے معارض کوئی اثریا اجماع اور رفاہ عامہ کے قبیل سے کوئی چیز ہوگی جس کی عدم رعایت سے کا باعث بنے۔ اس صورت میں میں ایس سے معارض کوئی اثریا استخسان کی تین قسمیں ہیں۔

استخسان سنت: اگر سنت سے کوئی چیز خلاف قیاس ٹابت ہوجائے جس سے قیاس کانظرانداز کرنا ضروری ہوتواسے استخسان سنت کہا جائے گا جیسا کہ کسی روز ہے دار کا بھولے سے کھائی لیتا۔ قیاس بہ چاہتا تھا کہ روزہ فاسد ہوجائے مگرا مام صاحب روایت کی بناء پر قیاس کورد کرتے ہیں اور روز ہے کی صحت کا حکم لگاتے ہیں جیسا کہان سے مروی ہے۔

استخسان اجماع: اس استخسان کی صورت رہے کہ کی مسئلہ پر قیاس کے مقتضیٰ کے خلاف اجماع ہوجائے جیسے عقد استصناع کی صحت پر اجماع ہو چکا ہے اور ہر دور میں اس پر عمل رہاہے حالا نکہ قیاس کی روسے یہ عقد فاسد ہونا چاہیے تھا کیونکہ کی عقد معدوم ہے مگریہاں قیاس کوچھوڑ کر اجماع سے اخذ کیا جاتا ہے اور نہ کورہ عقد کوئیج سنلیم کیا جاتا ہے۔

استحسان ضرورت: اس کی صورت بیائے کہ کمی ضرورت عامہ کی بناء پر جمتند قیاس کے ترک پر مجبور ہوجائے مثلاً حوض اور کنویں کی تطبیر کا مسئلہ ہے کہ قیاس کی روسے ان کی تطبیر ممکن نہیں۔ (قوت الاخیار۔ج ۴ ص۱۳۳)

## ﴿ الورقة الثالثة: في اصول الفقه ﴾

﴿السوال الاوّل﴾ ٢٣٦هـ

النشق الأولى .....اقسام النظم والمعنى فيما يرجع الى معرفة احكام الشرع اربعة الاوّل في وجوه النظم صيغة ولغة وهي اربعة ..........

کتاب الله کی تقسیمات اربعه کی بین اقسام کے نام تحریر کریں نیز تقسیم اوّل کی اقسام کی وجهِ حصر ذکر کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ..... اس سوال میں دوامور توجہ طلب ہیں۔(۱) کتاب الله کی تقسیمات واربعه کی بین اقسام کے نام (۲) تقسیم اوّل کی اقسام کی دچہ حصر۔

علی اقسام کنام یہ ہیں۔ ﴿ عَامِ ﴿ عَامِ ﴿ عَمْ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا مِنْ کَا اللّٰهِ کَا فَعْ کِ اعتبار سے تقسیم اوّل کی علی اقسام کے نام یہ ہیں۔ ﴿ عَام ﴿ عَام ﴿ مَعْتَر ک ﴿ مَوْول ۔ عَام یہ ہیں۔ ﴿ عَام ﴾ عام ﴿ مَعْتَر ک ﴿ مَوُول ۔

کتاب الله کی معنی کے ظبور کے اعتبار سے تقسیم ٹانی کی جاراقسام کے نام یہ ہیں۔ ﴿ ظاہر ﴿ نُص ﴿ مفسر ﴿ مُحَكُم ۔ کتاب الله کی معنی کے خفاء کے اعتبار سے تقسیم ٹانی کی جاراقسام کے نام یہ ہیں۔ ﴿ خفی ﴿ مشکل ﴿ مجمل ﴿ متثابد۔

کتاب اللہ کی معنی موضوع لہ میں استعال کے اعتبار سے تقسیم ثالث کی جارا قسام کے نام یہ ہیں۔ ( تقیقت ان مجاز صرح ک کتاب۔

الشق الثاني ..... واختلف المشائخ في ان القضاء يجب بنص مقصود ام بالسبب الذي يوجب الاداء قال عامتهم بانه يجب بذلك السبب وهو الخطاب.

قضاء کے وجوب کے لئے سبب قدیم یا جدید کے متعلق مشائخ سے اختلاف کو وضاحت سے تحریر کریں نیز اختلاف کاثمرہ بھی مثال کے ذریعے واضح کریں۔

و خلاصہ سوال کی .....اس سوال میں دوامور مطلوب ہیں۔(۱) قضاء کیلے سبب قدیم یاجد بدکی قیمین (۲) ثمر وَاختلاف۔

اللہ ..... و قضاء کیلے سب قدیم یا جدید کی قیمین نے اختلاف کا حاصل ہے کہ ہمارے نزدیک جونس اداء کو واجب کرتی ہے بعینہ وی نص قضاء کو واجب کرتی ہے ، قضاء واجب کرنے کیلئے کی نص جدید کی ضرورت نہیں ہے شا اقد موا الصلوة سے آیت جس طرح اوائے صلوۃ کو واجب کرتی ہے بعینہ ای طرح قضائے صلوۃ کو واجب کرتی ہے۔ قضائے صلوۃ کو واجب کرتی ہے بعینہ ای طرح قضائے صلوۃ کو بھی واجب کرتی ہے۔ قضائے صلوۃ کو واجب کرتی ہے بعینہ ای طرح قضائے صوم کو واجب کرتی ہے بعینہ ای طرح قضائے صوم کو واجب کرتی ہے بعینہ ای طرح قضائے صوم کو بھی واجب کرتی ہے، قضائے صوم کو واجب کرنے کے لئے کی مستقل نی نص کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن صنفیہ کے عراقی مشائح ، معز لداور شوافع کے نزدیک قضاء واجب کرنے کے لئے کی مستقل نی نص کا ہونا ضروری ہے۔ ایک نص اداء اور قضائے صوا قا کو رسول اکرم خلاج کی مدینہ ہوگی ہے۔ حدیث کا منہوم ہیہ کہ چوشش نماز کے وقت میں سوگیا اور نماز ادا شد کر سکایا نماز کو بھول گیا تو جس وقت اس کو نماز یاد آئے اس وقت پڑھ لے، یہ اس کی نماز کا وقت ہے۔ ای طرح روزہ کے لئے کہ مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام موجب للا داء کہ ب علیکم الصیام ہاور موجب للقھاء فعمن کی ان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام موجب للا داء کہ ب علیکم الصیام ہاور موجب للقھاء فعمن کیان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام موجب للا داء کہ ب

اُخد ہے لین رمضان کے مینے میں اگر کوئی محض ہارہو گیا یا سفر میں رہا درروز نے نہیں رکھ کا تو دوسرے ایام میں استے بی روز ہے دکھ لے۔ مگر ہماری طرف سے جواب سے کہ بید دونوں نصوص من نام عن صلوۃ اور فیمن کان منکم مدیشا نماز اور روز ہے کی تضاء کو دا جب کرنے کیلئے دار دہوئی ہیں کہ نماز اور روز ہی اداء سابقہ دونوں نصوص اقد مول السماوۃ، کتب علیکم الصیام کی دجہ ہے تہارے ذمہ میں باتی ہے، وقت گر رجانے کی دجہ نے دہ دونوں نصوص اقد مول ہے کوئکہ اداء مکلف پراللہ تعالی کا ایک تی ہواد جس برح واجب ہوجی سے اس کے ذمہ کی فراغت یا تو اداء کے ذریعہ ہوتی سے اس کے ذمہ کی فراغت یا تو اداء کے ذریعہ ہوتی ہے لین من علیہ الحق صاحب جی کاحق ادا کردے یا بجز کے ذریعہ ہوتی ہے لین من علیہ الحق صاحب جی کاحق ادا کرنے سے عاجر آجائے یا صاحب جی کاحق ادا کرنے سے ماقط ہوتی ہے لینی من حد ہوتی سا تھا کردے کیاں بہال میوں کرنے سے عاجر آجائے یا صاحب جی کے ماقط کرنے سے ساقط ہوتی ہے لینی صاحب جی اپنا تی ساقط کردے کیاں بہال میوں باتیں سوجود نہیں ہیں۔ (قوت الاخیار ۱۳۳۰)

ک ثمر و اختلاف: معزت امام شافعی محفظ کن دیک قضاء کے لئے نصاواء کے علاوہ چونکہ دوسری نص کا ہونا ضروری ہے اس کئے ان کے نزدیک نمازی اواء اقیموا الصلوة سے واجب ہوگی اور اس کی قضاء من خام عن صلاة سے واجب ہوگی اور اس کی قضاء من خام مدین سام عن صلاة سے واجب ہوگی اور اس کی قضاء من کان منکم مدین سام الحدید ہوگی اور جس چیزی مضاء کی اور اس کی قضاء کے ان منکم مدین سام الحدید ہوگی اور جس چیزی قضاء کے لئے جدیدنص وارد نہ ہوئی ہواس کی قضاء کا سبب تفویت (فوت کردینا) ہوگا کیونکہ تفویت مکلف کی طرف سے تعدی اور قضاء کے اور تعدی صان کا سبب ہوتا ہے لہذا تفویت بھی صان یعنی قضاء کا سبب ہوگا اور نص قضاء کا قائمقام ہوگا۔

پس ہمارے اور شوافع کے درمیان اختلاف کا تمر ہمرف فوات کی صورت میں ظاہر ہوگا مثلاً ایک شخص نذر کے دن میں بیار ہو
گیا یا دیوانہ ہوگیا اور نمازیا روزہ ادانہ کرسکا تو ہمارے نزدیک چونکہ قضاء کا سبب وہی ہے جواداء کا سبب ہاس لئے فوات (فوت
ہونے کی صورت) میں بھی قضاء واجب ہوگی اور شوافع کے نزدیک قضاء کے لئے چونکہ جدید نصی یا تفویت کا ہونا ضروری ہو اور ات کی صورت میں دونوں میں سے کوئی نہیں پایا گیا اس لئے فوات کی صورت میں قضاء واجب نہ ہوگی اور بعض حضرات شوافع کے نزدیک فوات کی صورت میں تفاع دونات بھی تفویت کی طرح نص کے قائم مقام ہے یعنی جس طرح قضاء کیلئے نص جدید نہ ہونے کی صورت میں تفویت قضاء نزدیک فوات بھی تفویت کی طرح نوات ہونا) بھی قضاء کا سبب ہوتا ہے۔ پس اس صورت میں با ہمی اختلاف کا تمرہ صرف تھم کی کا سبب ہوتا ہے۔ پس اس صورت میں با ہمی اختلاف کا تمرہ صرف تھم کی تضاء واجب کو تن کے میں ظاہر ہوگا لیتن ہمارے نزدیک تضاء کیلئے نص جدید ہوتا تفویت ہویا فوات ہوتکام صورتوں میں سابقہ نص سے تضاء واجب ہوتی ہویا فوات ہوتکام صورتوں میں سابقہ نص سے تضاء واجب ہوتی ہویا وادر امام شافی کے نزدیک اگر قضاء کیلئے نص جدید ہوتی قضاء کا سبب نص جدید ہوگا ور نہ تفویت یا فوات سبب ہوگا۔

## ﴿السوال الثاني﴾ ١٤٣٦

الشق الأولى ..... والنهى عن الافعال الحسيّة يقع على القسم الاول والنهى عن الافعال الشرعية يقع على القسم الاخير.

نبی کی لغوی واصطلاحی تعریف تحریر کریں ،عبارت کامفہوم بیان کریں نیز افعال حتیہ وافعال شرعتیہ کی مرادواضح کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال ميں تين امور مطلوب بيں۔(۱) نبی کی لفوی واصطلاحی تعربف(۲) عبارت کا مفہوم (۳) افعال حتيہ وافعال شرعتيہ کی مراد۔

الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء النه كوبر المجهة الوع كالم المال المال

البتة اگركوئي دليل پائى جائے تو پھرامام شافعي كنز ديك بھي افعال شرعته سے نبي نبي لغير ۽ رچمول ہوگ۔

افعال حسیہ وافعال شرعتہ کی مراد: \_ افعال حسیہ: سے مرادوہ افعال ہیں جن کے معانی درودِشرع سے پہلے جو تھے وہ معانی درودِشرع سے پہلے جو تھے وہ معانی درودِشرع کے بعد باتی رہیں،شریعت کی وجہ سے ان معانی میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوا ہو۔ جیسے قبل، زنا،شراب پینا وغیرہ ان افعال کے معانی شریعت سے پہلے جو تھے اب بھی وہی ہیں ان میں کوئی تغیر ہیں ہوا۔

ا فعال شرعیہ: سے مرادوہ افعال بیں جنگے اصل معانی ورو دِشرع کے بعد متغیر ہو مجے ہوں مثلاً صوم وصلوٰۃ ،شریعت سے قبل صوم کامعنی مطلق رکنا تھا۔اس طرح صلوٰۃ کامعنی مطلق دعا تھا اور شریعت کے آنے کے بعد اسکے معانی متغیر ہو مجے ہیں کہ صوم نیت کے ساتھ سے شام تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کانام ہے اور صلوٰۃ قیام قعودرکوع و بچوداور قراءت وغیرہ کے مجموعہ کانام ہے۔

الشقالتاني فالمرسل من الصحابي محمول على السماع ومن القرن الثاني .....

حدیث مرسل کی تعریف کریں۔حدیث مرسل کی کتنی تشمیں ہیں؟ تمام اقسام کومع احکام تحریر کریں۔

ورمیان کے واسطوں کوحذف وترک کرتے ہوئے مثلاً اس طرح روایت کرے قال رسول الله مُنافِقاً۔

ص مدیث مرسل کی اقسام مع الا حکام:۔ مدیث مرسل کی جارا قسام ہیں۔(۱) قرنِ اوّل کاراوی لیعنی صحابی ارسال کرتے ہوئے قسال رسول الله علی کے (۲) قرنِ ٹانی کاراوی (تابعی) ارسال کرے (۳) قرنِ ٹالٹ مانی کاراوی (تبع تابعی) ارسال کرے (۳) قرن ٹلا شہ کے بعد کسی بھی زمانہ کاراوی ارسال کرے لیعنی درمیانی واسطوں کوترک کردے۔

ال حدیث مرسل کی پہلی قتم یعنی کوئی صحابی ارسال کرتے ہوئے کوئی روایت کرے توبہ بالا تفاق قبول ہے اسلنے کہ غالب بہی ہے کہ اس صحابی نے بدروایت بذات خود آپ نا اللہ سے ساعت کی ہوگی اگر چہ یہ گمان بھی ہے کہ شاید اس صحابی نے کسی دوسر ہے صحابی سے بدروایت سی ہوبہ رحال صحابی ارسال کرتے ہوئے قال رسول اللہ ، سمعت رسوال اللہ ، حدثنی رسول اللہ کے، ہرصورت میں بیمرسل حدیث مقول ہے۔

© و صدیث مرسل کی قتم خانی و خالث یعنی کوئی تابعی یا تیج تابعی ارسال کرے تو یہ بھی احناف مالکید و حنابلہ کے نزدیک فتم اوّل کی طرح مقبول ہے، البتہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ اقسام قابل قبول نہیں ہیں، اسلئے کہ اگر راوی کی صفات مجبول ہوں تو وہ صدیث جمت نہیں ہوتی اور یہاں تو ذات وصفات دونوں مجبول ہیں، للبذا یہ بطرق اولی مقبول نہیں ہے البتہ اگر اس روایت کی کسی جمت خطعی سے تائید ہویا قبال خابت ہوتو کہ جمت قطعی سے تائید ہویا قبال خابت ہوتا اس کو قبول کیا ہویا کسی دوسری صورت سے اسکا اقسال خابت ہوتو کی جمت میں اس لئے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجروہ روایت مقبول ہے۔ البتہ حضرت سعید بن میت کی مراسیل امام شافعی کے نزد کی جمت ہیں اس لئے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں غور دفکر کیا تو ہیں نے ان سب مراسیل کو مسانید پایا اس وجہ سے یہ جمت ہیں۔

علامه ابن العینی شرح المنار میں فرماتے ہیں کہ قرنِ ٹانی وٹالٹ کی مرسل روایت ہمارے نزدیک مقبول ہے اس لئے کہ ان کی خیریت وعدالت کی شہادت و گواہی آپ مُلاِئظ ہے ٹابت ہے اور وہ لوگ اکثر ارسال کرتے تھے اور کسی نے بھی ان پر تکیر واعتر اض نہیں کیا۔

نیز تا بعی اور تیج تا بعی کی مرسل روایت اس بات پرمحول ہوگی کہ ان کے سامنے حدیث کا ثبوت اور اسنادواضح ہوچکا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اسناد ذکر کرنے کی حاجت نہیں بھی اور بیمرسل مسند سے بھی بروھ کر ہوگی کیونکہ مسند میں اسناد ذکر کی جاتی ہے ۔ اور حدیث کی نسبت اپنے اسناد کی طرف کردی جاتی ہے تا کہ نسبت کا بوجھ اپنے سر پر ندر ہے جبکہ یہاں پر تا بعی اور تبع تا بعی نے اسناد

كوچھوڑكر كويانسبت كابوجھائے ذے لياہے۔

© قرون الله کے بعد کارادی ارسال کر ہے تو امام کرخی کے نزدیک ہیجی مقبول ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک مختلف زمانوں کے لوگوں کے اعتبار سے مراسیل میں فرق نہیں ہے ، ان کے نزدیک جن کی مندروایت مقبول ہے اسکی مرسل بھی مقبول ہے ، ابن ابان فرماتے ہیں کہ اس کی مرسل روایت مقبول نہیں ہے اس لئے کہ خیرالقرون کا زمانہ قرون اٹلا شہ تک ہے ، اس کے بعد فسق غالب ہو گیا تھا ، اس کئے سند کا بیان ضروری ہے البتہ اگر ایسے دادی کی مرسل ہو جس کو تقدروات اس کی مسئد کی طرح نقل کرتے ہیں جیسے امام محمد وغیرہ تو پھراس کی مرسل بھی مقبول ہوگی۔ (جائع الاسرادص ۱۹۵۸)

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٦ ﴿

الشق الأقل ..... ويسقط العمل بالحديث اذا ظهر مخالفته قولا او عملًا من الراوى بعد الرواية او من غيره من ائمة الصحابة.

عبارت کاتر جمه کریں۔عیارت کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال بين دوامور مطلوب بين \_ (١) عبارت كاترجمه (٢) عبارت كي وضاحت \_

اور صدیت برگارت کا ترجمہ:۔۔ اور حدیث پر عمل کرنا ساقط ہوجائے گاجب راوی کی طرف سے یاغیر کی طرف سے انکمہ صحابہ میں سے روایت کے بعد تولی طور پریاعملی طور پر حدیث کی مخالفت ظاہر ہو۔

عبارت کی وضاحت: مصنف کی عبارت کی وضاحت اور تنصیل بیہ بے کہ حدیث بین طعن یا راوی کی طرف سے ہوگا یا غیر کی طرف سے ہوگا اور غیر غیر کی طرف سے ہوگا۔ صحابی ہونے کی صورت میں خفا م کا اختال ہوگا یا نہیں اور غیر صحابی ہونے کی صورت میں خفا م کا اختال ہوگا یا نہیں اور غیر صحابی ہونے کی صورت میں وہ اہل نصیحت وا نقان میں سے ہوگا یا اہل تعصب وعداوت میں سے ہوگا۔ پھر طعن مجہول ہوگا یا مفسر ہو گا۔ اس طرح مجموعی طور پر حدیث میں طعن کی بینواقسام ہوگئیں۔

پہلی تئم میں جب راوی خودروایت کے خلاف عمل کر ہے تو یہ جرح میں شار ہوگا اورا گرروایت سے پہلے روایت کے خلاف عمل کر سے یا خالف کی تاریخ کاعلم نہ ہوتو پھر میمل جرح شار نہ ہوگا۔ اورا گرراوی تاویل کے ذریعے روایت کے خلاف عمل کر سے اس کی تاویل جوت نہ ہوگا۔ یونکہ یہ حدیث کے بعض محتملات پڑھل ہے جو کہ جرح نہیں ہیں۔ اور جب راوی روایت کا انکار کرے اورا نکار بھی سخت ہوتو یہ بھی جرح ہے۔ جس کے نتیجہ میں حدیث پڑھل ساقط ہوجائے گا۔ اورا گرا نکار سخت نہ ہوتو پھر یہ بعض کے نزدیک جرح ہے اور بعض کے نزدیک جرح ہے۔ اور بعض کے نزدیک نہیں۔

دوسری، چوتھی اور پانچویں قتم میں چوتھا اختال جرح نہیں ہے جبکہ پانچواں اختال جرح ہے۔ تیسری، چھٹی اور ساتویں قتم میں چھٹے اختال میں جرح ہے ساتویں میں نہیں ہے۔ آٹھویں قتم جرح نہیں ہے اور نویں قتم جرح ہے۔ (درب مُنائ س الشق الثاني .....واما بيان الضرورة فهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له وهذا على اربعة انواع - بيان ضرورة كي تعريف كرين نيز بيان ضرورة كي اقسام اربعدكي وضاحت تحريركرين ـ

﴿ خلاصة سوال ﴾ .....اس سوال كاعل دوامور بين \_ (۱) بيان ضرورة كي تعريف (۲) بيان ضرورة كي اقسام اربعه كي وضاحت \_ المحلي المنظم المنظم كي كلام سے قضاءً وضرورة سمجها منظم الله عند منظم كي كلام سے قضاءً وضرورة سمجها جائے كوياس ميں سكوت كو بيان كا درجيل جاتا ہے حالا تكر سكوت بيان كيلئے موضوع نہيں ہے بلكہ بيان كيلئے نطق (بولنا) موضوع ہے ۔ جائے كوياس ميں سكوت كو بيان كا درجيل جاتا ہے حالا تكر سكوت بيان كيلئے موضوع نہيں ہے بلكہ بيان كيلئے نطق (بولنا) موضوع ہے۔ كي بيان ضرورة كي اقسام اربعه كي وضاحت: \_ بيان ضرورت كي چارا قسام بين \_

المنتكلم كابيان منطوق كي عم من بوياده كلام جس سيسكوت كيا كيا بوادر مقدرتنكيم كيا كيا بوده منطوق كي عم من بوجيس ودقه المحام المنتكلم كابيان منطوق كي عم من بوجيس ودقه المحام المنافق المن المن المنافق المنافق المن المنافق المنافقة المنافق

المستكلم كى حالت وساكته ولالت كرے كديمان ضرورت كمل ہو چكا ہے اگر ضرورت ہوتی تو متكلم خاموش نہ رہتا، يہاں بتكلم كا خاموش رہنا بيانِ ضرورت ہے جیسے آپ مظافی کے سامنے لوگ مختلف عقود (مضاربت مشاركت زج وشراء وغيره) كرتے رہے آپ مظافی نے ان امور كا ملاحظه كرنے كے باوجود خاموش اختيار كی توریان امور كے جواز كيلئے بيان ضرورت ہے كہ اگر بياموروعقود جائز نہ ہوتے تو آپ مظافی اختيار نہ كرتے۔

الوگوں سے ضررکود فع کرنے کیلئے ضرورہ اس کو بیان تسلیم کیا جائے جیسے ایک مالک کے سامنے اس کا غلام خرید وفروخت کرتا ہے اورہ مالک خاموش رہتا ہے تو مالک کی بیدخاموش مالک کی طرف سے اجازت تھجی جائیگی ، کیونکہ اگراس خاموش کو بیانِ ضرورت کے درجہ میں اجازت پرمحمول نہ کریں تو لوگ اس غلام کو عبدِ ماذون تھے ہوئے اس سے خرید وفروخت کرینگے اوران کا ضرر لازم آئے گاجو کہ حرام ہے اوراس ضررکو دفع کرنا واجب ہے۔

© کشرت کلام یاطول عبارت ہونے کی وجہ سے اس کو ضرورۃ بیان تنلیم کرلیا جائے کہ وہ عبارت مراد کلام پر دلالت کرتی ہے جیسے له علی ماللة و در هم اس مثال میں شکلم نے مائة کے ساتھ تمیز کوذ کرنیس کیا ، اورعطف کی صورت مابعد میں درہم کالفظ اس بات کا بیان ہے کہ معطوف علیہ میں بھی مائة سے مرادورا ہم ہی ہیں اور مشکلم نے کشرت کلام یاطول عبارت سے بہتے کے لئے معطوف علیہ میں کیا۔





# ﴿الورقة الرابعة: في البلاغة ﴾ ﴿السوال الاوّل ﴾ ١٤٣٥

الشق الأولى ..... وينصصر المقصود من علم المعانى في ثمانية ابواب انحصار الكل في الاجزاء لا الكلي في الجزئيات والالصدق علم المعاني على كل بابٍ.

علم معانی کی تعریف ،موضوع وغرض وغایت بیان کریں علم معانی جن آٹھ ابواب پر شتمل ہے ان کے اساء تحریر کریں نیز خط کشیدہ جملہ کا مطلب واضح کریں۔

﴿ خلاصة سوال﴾ .... اس سوال ميں تين امور مطلوب ہيں۔(۱)علم معانی کی تعریف،موضوع وغرض وغایت (۲)علم معانی کے ابواب بثمانيہ کے اساء (۳) جملہ مخطوطہ کا مطلب۔

الله التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال-

اں تعربیف میں علم جمعنیٰ ملکہ ہے کہ علم معانی ایسے ملکہ کا نام بینی ایسی کیفیت نفسانیہ راسخہ کا نام ہے جس کے ذریعے عربی لفظ کے احوال کی پیجیان ہوجائے اس حیثیت سے کہ جن احوال کی رعایت کی وجہ سے لفظ مفتضی الحال کے مطابق ہوجائے۔

علم بمعنی اصول وقواعد ہے۔اب تعریف بیہ کے علم معانی ایسے اصول وقواعد کانام ہے جن کے ذریعے عربی لفظ کے ایسے احوال معلوم ہوجا نمیں کہ جن احوال کے ذریعے لفظ مقتضی الحال کے مطابق ہوجائے۔

موضوع لفظ عربی کاحوال سے بحث کرنا۔

غرض: لفظ عربی کے احوال معلوم کر کے مقتضی الحال کے مطابق کلام کی جائے اور معنی مرادی میں واقع ہونیوالی ملطی سے بچاجائے۔

علم معانی کے ابواب ثمانیہ کے اساء:۔ ① احوال الاسنا والخبر ی ﴿ احوال المسند الیہ ﴿ احوال المسند ﴿ احوال المسند ﴾ احوال معلی معانی ہے۔
متعلقات الفعل ﴿ النقاء ﴾ فصل وصل ﴿ ایجاز واطناب ومساوات ۔ ان آٹھ کے مجموعے کانام علم معانی ہے۔

انسح صدار المكل فى الاجزء سے اسكا جواب ديا كه يهاں انحصار سے مراداند حصدار المكل فى الاجزاء ہے اور انسح حصار الكلى فى الاجزاء اسكار السكلى فى المجز الميات نہيں ورندالازم آئے گاكھم معانى كاتھم ان بيس سے ہر ہرايك برسيح ہواور يوں كهاجا سكے كه احوال اسنادالخبر كالم معانى ہے۔ احوال استد اليظم معانى ہے النے حالا تك علم معانى كاتمل ہرايك برسيح نہيں بلكہ مجموعہ برہ ہے۔ اوران دونوں ميں فرق بيہ كم انحصار الكل فى الاجزاء ميں كل كاتمل ہر ہرجزء برسيح نہيں ہوتا بلكہ مجموعہ من حيث المجموعہ من حيث المجموعہ من حيث المجموعہ من حيث المجموعہ موتا بلكہ مجموعہ من حيث المجموعہ من من حيث المجموعہ من حيث ال

ہے گویا کل مختلف اجزاء سے مرکب ہوتا ہے مثلاً تنجین پانی چینی لیموں ونمک سے مرکب ہے،ان کے مجموعہ کو کمجین کہاجائے گااور اکیلے اکیلے ہر ہر جزء کو پنجین نہیں کہ سکتے اور انحصار الکئی ٹی الجزئیات میں کل کاحمل ہر ہر جزء پرضچے ہوتا ہے چیئے انسان ،اس کی انواع واقسام مثلاً عربی، مجمی، ہندی، فاری وغیرہ سب اس کی جزئیات ہیں اور ان میں ہر ہر فرد پر انسان کاحمل ہوسکتا ہے اور "العدبی انسان، العجمی انسان، الفارسی انسان" کہ سکتے ہیں۔

الغرض ابوابِثمانيكا مجموع علم معانى باوريسب اسكاجزاء بين ان بين برايك الك الك طور يعلم معانى بركز بين به المنتقل الثرض ابوابِثمانيكا معناه الى ماهوله عند المتكلم ، فاقسام الحقيقة العقلية على ما يشمله التعريف اربعة ......

هی ضمیر کامرجع بیان کرتے ہوئے تعریف کی وضاحت کریں۔ حقیقت عقلیہ کی اقسام اربعہ کی وضاحت مع امثلہ تحریکریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ..... اس سوال میں دوامور مطلوب ہیں۔ (۱) ضمیر کامرجع وتعریف کی وضاحت (۲) حقیقت عقلیہ کی اقسام اربعہ کی وضاحت مع امثلہ۔

عبارت میں حقیقت عقلیہ کی تعریف کی وضاحت: اس عبارت میں هسی ضمیر کامرجع حقیقت عقلیہ ہے۔ کویاس عبارت میں حقیقة العقلیة سے واضح ہورہا ہے۔
عبارت میں حقیقت عقلیہ کی تعریف کی تمی ہے جیسا کہ مابعد والی عبارت فاقسام الحقیقة العقلیة سے واضح ہورہا ہے۔
تعریف کا حاصل یہ ہے کہ فعل یا معنی فعل کا اسنا والی چیز کی طرف کہ بنظر ظاہر حال مستعلم بیا اعتقاد شکلم میں وہ فعل یا معنی فعل اس فی کیلئے ثابت ہوجے فعل مینی لفاعل یعنی فعل معروف کا اسنا و فاعل کی طرف جیسے ضد ب زید عمد و الورفعل میں اسنا و مفعول ہے کہ طرف اور دوسری مثال میں مضروبیت کا اسنا وعمروکی طرف اور دوسری مثال میں مضروبیت کا اسنا وعمروکی طرف وردوسری مثال میں مضروبیت کا اسنا وعمروکی طرف اور دوسری مثال میں مضروبیت کا اسنا وعمروکی طرف وردوسری مثال میں مضروبیت کا اسنا وعمروکی

باتی معن فعل کا مصداق شبه فعل یعنی مصدر اسم ، فاعل ،اسم مفعول ،اسم تفضیل وظرف ہے۔

## وهيقت عقليد كي اقسام اربعه كي وضاحت مع امثله:\_

- ①اسنادواقع كرمطابق بهى مواور ينكلم كراعتقاد كرجى مطابق موجي مسلمان كاقول انبت الله البقل-
- اسنادوا قع كےمطابق نه واور يتكلم كاعتقاد كے مطابق موجيے كافرد جربيكا قول انبت الربيع البقل-
- الل اسناد واقع کے مطابق ہواعقاد کے مطابق نہ ہو جیسے رافضی کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹنڈ خلیفہ اوّل ہیں، یہ مخص کسی اہل سنت والجماعت کے آدمی کواپنی رافضیت کاعلم اس پر مخفی کرتے ہوئے کہے کہ ابو بکر ڈاٹنڈ خلیفہ بلافضل ہیں۔ یہ واقع کے مطابق ہے کہ ایکن اعتقاد کے مطابق نہیں ہے۔
- اسنادواقع کے مطابق نہ ہوادراعقاد کے بھی مطابق نہ ہوجیے جاء زید بشرطیکہ زیدواقع میں نسآیا ہواور بشرطیکہ زید کے ندآنے کاعلم صرف متکلم کو ہونخاطب کونہ ہو۔

﴿السوال الثاني ﴿ السوال الثاني ﴾ ١٤٣٥

الشيخ الآن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الْعَبَثِ بِنَاءُ عَلَى الظَّاهِ الْوَتَخْيِيلِ الْعُدُولِ إِلَى اَقُوَى الدَّلِيُلَيْنِ مِنَ الْعَقْلِ مِنَ الْعَبْثِ بِنَاءُ عَلَى الظَّاهِ الْوَتَخْيِيلِ الْعُدُولِ إِلَى اَقُوى الدَّلِيُلَيْنِ مِنَ الْعَقْلِ الْعَالِمُ عَنْ اللهُ اللهُ

عبارت براعراب لگا کرتر جمه کرین مسندالیه کوحذف کرنے کے تمام مقتضیات کوامثلہ کے ذریعہ واضح کریں۔ ﴿ خلاصیر سوال ﴾ ..... اس سوال کاحل تین امور ہیں۔(۱)عبارت پراعراب(۲)عبارت کا ترجمہ(۳) عذف مندالیہ کے مقتضیات۔ ایک سے سے میارت براعراب: \_کمامد فی السوال آنفا۔

- عبارت كاتر جميز: پس عبث سے بچنے كے لئے فلا ہر پر بناء كرتے ہوئے ياعقل اور لفظ دودليلوں ميں سے اقوى دليل كى طرف عدول كاخيال بديدا كرنے كيئے جيے شاعر كاقول (ترجمہ: اُس نے جھے كہا كہ آپ كيے ہيں ميں نے كہا كھليل ہوں) يا قرينہ كوفت سامع كى بيدار مغزى كواتر مانے كے لئے يا اُس كى بيدار مغزى كى مقدار كواتر مانے كے لئے يا اُس كى بيدار مغزى كى مقدار كواتر مانے كے لئے يا منداليہ كواس كى تعظيم كى خاطر اپن زبان سے بچانے كاخيال پيدا كرنے كے لئے يا اس كے برعكس۔
  - وذف منداليد كے مقتضيات: \_ منداليكومتعددامور كے پيش نظر حذف كردياجا تا ہے ـ

الاحتراز عن العبث بھی جب کوئی قرینہ مندالیہ پردالات کرتا ہوتو اُس کو صذف کردیے ہیں تا کہ عبث سے احتراز ہوجائے۔

﴿ تخییل العدول الی اقوی الدلیلین یعنی منظم سامع کے خیال میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہے کہ اُس نے دودلیلوں لیخی لفظ وعقل میں سے اقوی کی دلیل یعنی عقل پراعتاد ہوتا ہے۔

میں سے اقوی کی دلیل یعنی عقل پراعتاد کیا ہے۔ اس لئے کہ جب مندالیہ ندکور ہوتو اس کے بچھنے میں بظاہر دالالت اِفظ پراعتاد ہوتا ہے اور ان دونوں دلیلوں میں سے عقل کی دالالت قوی ہے کیونکہ اور مندالیہ کے حذف ہونے کے وقت دالالت قوی ہے کیونکہ لفظ دلالت میں ہمیشہ عقل کا تحق ہے کیونکہ عقل کے دوہ لفظ دلالت میں ہمیشہ عقل کا تحق میں نہیں آتی بخلاف عقل کے کہ وہ لفظ کے واسطہ کے بغیر صرف لفظ سے کوئی بات بچھ میں نہیں آتی بخلاف عقل کے کہ وہ لفظ کے واسطہ کے بغیر صرف الفظ سے کوئی بات بچھ میں نہیں آتی بخلاف عقل کے کہ وہ لفظ کے واسطہ کے بغیر ادراک کرسکتی ہے جسے قبال لمی کیف انت قلت علیل ..... سہد دائم و حذن طویل (ترجمہ: اس فی شاعر نے انسا عمل نہیں کہا جس میں احتراز عن العبث بھی ہے اور تخیل ندکور بھی۔ اس میں شاعر نے انسا عمل نہیں کہا جس میں احتراز عن العبث بھی ہے اور تخیل ندکور بھی۔

© فہم سامع اوراُس کی بیدار مغزی کا امتحان لینے کے لئے قرید کے پائے جانے کے وقت مندالیہ کوحذف کردیا جاتا ہے۔

© سامع کی مقدار فہم کی آز مائش منظور ہوتی ہے یعنی یدد کھنا ہوتا ہے کہ سامع کو کتنی ہجھ ہے۔ آیا تخفی قرائن سے مندالیہ کو بجھ سکتا ہے یا نہیں ؟ جیسے ان دونوں کی مثال عماسی خلیفہ کا مشہور تصد ہے کہ جس نے اپنی بمنشیں سے سوال کیا ای طعام اشھی عندك (تیر سے فزد کی مرغوب ترین کھانا کونسا ہے؟) اس نے جواب دیا منع المعصلوق (تلے ہوئے انڈے کی زردی) ایک ساتھ سال کے بعدد وبارہ خلیفہ نے پوچھامع ای مشی (کس چیز کے ساتھ) جمنشین نے جواب دیا منع العلع (نمک کے ساتھ)۔ اس

مثال میں خلیفہنے دوسرے سوال میں مسندالیہ کوذ کرنہیں کیا جس کے ذریعے اُس نے سامع کے نہم اور مقدار فہم کا امتحان لیا۔

@ منكلم منداليد كى عظمت كے پیش نظرا بنى زبان سے منداليد كے نام كوبچا تا ہے يعنى اپنى زبان كوأس كے ذكر كے قابل نہيں سجهتا كيونكهاس كانام ليناب ادبى اوركتاخى يرمحول ب جيم مقدر الشرائع اصل مس محمد مقدر الشرائع تفاتومنداليه (محد مَا الله ) كوان كے عظيم الشان مونے كى وجہ سے حذف كرديا كميرى زبان اس قائل نبيل كدو آپ كانام لے۔

المسنداليه كي حقارت كي وجهة أس كوحذف كردينا، جهال يرمتكلم كالمقصودا بني زبان كومسنداليه كي ذكري حقوظ ركهنا مواور باليامقام من موكاجهان برمنداليد تقارت بروال موجي شاعركبتاب (ترجمه: كدجب من تبهارا تذكره كرتا مول تومن اين منه كودهوتا ہوں اس كئے كہمیں جانتا ہوں كرتم تجس ہو)۔موسوس ساع فى الفساد اس ميں الشيطان منداليدكو تقارت كى وجہ سےاس کےذکرسے زبان کو بچانے کے لئے حذف کردیا گیا ہے۔

@ ضرورت كوفت انكارى وجد يجى منداليه كوحذف كردياجا تاب تاكه بوفت وضرورت انكاركيا جاسك جبكه منداليه بر کوئی قرینہ بھی موجود ہومثلاً زید کا تذکرہ چل رہاتھا منظم نے سندالیہ کوحذف کر کے صرف فاس فاجر کہا، بعد میں جب اس سے باز مُن مونى توأس نے كہاكميرى مرادزيد بين تقار

﴿ منداليكوأس كم تعين مونى كى وجه سے حذف كرديا جاتا ہے جسے خالق كل شيع اس ميں منداليہ (الله) كوحذف كرديا حميام كيونكم تتعين م كه جرجيز كاخالق الله كيسواكوئي اورنبيل موسكتا-

ا متكلم كنزديك منداليد كم تعين مونے كادعوى كرنے كے وقت بھى منداليدكوحذف كرديا جاتا ہے جيسے و هاب الالوف اس من منداليه (سلطان) كوحذف كرك كويامتكلم في اس بات كادعوى كيا كه سلطان كعلاوه اوركوني وباب الالوف نہیں ہے گرممکن ہے کہ اُس کی رعیت میں حقیقت میں ایسامخص موجود ہو۔

ا تتكى مقام كى وجد ي منداليه كوحذف كردياجا تاب جيس شيركود كيه كرصرف اسد اسد كى آواز لكانا اورهذا كوحذف كردينا كيونكه الرشيركة في يرمنداليه (هذا) كالكلم كياجائة بيموقع كفلاف بكيونكه السيموقع يروفت انتبائي مخضر بوتاب-ال خاطب کے علاوہ دیگر حاضرین مجلس سے مندالیہ کوخفی رکھنے کے لئے مندالیہ کوحذف کردیا جاتا ہے جیسے جہلة یہال پر منداليه (زيد) كوحدف كرديا كياب تاكر خاطب كعلاوه بقيدلوكول كواس كي آن كي خبرند مو

الم كاام كااستعال منداليه ك عذف ك صورت من بى وارد مواموجيس رمية من غيسر رام - بيرثال اوركهاوت اس ونت بولی جاتی ہے جب سی مخص سے کوئی ایسافعل زردموجائے جس کاوہ اہل نہ موتو یہاں پراصل میں مذہ رمیة ہے مرجب بھی اس كباوت كواستعال كرتے بين تومنداليكومذف كركے استعال كرتے بيں۔ (نيل الا اني منداليكومذف كركے استعال كرتے بيں۔ (نيل الا اني منداليكومذف كركے استعال كرتے بيں۔ (نيل الا اني منداليكومذف كركے استعال كرتے بيں۔

الشيق الثاني .... وَبِ الْإِضَافَةِ أَى تَعْرِيُثُ الْمُسْنَدِ الَّذِهِ بِالضَافَتِهِ إِلَى شَيْئٌ مِنْ الْتَعَارِفِ لِآنَهَا أَي الْإِضَافَتَ آخُصَرُ طَرِيْقِ إِلَى إِحْضَارِهِ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ. عبارت پراعراب لگا کرتر جمه کریں بمندالیہ کومعرفہ بصورت اضافت ذکر کرنے کے تمام اسباب اختصار کے ساتھ ذکر کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ..... اس سوال کاحل تین امور ہیں۔ (۱) عبارت پراعراب (۲) عبارت کا ترجمہ (۳) مندالیہ کومعرفہ بصورت اضافت ذکر کرنے کے اسباب۔

#### عبارت براعراب: \_كمامر في السوال آنفا-

- 🕜 عبارت کاتر جمہ:۔ اوراضافت کے ساتھ لیعنی میندالیہ کومعرفہ لا نامعرفوں میں سے کسی کی طرف اضافت کر کے اس کئے کہ اضافت میندالیہ کوسامع کے ذہن میں حاضر کرنے کا مختفر طریقہ ہے۔
- مندالیہ کومعرفہ بصورت اضافت ذکر کرنے کے اسپاب: \_ نجال پر شکلم کا مقدود مندالیہ کوسامع کے ذہن میں حاضر کرنا ہوئختر عبارت میں لین مختر کلام کے ساتھ تو ایسے مقام میں مندالیہ کومعرفہ بالا ضافت ذکر کیا جا تا ہے آگی مثال جیسے شاعر کے شعر "هوای مع الد کب الیمانین مصعد \*\*\* جنیب و جشمانی بعکة موثق" (ترجمہ میری محبوبہ یمنی سواروں کے ساتھ سنر پردوانہ ہونے والی ہاں حال میں کہلوگوں نے اسکوآ گرد کھا ہوا ہے اور میراجہم مکہ کے اعدر بیڑیوں میں جگڑا ہوا ہے) میں هو ای کا لفظ ہاں میں هوالی اضافت "ک "منظمی کا طرف ہمندالیہ کے ذکر کی ایک صورت بیتی کہ الذی هوا ہے ہوا اور دوسری صورت بیتی کہ الذی هوا ہے ہوا ہوا ہے اور دوسری صورت بیتی کہ الذی یعمل الیہ قلبی کے لیکن بی عبارتیں کمی میں ان کے مقابلے میں مخترعبارت ہوا ہے اور دوسری صورت بیتی کہ المذی یعمیل الیہ قلبی کے لیکن بی عبارتیں کہی جی سال ہوتا ہے ہوئخشر کلام کا تقاضا کرتا ہے۔

  یہاں اختصار مطلوب بھی ہا ہی لئے کہ شاعر قید خانہ میں ہوا ورقیدی کی طبیعت میں ملال ہوتا ہے ہوئخشر کلام کا تقاضا کرتا ہے۔
- عبدالخليفة ركب خليفه صاحب كاغلام سوار موار يهال عبد (مضاف) كاعظمت شان كوبتلا نامقعود -
- جہاں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے ماسوا کی عظمت شان کو بتلانا مقصود ہوتو ایسے مقام میں بھی مسند الیہ کومعرفہ بصورت اضافت ذکر کیا جاتا ہے جیسے عبد السلطان عندی میں "کی عظمت کو بتلانا ہے کہ میں معمولی آدی نہیں ہول میرے یاس بادشا ہوں کے قلام آتے ہیں۔
- ﴿ جَهِال مضاف اليه كى حقارت كوبتلا تامنعود بوتوايي مقام من مجى منداليه كومعرفه بعنورت اضافت ذكر كياجا تا ب جيس ولد الحجام حاضد ( حجام كالركاحاضر بوا) \_اس مين مضاف يعنى ولدكى حقارت كوبتلا تامنعود ب-
- جہاں مضاف الیہ کی حقارت کو بتلانا مقصود ہوتو ایسے مقام میں بھی مندالیہ کومعرفہ بصورت اضافت ذکر کیا جاتا ہے جیسے خدارب زید حاضد اس میں بین ڈیدمضاف الیہ کی حقارت کو بتلانا ہے کہ زیدمضروب ہاس لئے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے۔

  ہماں پر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے ماسوا کی حقارت کو بتلانا مقعود ہوتو ایسے مقام میں بھی مستدالیہ کومعرفہ بصورت

اضافت ذکرکیاجا تا ہے جیےولد المحجام جلیس زید کرزیدایا ہے کہاس کے دوست جام کے بیٹے ہیں تو ظاہر ہے کہ جس کے جلیس جام کے بیٹے ہوں تو وہ حقیر ہی ہوتا ہے۔

﴿ جہاں پر تفصیل معدر ہوتو ایسے مقام میں بھی مندالیہ کومعرفہ بالا ضافت ذکر کیاجا تا ہے اس لئے کہ اضافت کا فائدہ یہ وتا ہے کہ تفصیل کی ضرورت باقی جیسے اتعقق اہل المحق کیونکہ قل والوں کی تفصیل بیان کرنا معدر تفااس وجہ ہے اضافت کرکے کہا تفق اہل المحق لیمند اتفصیل کرنے کی ضرورت نہ رہی۔

جہاں پرتفصیل متعذر نہ ہولیکن دشوار ہو یعنی ناممکن نہ ہولیکن دشوار ہو جیسے شہر کے سارے لوگ کسی کام پرمتفق ہوجا کیں اور شہر میں ایک لاکھآ دمی ہیں اب میآ دمی گئے جاسکتے ہیں لیکن دشوار ہے اس لئے کہتے ہیں **اھل البلد فعلوا**۔

جہاں پرتفصیل سے کوئی مانع موجود ہوتو ایے مقام میں مندالیہ کومعرف بصورت اضافت ذکر کیا جاتا ہے جیے علماء البلد حاضوون -اب یہاں پرتفصیل سے مانع موجود ہے کہ اگر آپ اس کی تفصیل کو بیان کردیں تو کسی عالم کانام پہلے نمبر پراورکسی کا تام دوسر نے ہر پراورکسی کا آخر میں ۔اب جس کانام آخر میں آئے گاوہ یا تو آئے گائیس یا جھڑ اکر سے گالبذ انفصیل سے مانع موجود ہونے کی وجہ سے تفصیل نہیں کی گئی اور کہا علماء البلد حاضرون ۔

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٥

الشق الأولى ..... القصر في اللغة الحبس وفي الاصطلاح تخصيص شيئ بشيئ بطريق مخصوص وهو حقيقي وغير حقيقي.

قصر کالغوی واصطلاحی معنی بیان کریں۔قصر کی اقسام اربعہ (حقیقی وغیر حقیقی ،قصر الموصوف علی الصفۃ وقصر الصفۃ علی الموصوف) کی مثال کے ذریعہ وضاحت کریں۔

<u>قصر كى اقسام اربعه كى وضاحت مع امثله: \_</u>قصر كى اولاً دوشميں ہيں حقیقی واضافی \_

قصر حقیقی: اس قصر کو کہیں ہے جس میں ایک شیکی کو دوسری شی کے ساتھ حقیقت حال اور صورت واقعہ کے اعتبار سے خاص کیا گیا ہو جیسے کسی شہر میں ایک شخص مثلاً علی کے علاوہ کوئی دوسر افخص انشاء پرداز نہ ہو (کا تب نہ ہو) اور حقیقت حال اور صورت واقعہ بھی ایک ہی ہوتو اس وقت کہا جائے گالا کہا تہ بنے المعدینة الا علی (اس شہر میں صرف علی ہی انشاء پرداز ہے) دیکھئے اس مثال میں صرف علی کے لئے صفت کتابت کو تابت کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس شہر کے زید ، عمر ، بکر ، خالد وغیرہ برفرد سے نفی کی گئی ہے۔

قصراضا فی: اس قصر کو کہیں گے کہ جس میں ایک شی کو دوسری شی کے ساتھ کی معین شی کی طرف نسبت واضافت کے اعتبار سے خاص کیا گیا ہوجیے اگر ایک مشکلم کا مخاطب علی کے بارے میں اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے گریہ شکلم اس مخاطب کے اعتقاد برد دکرنا چاہتا ہے اور اس کیلے صفت قیام کا ثبات کرنا چاہتا ہے تواس شکلم کو چاہئے کہ یوں کیے مساعلی الا قائم کھی تو کھڑ اہی ہے۔ اس جملے کے ذریعے اس شکلم نے علی کے لئے ایک شیکی لیمنی معنی کے مدوسری تمام صفات کور ذہیں کیا۔

کھڑ اہی ہے۔ اس جملے کے ذریعے اس شکلم نے علی کے لئے ایک شیکی لیمنی معنی کے دور کو تعمیل میں میں قصرالموصوف علی الصفت اور قصرالصفت علی الموصوف۔

قصر الموصوف علی الصفة: اس قصر کو کہتے ہیں کہ وہ موصوف صرف اس صفت کے ساتھ متصف ہواور اس صفت کو چھوڈ کر کسی دوسری صفت تک بنائی جائے جیسے الا بک الا کا تب بکر دوسری صفت تک بنائی جائے جیسے الا بک الا کا تب بکر تو صرف کا تب ہی بائی جائے جیسے الا بک الا کا تب بکر تو صرف کا تب ہی ہے۔ لین بکر میں صرف وصف کی بائی جاتی ہے بکر کتابت کے علاوہ کسی دوسری صفت کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ البتہ وصف کی ابت اس سے متجاوز ہو کر کسی دوسرے محض میں بھی بائی جاسکتی ہے۔

ان میں ہے پہلی تنم کی صرف فرضی مثال دی جاسکتی ہے باتی اس کانفس الا مرمیں وجود نہیں ہے۔

الشق الثّاني الثّاني الله أَيْ مِنَ الْمَعْنَوِى تَاكِيُهُ الْمَدَحِ بِمَا يَشْبَهُ الذَّمَّ وَهُوَ ضَرُبَانِ آفَضَلُهُمَا آنُ يُسْتَثُنَى مِن صِفَةِ ذَمِّ مَنْ فِيهُ آَيُ وَلَا عَيْبَ فِيهُمْ عَيْرَ أَنْ سُيُوفَهُمْ .... بِهِنْ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ - وَلَا عَيْبَ فِيهُمْ عَيْرَ أَنْ سُيُوفَهُمْ .... بِهِنْ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ -

عبارت پراعراب لگا کرتر جمه کریں۔ تاکیدالمدح بمایشه الذم اور تاکیدالذم بمایشه المدح کی مثال کے ذریعہ وضاحت کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال کاحل تین امور ہیں۔ (۱) عبارت پراعراب (۲) عبارت کا ترجمہ (۳) تاکیدالمدح بمایشهر الذم اور تاکیدالذم بمایشه المدح کی وضاحت مع مثال۔

#### السوال آنفا- عبارت براعراب: \_ كمامر في السوال آنفا-

عبارت کا ترجمہ: \_اورمحسنات معنوبہ میں سے تاکیدالمدح بمایشہ الذم ہاوراس کی دوشمیں ہیں جن میں سے افضل ہے۔
ہے کہ ایک شک سے جس صفت وہ کی نفی کی گئی ہے اس صفت سے صفت وہدح کا استثناء کرلیا جائے اس نقدیر پر کہ صفت وہدح صفت نم میں داخل ہے جیسے شعر: ان میں اسکے سوااورکوئی عیب نہیں کہ اکئی تلواروں میں فشکروں کے مارنے کی وجہ سے دندانے ہیں۔

## تاكيدالمدح بما شيه الذم اورتاكيدالذم بما شيه المدح كي وضاحت مع مثال:

﴿ كَى شَكَ كَى صَفْتُ مِنْ كَى صَفْتُ مِنْ كَى بِعَدِ حَنْ اسْتَناء مِوجِسَ كَمَاتُو مَلُوره شَي كَى دوسرى صَفْتُ مِن مِن عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ عَرِيشَ ( عِنْ مَمَامُ عَرِبُ سِيرَ اللهِ اللهُ مِن عَلَيْ مِن عَرِيشَ ( عِنْ مَمَامُ عَرِبُ سِيرَ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

تاکیدالذم بمایشہ المدح: اس کی دوشمیں ہیں۔ ① کی ہی سے صفت مدح کی تنی کی جائے پھراسی صفت مدح سے صفت ذم کا استی کرلیا جائے بیزض کرتے ہوئے کہ دہ صفت ذم صفت مدح میں داخل ہے جیسے فکلات لاخیس فیسہ اللا انت میں مستون مصفت و مدح چوری کرتا ہے اس کو صدقہ کر دیتا ہے )۔ اس مثال میں متعلم نے اولا صفت مدح کی فنی کے ذریعے صفت ذم کا تذکرہ کیا اُس کے بعد حرف استی اللا کوذکر کیا تو شک ہوا کہ شاید اب کوئی صفت مدوحہ کوذکر کیا جائے گا گر اللا کے بعد پھر دوسری صفت فدمومہ کوذکر کر کے پہلی صفت فدمومہ کی تاکید کردی گئی جو انتہاں ہے۔ سے سال میں متعلم سے اس کوئی صفت فی مومہ کی تاکید کردی گئی جو انتہاں ہے۔ سے مشاہد ہے۔

ا کسی می کے لئے صفت وہ مکو ثابت کیا جائے پھراس کے بعد حرف اسٹنی لاکردوسری صفت وم کو ثابت کیا جائے بظاہر جس کے صفت مدن ہونے کا وہم بیدا ہوجیسے معوالکلب الله ان فیه ملالة وسوء مداعات وماذاك فی الكلب (وہ مض كتے كی طرح ہے مگریہ كراس میں (مزید باعث فدمت یہ كہ) ملالت اور سوءِ مراعات ہے جو كتے میں نہیں ہے) یعنی پی تی میں میں (مزید باعث فدمت یہ كہ) ملالت اور سوءِ مراعات ہے جو كتے میں نہیں ہے) یعنی پی تی میں میں اس میں (مزید باعث فدمت یہ كہ) ملالت اور سوءِ مراعات ہے جو كتے میں نہیں ہے) یعنی پی تی میں میں اس میں (مزید باعث فدمت یہ كہ) ملالت اور سوءِ مراعات ہے جو كتے میں نہیں ہے) یعنی پی میں میں اس میں (مزید باعث فدمت یہ كہ) ملالت اور سوءِ مراعات ہے جو كتے میں نہیں ہے) یعنی پی میں اس میں ا

برتر ہے وہ کھیتی باڑی وسامان کی حفاظت کرتا ہے اور جول جائے اس پر قناعت کرتا ہے جبکہ اس میں بیاوصاف بھی نہیں ہیں۔اس مثال میں منتکلم نے اولا صفت ذم کا تذکرہ کیا اُس کے بعد حرف اشتیٰ الا کوذکر کیا تو شک ہوا کہ شایداب کوئی صفت و مدوحہ کوذکر کیا جائے گا تگر اِلا کے بعد پھر دوسری صفت بذمومہ کوذکر کر سے مہلی صفت و ندمومہ کی تاکید کردی تی جو بظاہر مدح کے مشابہ ہے۔

# ﴿الورقة الرابعة: في البلاغة ﴾ ﴿السوال الاوّل ﴾ ١٤٣٦

الشَّقِ الْأَوْلِ ..... لَا شَكَّ اَنَّ قَـصُـدَ الْمُخْبِرِ بِخَبَرِهِ إِفَادَةُ الْمُخَاطَبِ إِمَّا الْحُكُمَ اَوْ كَوْنَهُ عَالِمًا بِهِ وَيُسَمَّى الْآوَلُ فَائِدَةَ الْمُخْبِرِ وَالثَّانِيُ لَازِمَهَا۔

عبارت پراعراب نگا کرتر جمه کریں۔عبارت کامفہوم شارح کی عبارت کی روشنی میں واضح کریں نیز ضابطہ پرمتفرع کلام کی اقسام ٹلانڈ (کلام ابتدائی ،کلام طلی وکلام انکاری) کی وضاحت کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .....اس سوال مين جارامور توجه طلب بين \_(۱) عبارت پراعراب (۲) عبارت كاترجمه (۳) عبارت كا مفهوم (۲) كلام كى اقسام ثلاثة كى وضاحت \_

#### مراب ..... • عبارت براعراب: \_ كمامر في السوال آنفا -

- و عمارت کاتر جمیه: باد شبه مخبر کااپی خبر سے مقصودیا مخاطب کوخبر کافائدہ دیتا ہوگایا مخبر کے عالم بالکم ہونے کافائدہ دیتا ہوگا۔ اور پہلی شم کانام فائدۃ الخبر رکھاجا تا ہے اور دوسری شم کانام لازم فائدۃ الخبر رکھاجا تا ہے۔
- عبارت كامفہوم: \_ يہاں مصنف كى غرض ايك ضابط كوبيان كرتا ہے جس كا حاصل بيہ كه متكلم كامقصود ہر جملہ خربيہ سے كا طب كو خركا فاكدہ پہنچا تا ہوتا ہے۔ مقصودا فادة المخاطب ہوتا ہے بین متكلم كا بنی خبر سے مقصودا فادة المخاطب ہوتا ہے بین متالم كا بنی خبر سے مقصودا فادة المخاطب ہوتا ہے بین مخاطب كوفا كدہ پہنچا تا ہوتا ہے۔

فائدہ پہنچانے سے مرادا حدالا مرین بینی ﴿ عَلَم كَافائدہ پہنچانا ﴿ اپنے عالم بالكلم ہونے كافائدہ پہنچانا بینی جس طرح تو تحكم جانتا ہے اس طرح میں بھی تھم جانتا ہوں۔

مصنف فرماتے ہیں کہ تم ہونے کا فائدہ پہنچانے کامقعود ہرا سے مقام میں ہے کہ جہال مخاطب کو پہلے سے تھم معلوم ندہو۔ باتی رہی بیہ بات کہ عالم بالحکم کا فائدہ پہنچا تا کہاں مقصود ہوگا ، فرماتے ہیں کہ ایسے مقام میں کہ جہاں مخاطب کو پہلے سے تھم معلوم ہو۔اگراپنے عالم بالحکم کا فائدہ پہنچا تامقصود ہوتو اس کواصطلاح میں لازم فائدۃ الخمر کہتے ہیں۔

باتی رہی ہے بات کداازم فائدة الخبر كہاں ہوگا قرماتے ہيں كہ ہرايسے مقام ميں جہاں خاطب كو پہلے سے تعلم معلوم ہو۔

- كام كا اقسام ثلاثه كي وضاحت: \_ جب مخبركا بي خبر سے مقعود مخاطب كوفائدہ بہنجانا ہوتواس كوچاہيے كه بفقد يضرورت كلام براكتفاء كريے بي المخاطب كونائدہ بين المناء كريے بي المخاطب كونائد الله بين المناء كريے بي المخاطب كونائد الله بين الله بي
- ا كلام ابتدائى: أكر خاطب خالى الذبن بواس كے سامنے جوسادہ كلام وخبر بغير حروف تاكيد كلائى جاتى ہے اسے خبر ابتدائى

كہتے يں جيسے جاء زيد اس كور العد منظم نے زيد كے آنے كى خروى۔

الم اگر مخاطب متردد فی الحکم والخمر ہوتو اس کے سامنے جو خبر مؤکد بتا کید استحسانی لائی جاتی ہے اسے خبر طلبی کہتے ہیں جیسے الی فائد اس میں مخاطب زید کے قیام کے متعلق شک اور تر قروش تھا تو تا کیدلا کراس شک اور تر قرد کوختم کردیا۔

الاانهم هم الرخاطب منكر للحكم مواس كے سامنے جو خرمؤكد بناكير وجو بي لائى جاتى ہائے انكارى كہتے ہيں جيسے الاانهم هم المع فلسدون "اس ميں مخاطب اپنے مفسد ہونے كے منكر تقے اور صحابہ كرام ثفاقة كومفسد بجھتے تقے تو متعدد طريقة سے تاكيد لاكر بتلايا كرمشركين مكہ بى مفسد ہيں۔

الشَّنَّ الْتَّالِيَّ الْمُنْ مَلَا بِسَاتٌ شَتْى يُلَا بِسُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ وَالْمَصُدَرَ وَالرَّمَانَ وَالْمَكَانَ وَالسَّبَبَ فَاسْتَبَ الْمُنْ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ إِذَا كَانَ مَبُنِيًّا لَهُ حَقِيْقَةٌ كَمَا مَرَّوَ اللَّي غَيْرِهِمَا لِلْمُلَابَسِةِ.

عبارت پراعراب لگا کرتر جمه کریں۔مجازعقلی کی تعریف اوراس کی دس اقسام کی امثلہ کے ذریعیہ وضاحت کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال میں تین امور توجہ طلب ہیں۔(۱) عبارت پراعراب(۲) عبارت کا ترجمہ(۳) مجازعقلی کی تعریف ودس اقسام کی وضاحت مع امثلہ۔

عبارت براعراب: \_كمامر في السوال آنفا-

**ک** عبارت کا ترجمہ ۔ اور فعل کے لئے مختلف متعلقات ہیں بعل ملابس ہوتا ہے فاعل ،مفعول بہ ،مصدر ، زمان ،مکان ،سبب، مفعول معنہ اور حال وغیرہ سے ۔ پس فعل کا اسناد فاعل یا مفعول بہ کی طرف جبکہ وہ فعل منی للفاعل یا بنی للمفعول ہوتو رہے تھیقت ہے جبیرا کرگز رااور فعل کا اسنادان کے علاوہ کی طرف بھی ہوتا ہے ملابست کی وجہ ہے۔

ک<u>ے مجازعقلی کی تعریف و دس اقسام کی وضاحت مع امثلہ ...</u> مجازعقلی: قرینہ کے ذریعے فعل یا معنی فعل کا اسناد اُس کے ایسے متعلق کی طرف کرنا جو ماهولۂ کے مغامر ہو بعنی اُس متعلق کے مغامر ہو جو اجد ایسے متعلق کے لئے وہ فعل یا معنی فعل ثابت ہو ،خواجہ مغامرت واقع نفس الامر کے اعتبارے یا متعلم کے اعتبارے ہو۔

ا مجازِ عقلی کا دوسرا ملابس فاعلیت ہے یعنی کی فعل یامعنی فعل کا اسنادا پے مفعول کی بجائے قاعل کی جانب کردیا جائے

حالانکدائر فعل کاحق بیتھا کہ اُس کا اسنادا پے مفعول کی جانب کیا جاتا کیونکدائس کواسی کیلئے وضع کیا گیا ہے جیسے عربی زبان میں اُس سیلاب کو جو خشک یا خالی ندی نالوں کو بحرد ہے سیلا مفعم (بحرا ہوا سیلاب) کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مفعم اسم مفعول کا صیغہ ہو ایس نے کئے مفعول کا تقاضا کرتا ہے اس کا مفعول الوادی تھا اصل ترکیب افعیم السیل الوادی تھی (سیلاب کے پانی نے نالے کو بحردیا) مگر مفعول (الوادی) کو حذف کر کے اُس کا اسناد سکل کی طرف کردیا گیا جو کہ غیر ما حولہ ہے۔

﴿ جَازِ عَقَلَ كَا تَيْسِرا ملا بس مصدریت ہے لیمنی فعل یا معنی فعل کا استاد فاعل کی بجائے مصدر کی طرف کردیا جائے حالا نکہ اس فعل یا معنی فعل کا حق یہ تھا کہ اُس کا استادا ہے فاعل کی طرف کیا جاتا ، جیسے اپنی محنت اور کوشش میں کا میاب ہونے والے فیص کے لئے عربی میں جد جد کا فاعل صاحب الحِدِ تھا کیونکہ اصل ترکیب مشلا جد تربی میں جد کی طرف کردی گئی جو کہ مصدر ہے۔ مشلا جد تربید جد کی طرف کردی گئی جو کہ مصدر ہے۔

﴿ مِهَا يَعْقَلَى كَا جِوَقَا اللهِ سِنَ مَا نَيْتَ ہے لِيَّى نَعْلَى كَنْ سِنَ فَاعْلَى بَجَائِدٌ مَان كَى طرف كردى جائے جيبے كى عابدوزاہد كے روزه كى تعريف كرتے ہوئے نهار ه صائم (أس كادن روزے دارہے) كہنا، تو يہال پر حقيقت بي المذاهد والعابد صائم فى النهار تقاتو فاعل كوحذف كرك فعل كان ما حدث كردى تى جوك فعل كاما هول نہيں ہے بلكداً س كازمانہ ہے۔

﴿ مَانِعَلَى كَا بِانِجُوال ملابس مكانبت ہے بعن فعل ومعنی فعل کی نبیت فاعل کی بجائے مكان کی طرف كردی جائے جيسے ذہير جار جاری نہر ) بياصل میں ہذا نہر مائے کہ جار تھا، كيونكہ حقيقت ميں نہر جاری نہيں ہوتی بلكہ پانی جاری ہوتا ہے توجاد کی نبیت فاعل کی طرف كرنے کی بجائے مكان بعنی نہر کی طرف كردی گئی، جو كہ فعل كا ما هوائے بيں ہے بلكہ أس كا مكان ہے۔

الاميد المدينة (بادشاه نے شهر بسايا و بنايا) يها ن فعل كى نسبت فاعل كى بجائے سبب كى طرف كردى جائے جيسے بسنسى الاميد المدينة (بادشاه نے شهر بسايا و بنايا) يها ن فعل كى نسبت بادشاه كى طرف كردى عنى حالانكداصل شهركوبسانے و بنانے والے عوام اور معمار بين تو يهال پرفعل كى نسبت فاعل كى بجائے فعل كے سبب وعلت يعنى بادشاه كى طرف كردى كئى كيونكه شهر بسانے اور بنانے كاتھم بادشاه نے كيا تھا۔

بیمجازعقلی کی کشرالاستعال اقسام ہیں۔اس کےعلاوہ بقیہ جارا قسام یہ ہیں۔

ی فعل مجبول کا اسناد مفعول ہے کے ماسوا مصدر کی طرف۔ ﴿ فعل مجبول کا اسناد مفعول ہے کے ماسوا زمان کی طرف۔ ﴿ فعل مجبول کا اسناد مفعول ہے کے ماسوا مرکان کی طرف۔ ﴿ فعل مجبول کا اسناد مفعول ہے کے ماسوا سبب کی طرف۔ ﴿ فعل مجبول کا اسناد مفعول ہے کے ماسوا سبب کی طرف۔ اگر معنی فعل کو فاعل اور مفعول ہے کے ساتھ لگا کمیں تو حقیقت عقلیہ کی دوصور تیں اور نکل آئیں گی اور ماسوا کی طرف لگا کمیں تو در صور تیں نکل آئیں گی تو کل چوہیں بن تکئیں۔ جارحقیقت عقلیہ کی اور ہیں مجانے تقلی کی۔

﴿السوال الثاني ١٤٣٦

الشق الأولى بين وَامَّا تَوْكِيدُهُ فَلِلتَّقُرِيْرِ أَوْ دَفْعِ تَوَهُمِ التَّجَوُّذِ أَوْ السَّهُوِ أَوْ عَدْمِ الشَّمُولِ .
عبارت پراعراب لگا كرترجمه كرير عبارت كامفهوم واضح كرير -

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال مين تين امورتوج طلب بير (۱) عبادت پراعراب (۲) عبادت كاتر جمه (۳) عبادت كامفهوم \_ ... في السوال آنفاد ميادت براعراب: \_ كمامر في السوال آنفاد

- عبارت کاتر جمہ: بہرحال مندالیہ کی تاکیدلا ٹاپس مندالیہ کی تقریر کیلئے ہے یا مجاز کے وہم کودور کرنے کے لئے یاسہوکے وہم کودور کرنے کے لئے یاسہوکے وہم کودور کرنے کے لئے یاسہوکے وہم کودور کرنے کیلئے ہے۔
- عبارت كامفهوم: منداليه كاحوال مين سے كيار بوال حال منداليه كى تاكيدة كركر نا به اور تاكيد ذكر كرنے كى اسباب بين -

© جہاں پر شکلم کا مقصود مندالیہ کی تقریب ہوئی جہاں پر شکلم کا مقصود مندالیہ کے دلول کو سامع کے ذہن کے اندر مضبوط کرنا ہواں طور پر کہ مندالیہ کے ماسوا کا گمان باتی ندر ہے۔ یہ برایسے مقام بیں ہوتا ہے جہاں پر شکلم سامع کے متعلق یہ گمان کرے کہ اس نے مندالیہ ہونے کی طرف توجہ بیس کی یا پی خیال کرے کہ سامع نے لفظوں کو اپنے معنی پر محمول کیا یا مندالیہ کے لفظ کو سفنے سے فافل ہے تو ایسے مقام میں بھی مندالیہ کی تاکید ذکر کی جائے گی جیسے جاء ذید ذید کہ زیدی آیا ہے نہ کہ اس کا فائدان یا کوئی اور سے اول ہے تو سامع کے مندالیہ کی تاکید ذکر کی جاتے ہوئی المجاز کے وہم کو دور کرنے کیلئے کہ اگر مندالیہ کی تاکید ذکر کی جاتے ہوئی المجاز کے وہم کو دور کرنے کیلئے کہ اگر مندالیہ کی تاکید ذکر نہ کی جائے تو سامع مندالیہ کے جاز کا وہم کر سکتا ہے جیسے قسط عالم المدید والم میں جہاں کی خات میں جائے گئا موں کو اور فلاموں نے اس کا ہاتھ کا ٹالیمیں نفسہ یا عینیہ یا تاکید فنظی ہوجیے قسط اللمیں الا میں تو اس صورت میں تاکید معنوی ہوجیے قسط عالم الا میں تاکید فنظی ہوجیے قسط اللمیں الا میں تو اس صورت میں عاز کا وہم دور ہوگیا یعنی امر بی نے اس کہا تھ کا ٹے ہیں۔

جہاں پر متعلم کامقصور سہو کا ازالہ کرنا ہوتو ایسے مقام میں بھی مسندالیہ کی تاکیدلائی جاتی ہے تاکہ سامع متعلم کے متعلق پہ خیال نہ کرے کہ متعلم بھول گیا ہوگا جیسے کہ متعلم کہنا چاہتا تھا کہ زید آیالیکن خلطی ہے اس نے کہا عمرو آیالیکن جب کہا جسائ نبی ذید ذید۔اب سامع بیگمان نبیں کرسکنا کہ متعلم کے منہ سے ذید کالفظ سہوً انگل گیا ہوگا۔

© جہاں پر شکلم کا مقصود عدم شمول ہے وہم کو دور کرنا ہوتو ایسے مقام میں بھی مندالیہ کی تا کیدلائی جاتی ہے جسے ہا نسی المقدوم کہاتو سامع کو یہ دہم پیدا ہوگا کہ ساری قوم نہیں آئی بلکہ بعض لوگ آئے ہیں اس کے باوجود ساری قوم کی طرف نسبت کردی اس لئے کہ جو بعض لوگ نہیں آئے وہ کا لعدم ہیں لہٰذاان کی مجیمت کا متعلم نے لحاظ ہی نہیں کیا اور بعض جو آئے ہیں وہ معروف اور سرکر دہ لوگ ہیں لہٰذاان کا آجانا کو یا کہ سب کا آنا ہوا۔ اس وجہ سے کہ دیا جاء نسی القوم کی جب کہا جاء نسی القوم کلهم او اجمعیون تو یہ دہم باقی شرم بالکہ اس سے معلوم ہوگیا کہ ہر ہر فرد آیا ہے بیٹیں کہ بعض نہ آئے ہوں اور ان کے نہ آنے کا لحاظ نہ کیا ہو۔ یا بعض جو آئے ہیں ان کا آنا سب کا آنا ہم ایو نہیں بلکہ ہر ہر فرد آیا ہے۔

يَعْرَفِي عَلَى الْحَالِي الْحَالُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى بَعْضٍ وَالْفَصْلُ تَرُكُهُ فَإِذَا أَتَتُ جُعُلَةٌ بَعْدَ جُعْلَةٍ

فَ الْآوَلَى إِمَّا أَنِ يَكُونَ لَهَا مَحَلَّ مِنَ الْإِعْرَابِ أَوْلَا وَعَلَى الْآوَلِ إِنْ قُصِدَ تَشُرِيْكُ الثَّالِيَةِ لَهَا فِي حُكِيهِ عُطِفَتْ عَلَيْهَا كَالُهُ وَلَى إِنَّا أَنِ يَكُونَ بَيْنَهُمَا جِهَةٌ جَلِيعَةٌ نَحُو رَيْدٌ يَكُتُبُ وَيَشُعُرُ أَوْ يُعْطِى وَيَمُنَعُ وَيَمُنَعُ عَلِيمَةً عَلَيْهَا عِهِمَ مَعْدُولِ اللَّهُ وَيَمُعُولُ أَوْ يُعْطِى وَيَمُنَعُ وَيَمُنَعُ عَلَيْهُمَا عِهَةً جَلِيعَةٌ نَحُو رَيْدٌ يَكُتُبُ وَيَشُعُرُ أَوْ يُعْطِى وَيَمُنَعُ وَيَمُنَعُ عَلَيْهُمَا عِبَارت بِرَاعِ السِلَاكُ وَمَهُ مَلْ وَاللَّهُ وَيَمُنَعُ مَلِي عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عِلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَ وَيَعْفَى وَيَمُنَعُ وَيَمُنَعُ وَيَعْفَى وَيَمُنَعُ وَيَعْفَى وَيَمُنَعُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهِ وَيَعْفَى عَلَيْهُ وَيَعْفَى وَيَعْفَى عَلَيْهُ وَمِنْ وَسِلَ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا مِنْ وَعِلَى عَلَيْهُ وَيَعْلَى مَنْ وَعِلَى مِنْ عَلَى مُعْلَى مَعْفَى مَلْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ وَيُعْلَى مَنْ وَعِلَى مَعْلَى مُنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَعْمَالِ عَلَيْهُ وَمِنْ وَعَلَى مَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَيَعْمُولُ وَلَوْ يُعْلِمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالِ مَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَالْمُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَالْمُولِقُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُعْمَلِهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللْمُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّه

عبارت براعراب: \_ كمامر في السوال آنفا-

عبارت كانز جمد: وصل بعض جملوں كا بعض جملوں پرعطف كرنا ہے اور فصل أس كانزك كرنا ہے ، پس جب ايك جمله كے بعد دوسرا جملة آئة وہلہ اولئ كے ساتھ أس تھم اعراب بعد دوسرا جملة آئة وہلہ اولئ كے ساتھ أس تھم اعراب ميں شريك كرنے كا اراده كيا كيا بوتو جملہ فائيد كا جمله اولئ پرعطف كيا جائيگا مفرد كی طرح ۔ پس واؤو غيره كے ساتھ پہلے جمله پرعطف كيا جائيگا مفرد كی طرح ۔ پس واؤو غيره كے ساتھ پہلے جمله پرعطف كے متبول ہونے كي شرط يہ ہے كہ دونوں جملوں كدر ميان جہت جامعہ بوجيے دينة يكتب ويشعن ياذية يعطى ويعنع - كم متبول ہونے كي شرط يہ ہے كہ دونوں جملوں كود سرے جملوں پرعطف كرنا جيسے ذيد علم وكاتب، زيد و خلا علمان - فصل كرنا جيسے انا معكم انعا نحن مستهذئ مالله يستهذئ بهم -

فرکورہ ضابطہ کی تشریح :\_ جب ایک جملہ کے بعد دوسراجملہ ندکور ہوتو جملہ اولی دوحال سے خالی ہیں۔ جملہ اولی محل اعراب ہوگا یا ہیں ، اگر جملہ اولی محل اعراب نہ ہوتو بیش ٹانی ہے۔ ہوگا یا ہیں ، اگر جملہ اولی محل اعراب ہوتو بیش اوّل ہے اور اگر محلِ اعراب نہ ہوتو بیش ٹانی ہے۔

اگر جملہ او لی محل اور جملہ تانید دوحال سے خالی ہیں جملہ اولی کے ساتھ تھم اعرابی میں شریک کرنامقعود ہوگا یا نہیں ،
اگر جملہ اولی محل اعراب ہواور جملہ تانید کو جملہ اولی کے ساتھ تھم اعرابی میں شریک کرنامقعود ہولیعنی مبتداء کی خبر ہونے میں یاحال ہونے میں یا وصف ہونے میں وغیر ذالک تو اس کا تھم ہیہ کہ جملہ تانید کا جملہ اولی پرعطف کیا جائے گاتا کہ جملہ تانیہ جملہ اولی ہونے میں یا وصف ہونے میں وغیر ذالک تو اس کا تھم ہیہ کہ جملہ تانید کا جملہ تانیہ بعلف بالواؤ ہوگایا واؤ کے بغیر ہوگا ، اگر عطف بالواؤ ہوتو ساتھ کی اعراب میں شریک ہو جائے اور پھر بیعطف دوحال سے خالی نہیں ،عطف بالواؤ ہوگایا واؤ کے بغیر ہوگا ، اگر عطف بالواؤ ہوتو اس کے درمیان جہت جامد کا ہونا ضروری ہے۔ عام ازیں کہ وہ جہت تشاد والی ہو جسے ذید یعملی ویمنعنی یا تشاد والی جہت نہ ہوجے زید یک تب ویشعر ۔ اگر جملہ تانیکو جملہ اولی کے ساتھ تھم اعرابی میں شریک کرنامقعود نہ ہوتو پھر فصل کیا جائے گا یعنی عطف نہیں کیا جائے گا جسے واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم انعا

محن مستهرون الله یستهری بهم-اگر جمله اولی محل اعراب نه به و توجمله ثانید و حال سے خالی بیس اس کا جمله اولی کے ساتھ حروف عاطفہ میں سے واؤ کے علاوہ کسی حرف عطف کے ذریعے ارتباط مقصود ہوگایا نہیں ،اگر ارتباط مقصود ہوتو جملہ ثانیہ کا جملہ اولی پرعطف کیا جائے گا جیسے کہ خسل ذیسک

فخرج عمرو، دخل زيد ثم خرج عمرو-

ی میں اگر جملہ اولی محل اعراب نہ ہواور واؤ کے علاوہ دیکر حروف عطف کے ذریعے جملہ ٹانیے کا جملہ اولی کے ساتھ ارتباط مقصود نہ ہوتو ﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٦ ﴿

الشقالاتا ..... وَالْاَقُرَبُ إِلَى الصَّوَابِ أَنْ يُقَالَ الْمَقْبُولُ مِنْ طُرُقِ التَّغْبِيْرِ عَنِ الْمُرَادِ تَادِيَةُ أَصُلِهِ بِلَغُظِ مُسَادٍ لَهُ الْمُرَادِ أَوْ بِلَغُظٍ نَاقِصٍ عَنُهُ وَافٍ أَوْ بِلَغُظٍ رَائِدٍ عَلَيْهِ لِفَائِدَةٍ فَالْمَسَاوَاةُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَا لِللَّهُ وَالْمُعَادِ أَنْ يَكُونَ رَائِلًا يَكُونَ اللَّهُ وَافِيا بِهِ وَالْإِطْنَابُ أَنْ يَكُونَ رَائِلًا يَكُونَ نَاقِصًا عَنُهُ وَافِيًا بِهِ وَالْإِطْنَابُ أَنْ يَكُونَ رَائِلًا عَلَيْهِ لِفَائِدَةٍ . عَلَيْهِ لِفَائِدة أَنْ يَكُونَ نَاقِصًا عَنْهُ وَافِيًا بِهِ وَالْإِطْنَابُ أَنْ يَكُونَ رَائِلًا عَلَيْهِ لِفَائِدَةً .

عبارت پراعراب لگا کرتر جمه کریں۔ایجاز ،اطناب ومساوات کی تعریف مع امثلہ ذکر کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ..... اس سوال میں تین امور توجہ طلب ہیں۔(۱)عبارت پراعراب(۲)عبارت کاتر جمہ(۳)ایجاز، اطناب ومساوات کی تعریف مع امثلہ۔

المارت براعراب \_كمامر في السوال آنفار

عبارت كاترجمن ادراقرب الى الصواب يب كها جائے كتعبير مراد كے طريقوں ميں مقبول طريقة سے اداكر نا ہے اصل مراد كوايسے لفظ سے جو مراد كوايسے لفظ سے جو مراد كر الد ہوكى فائدہ كيلئے مراد كوايسے لفظ سے جو مساوى ہواصل مراد كے يا اليسے لفظ سے جو ناقص ہوگر دافى مراد ہويا ايسے لفظ سے جو مراد پر زائد ہوكى فائدہ كيلئے۔

مراد كوايسے لفظ اصل مراد كے برابر ہواورا يجازيہ ہے كہ اس سے كم ہواوروا فى ہواوراطنا ب يہ كه زائد ہوكى فائدہ كيلئے۔

مراد كوايسے از ، اطناب ومساوات كى تعريف مع امثلہ :۔

ایجاز: الایسجاز هو تادیة المعنی المراد بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض (ایجازاینان الفیم کو اداکرنے کا وہ طریقہ ہے جس میں معنی مرادی زیادہ ہواورادائیگی اور ترجمانی کرنیوالی عبارت کم ہوالبت اس تاقص عبارت میں بھی غرض متعلم پورے طور پراداہوری ہو) جیسے قفانبك من نكری حبیب و منزل (اسے بیرے دونوں دوست تم بیری محبوباور اس کے تعکانہ کویاد کر دیاہے گر قفات مثنی حاضر کے اس کے تعکانہ کویاد کر دیاہے گر قفات مثنی حاضر کے صیفہ سے وہ مقصد پوراہور ہاہے۔

اطناب: الاطناب هو تادية المعنى المراد بعبارة زائدة عنه مع فائدة وَائدة (اطناباتِ ما في الضمر كو

اداکرنے کا وہ طریقہ ہے جس میں معنی مرادی کوزا کرعبارت سے اداکیا جائے البتہ اس زا کدعبارت میں کوئی فاکرہ بھی ہو) اطناب میں معنی مرادی کو ضرورت سے زاکد الفاظ سے اداکیا جا تا ہے اور اُن زاکد الفاظ کافا کدہ بھی ہوتا ہے جیسے حضرت زکریا علیا گا کی دعا رب اُنسی و هن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا اس میں حضرت زکریا علیا اگر اُس شیبا کے خوبل الفاظ ذکر کے اور کرتے تو طلب اولا و والا مقصد ادا ہوجاتا مگر اسکی جگہ و هن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا کے طوبل الفاظ ذکر کے اور یہ طوبل کلام بے فاکدہ نہیں ہے کوئکہ بیر مقام طلب ولد کا تھا بڑھا ہے کی وجہ سے اس کے ظاہری اسباب موجود نہیں تھے ، اس لئے مقصد کے حصول کے لئے الی موثر اور دروا گیز دعا کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے نا طب کو ضرور رجم آجائے اور اس کا دل نرم موجود نیا کا دل نرم موجود کے ایک موثر اور دروا گیز دعا کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے نا طب کو ضرور رحم آجائے اور اس کا دل نرم موجود کے ایک ماکند کی وجہ سے بیں۔

مساوات المساواة هي تنادية المعنى العراد بعبارة مساوية له (ساوات استهاف الفهم كواداكر فكاوه طريقة مهم من من مرادى اوراس كواداكر في والحالفاظ دونوس مساوى اور برابر بول يعنى الفاظ بقد يرمعانى اورمعانى بقد يالفاظ بول يحيى و اذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم (المن اطب جب توان لوكول كوديج جوبهارى آيات و احكام بيل عيب جوئى كررب بيل والتي باس بين سي كناره شهو بها راس مثال بيل كفارك آيات قرآنى ساستهزاء وعيب جوئى كردت بيل تواسط بالم بين المنافظ بيل المنافظ بيل اورت كل المنافظ بيل اورت كم بيل من من المنافظ بيل المنافظ منافئ المنافظ منافئ المنافظ منافئ المنافظ بيل المنافظ منافئ المنافظ منافظ المنافظ منافظ المنافظ منافظ المنافظ منافئ المنافظ منافئ المنافظ منافئ المنافظ منافئ المنافظ منافئ المنافظ منافظ المنافظ المنافظ منافظ المنافظ الم

عبارت پراعراب لگا کرز جمه کریں۔ تنجابل عار فاند کے متعلق علامد سکا کی رائے واضح کریں نیز تنجابل عار فاند کے اسباب کی وضاحت بھی کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال ميں جارامور توجہ طلب ہيں۔(۱)عبارت براعراب(۲)عبارت کا ترجمہ(۳) تجاہلِ عارفانہ کے متعلق علامہ سکا کی گی رائے (۴) تجاہلِ عارفانہ کے اسباب کی وضاحت۔

#### مناب السوال آنفار المراعراب: مامر في السوال آنفار

عبارت کا ترجمہ:۔ اور محسنات معنویہ میں سے تجاہل عارفانہ ہاور وہ جیسا کہ اس کوسکا کی نے موسوم کیا ہے۔ معلوم بات کو غیر معلوم کی جگہ لے آتا ہے کی نکتہ کی بناء پراور کہا ہے کہ میں اس کو تجاہل کے ساتھ موسوم کرنا پسندنیوں کرتا کیونکہ یہ کلام اللہ میں واقع ہے۔

تجابل عارفانہ کے متعلق علامہ سکا گئی کی رائے:۔ علامہ سکا گئ فرماتے ہیں کہ معلوم بات کوغیر معلوم بات کی جگہ رکھنا یا ذکر کرنا بالفاظ ویکر اسپنے آپ کو جان ہو جھ کر جاہل طا ہر کرنے کا نام تجاہل عارفاندر کھنا ہی جہاس لئے کہ کلام اللی (و ما تلك بیمید نامی میں یہ واقع ہے اور طا ہر ہے کہ تجاہل کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرنا ہے اور ہو اوجوہ ہو سکتے ہیں۔

میمید ناک میام والی نہ سے اسپانے کی وضاحت:۔ تجاہل عارفانہ کے مختلف اسباب اور وجوہ ہو سکتے ہیں۔

© تو تخ کے لئے جیسے شاعرہ فارجیہ کیلی بنت طریف نے اپنے بھائی ولید بن طریف کے سر تیہ میں بیشعر کہاایہ استجب المضابور مالک مور قا النے (اے "رورخت! تخیے کیا ہوا کہ تو ہرا بحراہے) بیشاعرہ جانتی ہے کہ درخت کسی پر جزع فزع نہیں کرتے کیونکہ جزع فزع کرنا ذوی العقول کا شیوہ ہے، نبا تات کا شیوہ نہیں ہے گر شاعرہ نے تجابل عارفانہ کے طور پراس درخت کو ذوی العقول مان کریہ فرض کر لیا کہ درخت بھی جزع فزع کرتے ہیں جس کا نتیجہ لاغری وضکی ہے گروہ درخت ہرا بھرانظرا رہا تھا اس پراس نے تو بی کے طور پریہ شعر کہا۔

الد تیں مبالغہ کرنے کے لئے جیسے بحتری کا شعر ہالعب بدق سدی ام ضوء مصباح النے (کیا بجل کی جبک فاہری ہوتی ہے یا جراغ کی روشی یا محبوبہ کی فاہری مسکرا ہے )۔ شاعر جا نتا ہے کہ یہ روشی و جبک سب پھی مجبوبہ کے جسم کا کرشہ ہے مگر اُس نے جان ہو جھ کرا ہے آپ کو جا ال فلاہر کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کیا گویا امر مشتبہ ہوگیا کہ دات کی تاریک فضاء میں جو چک فلاہر ہوئی اس کا سبب کیا ہے، آیا وہ کوئی بجل تھی یا چراغ کی روشی تھی یا مجبوبہ کی مسکرا ہے تھی۔

© ذم ادر برائی میں مبالغہ کرنے کے لئے جیسے زہیر بن افی کملی کا شعر ہے و ما ادری و سوف اختال اللخ ( میں نہیں جانتا اور میں گمان کرتا ہوں کہ عقریب میں جان لوں گا کہ آل حصن مرد ہیں یاعورتیں)۔شاعر جانتا ہے کہ آل حصن مرد ہیں عورتیں نہیں ہیں گر بطور تجانل برائی میں مبالغہ کرنے کے لئے اُس نے پیطریقہ اختیار کیا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ مرد ہیں یاعورتیں ہیں۔

کسی کی محبت میں سر مشتکی کو بتلانے کے لئے جیسے تھیں بن عبداللہ کا یہ شعر جاللہ یا ظبیات القاع النع (خداکی تنم اے ہموار زمین کی ہر نیوں تم جھے بتلاؤ کہ میری کیالی تم میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے)۔ شاعر کو یقین ہے کہ کیلی بشر ہے، ہرنی نہیں ہے کیے بتلاؤ نہیں سے لیے جھے بتلاؤ نہیں ہے کہ جھے بتلاؤ نہیں ہے کی دجہ سے بوچے دہاہے کہ جھے بتلاؤ کہ میری محبوبتم میں سے ہے یانہیں۔ گویا وہ یہ بتلانا جا بتا ہے کہ میں اس کی محبت میں بالکل دیوانہ ہوگیا ہوں۔





# ﴿ الورقة الخامسة: في الفلسفه والعقائد ﴾

﴿السوال الاوّل ﴾ ١٤٣٥

ان تینوں مثالوں میں وجود کا تھم تو مشترک ہے لیکن محسوس صرف تیسرا ذریعہ ہے پہلے دونوں ذریعے غیرمحسوں ہیں۔ پس ٹابت ہوا کہ جو چیز واقع میں موجود ہے اس کامحسوس ہونا کوئی ضروری نہیں ہے مثلاً نصوص نے ہمیں خبر دی کہ ہمارے اوپرسات اجسام عظام ہیں جن کوآسان کہتے ہیں۔ اب اگر اس نظر آنے والے نیلے خیمہ کے سبب ہمیں وہ سات آسان نظر ندآ کیں تو سہ لازم نہیں آتا کہ صرف محسوس نہ ہونے سے اُن کے وقوع کی بی نفی کردی جائے بلکہ مکن ہے کہ وہ موجود ہوں اور چونکہ مخیر صادت نے اس کی خبر دی ہے اس لئے اس کے وجود کا قائل ہونا ضروری ہے۔

ان المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع الم

﴿ خلاصة سوال﴾ .....اس سوال ميں دوامور مطلوب ہيں۔(۱) معاشی امور میں احکام نبوت کاتھم (۲) منگر نبوت کی نجات و عدم نجات کا تھم مع دلیل۔

معاشی امور میں احکام نبوت کا تھم:۔ آج کل عموماً لوگ احکام نبوت کودی امور میں معتبر بجھتے ہیں اور دنیاوی ومعاشی امور میں خود کو آزاد بجھتے ہیں حالا تکہ یہ بالکل غلط ہے۔

نصوص سے واضح طور پران کی تکذیب ہوتی ہے اور آیت کر پمہوما کان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضی الله ورسوله امرًا ان یکون لهم السخیرة من امرهم النع کا شمالِ نزول دنیاوی معالمہ بی تھا۔

باتی وہ حدیث (تامر فل) جس سے دنیاوی امور میں ارشادِ نبوی کے واجب الاتباع نہ ہونے کاشبہ پیدا ہوتا ہے اس کی

وضاحت بدب كماس حديث من بيقيد ہے كہ جوارشاد نبوى بطوررائے ومشورہ كے بودہ واجب الا تباع نبيس اور جوارشا دبطور عكم بو وهمعتبر، واجب العمل اور واجب الانتاع ہے۔

اسکی نظیر دمثال بیہ ہے کہ دنیاوی با دشاہ تو انین کے معاملہ میں ہمارے ذاتی وباجمی معاملات میں بھی دست اندازی ومداخلت كرتے ہيں توكيا حاكم ومالك حقيق كو بمارے معاملات ميں مداخلت واحكامات دينے كاحق واختيار نبيس ہے؟ (بالكل حق ب) 🗗 منگر نبوت کی نبحات وعدم نبحات کا حکم مع دلیل :\_ بعض لوگ منگر نبوت کی نبحات کے قائل ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ انبیاء ﷺ کی آمد وبعثت کاحقیقی مقصد دعوت توحید تھا تو جس مخص کو بھی پیمقصود حاصل ہوجائے اس کوغیر مقصود (نبوت) کاا نکارمضر ونقصان دہ ہیں ہےلہٰ داایسےلوگ نجات یا جا تیں سے۔

یقول بالکل غلط ہے، بطلان کی نقلی دلیل وہ نصوص ہیں جو مکذبین نبوت کے دائی طور پرجہنم میں داخل کئے جانے پر دال ہیں۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ نبوت کی تکذیب کرنے والا در حقیقت اللہ تعالی کی بھی تکذیب کرتا ہے اس لئے کہ وہ در حقیقت اس تكذيب كے من من آيات كريم محمد رسول الله وغيره كى تكذيب كرتا ہے جوك باعث كفرے -

اس کی نظیر بیہ ہے کہ کوئی آ دمی کسی ملک کے صدروز براعظم کو مانے مگراس کے مقرر کردہ کسی گورنریا دوسرے عہد بدار کونہ مانے تو اس کے متعلق یمی کہاجا تا ہے کہ جوصدر کے مقرر کردہ عہد بدار کونہیں مانتاوہ کو یا خودصدراور وزیراعظم کوبھی نہیں مانتااورا پیاشخص معافی کے لائق وقابل بھی نہیں ہوتا لہٰذامنگر نبوت مسلمان وقابل معافی نہیں ہے وہ قابل نجات نہیں ہے۔

# ﴿السوال الثاني﴾ ١٤٣٥

الشق الأول ..... حكمت كي تعريف تحريركرين نيز حكمت كي اقسام كي وضاحت كرين -

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين دوامور مطلوب بين \_(١) حكمت كي تعريف (٢) حكمت كي اقسام \_

المستح مستح من من المعان الموجودات على المعان الموجودات المعان الموجودات المعان الموجودات المعان ال

على ملهى عليه في نفس الامر بقدر الطلقة البشرية يعنى موجودات واقعيد كاحوال واتعيد كوحسب طاقت بشرى جانا-

متقدين فلاسفه في حكمت كي تعريف بيك ب- خروج النفس الى كمالها الممكن في جانبي العلم والعمل يعنى انسان کا ہرممکن علمی اور عملی کمال حاصل کرنا۔

مولا نافضل حق صاحب خيرة بادى في بديه سعدية على حكمت كي تعريف يك ب- المحكمة علم باحوال الموجودات اعيانًا كانت او معقولات على ماهي عليه في نفس الامر بقدر الطاقة البشرية لين اعيان كي قیدا تھا دی ہے اور موجودات کوعام کردیا ہے خواہ وہ خارجی ہوں یا دین، باقی تعریف وہی ہے جومیرتدی نے کی ہے۔

☑ عکمت کی اقسام نے حکمت کی دوشمیں ہیں۔ ۞ حکمت عملیہ ۞ حکمت نظریہ۔

ا حکمت عملیہ: جن موجودات بھیقیہ کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت اورا ختیار بی ہان کے واقعی احوال کواس حیثیت سے جاننا کہ ان پڑمل کرنے ہے ہماری دنیا وآخرت سنور جائے ، حکمت عملیہ ہے جیسے اعمالی شرعیہ نماز ، روزہ وغیرہ اورا فعالی حسنہ اور سیریہ کو بہجا ننا اوران پڑمل ہیرا ہونا اور وجہ تشمیہ فعاہر ہے کہ اس حکمت کا مقصد عمل ہے، علم برائے علم مقصود بیس ہے۔

پهراس کی مزید تین اقسام ہیں۔ تہذیب اخلاق ، تدبیر منزل -سیاست مدنیہ-

۱ ..... تهذیب اخلاق: وه حکمت عملی ہے جس ہے ذاتی مصلحتوں کو جانا جاتا ہے تا کہ برائیوں سے پاک ہوکرخو ہوں کے ساتھ مزین ہوا جا سکے اور بینا م اس حکمت کا اسلئے رکھا گیا ہے کہ اسکا مقصد بذریع عمل مزان اور طبیعت کوسنوار تا اورخو ہوں کو حاصل کرتا ہے۔ ۲ ..... تذہیر منزل: وہ حکمت عملی ہے جس سے ان مصلحتوں کو جانا جاتا ہے جن کا تعلق آیک گھر میں بسنے والے افراد ک اجتماعی زندگی ہے ہوتا ہے جسے ماں باپ اور اولاد کے حقوق ، میاں ہوی کے حقوق وفر اکف اور آقا ونوکر کے معاملات وجرتشمیہ ظاہر ہے کہ اس علم سے گھر کا نظام سنور تا ہے اور تذہیر کے معنی انتظام کرنے کے ہیں۔

۳..... سیاست مدنیہ: ووحکمت عملی ہے جس سے ان مصلحتوں کو جانا جاتا ہے جن کاتعلق ایک شہریا ایک ملک کے باشندوں کی اجتماعی زندگی کوسنوار نے سے ہوتا ہے جیسے بادشاہ (گورنمنٹ) اور رعیت کے باہمی حقوق ومعاملات کاعلم، تا کہ دونوں فریق ال جل کرشہری مصالح کی پھیل کریں۔

﴿ حكمت نظريہ: جن موجودات هيقيہ كو وجود پذير كرنا ہمارى قدرت اورا ختيارے باہر ہان كے واقعی احوال كوجاننا تاكہ ہمارى قوت نظريہ كى تحيل ہوسكے يہ حكمت نظريہ ہيسے آسان ، زمين ، حيوانات ، نبا تات ، جمادات وغير و موجودات خارجيہ كے احوال كوجاننا۔ وجہ تسميہ بيہ ہے كہ اس حكمت كا مقصد قوت نظريہ يعنى عقليہ كى تحيل ہے بعنی بير حكمت اس لئے پڑھى جاتى ہے كہ انسان كى معلومات بردھيں۔ پھراس كى مزيد تين تشميں ہيں۔ علم طبيعى ، علم رياضى ، علم اللي (اللہيات)۔

۱ ..... علم طبیعی: وه حکمت نظری ہے جس میں ایسے موجودات واقعیہ کے احوال واقعیہ جانے جاتے ہیں جن کو وجود پذیر کرنا
ہماری قدرت سے باہر ہے اور وہ چیزیں دونوں وجودوں میں لینی وجو دِخار جی اور وجود وَفِی میں مخصوص ماده کی مختاج ہوتی ہیں جیسے
انسان کہ اگر خارج میں پایا جائے تو گوشت پوست اور ہڈیوں کی مخصوص شکل میں ہوگا اور اگر اس کا ذہن میں تصور کیا جائے تو بھی اک
شکل میں ہوگا۔ مادہ سے الگ کر کے ہم انسان کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہی حال تمام اشیائے کونیہ اور مرکبات عضر سے کا ہے۔ علم طبیعی
کو حکمت طبیعیہ اور صرف طبیعیات بھی کہتے ہیں۔

۲ ...... علم ریاضی: وه حکمت نظری ہے جس سے ایسے موجودات واقعید کے احوال واقعید جانے جاتے ہیں جن کوموجود کرنا ہماری قدرت واختیار میں نہیں ہے اور وہ چیزیں وجو دوئنی میں تو کسی مخصوص ماده کی تھائے نہیں ہیں گروجو دِخار جی میں مخصوص ماده ک مختاج ہیں جیسے کرہ کہ اس کا تصور تو مختنوں مادہ کے بغیر کیا جاسکتا ہے گر خارج میں جب بھی وہ پایا جائے گا تو ککڑی، لوہے، تا نبے وغیرہ کسی نہ کسی مادہ کی شکل میں ہوگا۔ یہی حال علم ہندسہ کی اشکال کا اور تمام اعداد کا ہے کہ ان کا تصور تو مخصوص مادہ کے بغیر کیا جاسکتا

ہے گروہ خارج میں مادہ کے بغیر موجود بیں ہوسکتے۔

۳ ...... علم النی (الہیات): وہ حکمت نظری ہے جس سے ایسے موجودات واقعیہ کے احوال جانے جاتے ہیں جن کو وجود میں الا ناہمارے بس کی بات نہیں اور وہ دونوں وجودوں میں مادہ کے تاج نہیں ہوتے جسے اللہ تعالیٰ کہ وہ خارج میں بھی بلا مادہ موجود ہیں ۔ اور جب انکا تصور کیا جا تھے بھی بلا مادہ کی تعالیٰ نہیں ہیں۔ اور جب انکا تصور کیا جا تھی ہیں۔ ای طرح عقول عشرہ فلا سفہ کے خیال میں دونوں وجودوں میں مادہ کی تعالیٰ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اقسام اربعہ کے نام وتعریف مع امثلہ ذکر کریں۔

﴿ خلاص سوال ﴾ .... اس سوال میں دوامور مطلوب ہیں۔(۱) تقابل کی تعریف (۲) تقابل کی اقسام اربعہ کے نام وتعریف مع اسٹلہ ایک سیال میں ایک جہت سے دونوں کا اجتماع معلیہ میں ایک جہت سے دونوں کا اجتماع معلیہ معربی ایک جہت سے دونوں کا اجتماع محال ہوجیے سیابی اور سفیدی البتہ مختلف جہتوں سے اجتماع ہوسکتا ہوجیے زید میں ایک اعتبار سے ابوت ہواور دوسرے اعتبار سے بوت ہوتویہ درست ہے۔

# © تقابل کی اقسام اربعہ کے نام وتعریف مع امثلہ:\_

© تقابلِ تضاد: یہ ہے کہ متقابلین وجودی ہول اور ان میں سے ایک کا سمجھنا دوسر سے پرموقوف نہ ہوجیسے بیای اور سفیدی، گرمی اور سردی اور وجودی کا مطلب یہاں یہ ہے کہ نفی اس کے مفہوم کا جزونہ ہوخواہ وہ خارج میں موجود ہویا نہ ہولیس وجودی اور موجود میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ موجود خاص ہے اور وجودی عام ہے جیسے خلاء، عنقاء پرندہ اور شریک الباری وجودی چیزیں ہیں کیونکہ حرف نفی ان کے مفہوم کا جزونہیں ہے گریہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔

جمع نہ ہوسکنے کامطلب بیہ ہے کہ عقل ان کے اجتماع کو درست قرار نہ دے۔نفس الامر میں اجتماع کا محال ہونا مراد نہیں ہے کیونکہ دوبا تیں بھی الیں ہوتی ہیں کنفس الامر میں وہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتیں جیسے علم اور موت ،مگران دونوں میں کوئی تقابل نہیں ہوتا کیونکہ عقل ان کے اجتماع کونا درست قرار نہیں دیتی۔

- ابوت و ایک تقابل تضایف: یہ ہے کہ متقابلین وجودی ہوں اور ان میں سے ہر ایک کاسمجھنا دوسرے پر موقوف ہو جیسے ابوت و بنوت (باپ بیٹا ہوناایک دوسرے پر موقوف ہے)۔
- ا تقابل عدم وملکہ: بیہ ہے کہ متقابلین میں سے ایک وجودی ہواور دوسر اعدمی اور عدمی میں وجودی کی صلاحیت ہوجیسے بینا اور نابینا۔اوّل وجودی ہے اور دوم عدمی کیونکہ اسکے مفہوم میں 'نا' واخل ہے، گرنابینا وہی کہلاتا ہے جو بینا ہوسکتا ہو، دیوارکونابینا کوئی نہیں کہتا۔
- © تقابل ایجاب وسلب: یہ ہے کہ متبقا بلین میں سے ایک وجودی ہواوردوسراعدی ،اورعدی میں وجودی کی صلاحیت نہ ہو جیسے انسان اور لا انسان ،اول وجودی ہے دوم عدی ، کیونکہ اس کے مفہوم میں 'لا' داخل ہے اور لا انسان جیسے فرس ، بقر ،غنم وغیرہ ہیں۔ انسان اور زید ایسین پیانسان پہلاتفنیہ موجوبہ ہیں۔ اس کے دجودی ہے اور دوسراسال ہے اس کے عدی ہے اور سالہ ہمیشہ سالہ ہی دے گاوہ موجہ بیس ہوسکتا۔

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٥

الشق الآق .....وَعَنْ أُمِّ الْفَضُلِ قَالَتُ لَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَعُطِنِيهِ أَوِ ادْفَعُهُ إِلَى فَلِاكَةِ لَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَصَابَ إِزَارَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا فَلُاكَةِ لَهُ أَنْ أَنْ فَعُلْ فَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْمَابَ إِزَارَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا وَسُولَ اللهِ أَعُطِنِيُ إِرَارَكَ آغُسِلُهُ قَالَ إِنَّمَا يُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْفُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ -

صدیث مبارکہ پراغراب لگا کرتر جمہ کریں نیز بولی غلام اور بولی جاریہ کے قسل میں فرق دلائل کے ساتھ واضح کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ..... اس سوال میں تین امور مطلوب ہیں۔ (۱) حدیث پراغراب (۲) حدیث کا ترجمہ (۳) بولی غلام اور بول جاریہ کے قسل میں فرق مع الدلائل۔

السوال آنفا- مريث براعراب: \_ كمامر في السوال آنفا-

صدیث کا ترجمہ:۔ حضرت امضل فاتھ ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت حسین فاتھ کی ولادت ہوئی تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ یہ بھے دیدویا کہا کہ یہ میرے حوالہ کردوتا کہ میں ان کی کفالت کروں یا کہا کہ میں ان کوا پنا دودھ پلاؤں تو آپ تا تھائے نے ایسا کردیا (ایک بار) میں اس کوآپ تا تھائے کے پاس لے کرآئی آپ تا تھائے نے اس کواپنے سینہ پر بٹھا دیا اور انہوں نے آپ تا تھا پر پیشاب کردیا وہ آپ تا تھا کی جا در کولگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی چا در جھے دیدیں کہ میں اس کودھو دوں آپ تا تھا نے فرمایا لڑے کے بیشاب پر پانی ڈالا جاتا ہے اورلاکی کے پیشاب کودھویا جاتا ہے۔

و بول غلام اور بول جاریہ کے غسل میں فرق مع الدلائل: \_ بول غلام وبول جاریہ سے طہارت کی کیاصورت ہے امام ما لک، امام شافعی میں خال ایک قول امام احمد بن حنبل، آگئی بن راہویہ، امام زہری اور ابن وہب نیسینی کا فدہب ہے کہ بول غلام سے طہارت صرف چھینٹا مارنے سے حاصل ہوجاتی ہاور بول جاریہ سے اہتمام کے ساتھ دھونا واجب ہے۔

امام مالک وامام شافعی عیشته کا قول غیرمشہوراورامام اوزاعی میشته کے زدیک بول غلام اور بول جاریہ دونوں میں چھینٹا مارنا کافی ہے۔اس مذہب کوسابقہ مذہب کے ساتھ لاحق کر کے فریق اوّل قرار دیا جائے گا تا کہ آئندہ بحث کرنے میں آسانی ہو۔ امام ابو حذیفہ ،سفیان ٹوری ،ابراہیم نخعی ،حسن بن حی اور جمہور فقہاء کیشیئے کے زدیک بول غلام اور بول جاریہ دونوں سے طہارت کیلئے عسل واجب ہے۔اب ہم ان کوفریق ٹانی قرار دیں گے۔

فریق اوّل کی دلیل: وہ حدیث شریف ہے جس کے اندر بول غلام کے لئے تھنے کا لفظ اور بول جاریہ کے لئے عسل کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔ استعال کیا گیا ہے کہ بول غلام میں حضور علاقی ہے جھینٹا مارنے کا تھم فر مایا ہے اور بول جاریہ میں عسل کا لفظ استعال فر مایا ہے۔ فریق ٹانی کی طرف ہے اس دلیل کا جواب میہ ہے کھنے کا معنی یہاں پر چھینٹے مار تانہیں ہے بلکہ الصب یعنی پانی بہا تا ہے۔ فریق ٹانی کی طرف سے اس دلیل کا جواب میں دونوں سے طہارت کے لئے وجوب عسل کے قائل ہیں ان کی پہلی دلیل اجلہ تا بعین حضرت سعید بن میتب بڑا تو گا ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ جو بیشاب ایک لائن کے ساتھ گرتا ہے اسکے اوپر سے اس طرح کا ایک طرح کا ایک کے ساتھ گرتا ہے اسکے اوپر سے اس طرح کا ایک کا تول ہے۔ اس طرح کا ایک کا تول ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ جو بیشاب ایک لائن کے ساتھ گرتا ہے اسکے اوپر سے اس طرح کا سے اس کے اس کی کرتا ہے اس کے اس کے اس کے اس کی کرتا ہے اس کے اس کی کرتا ہے اس کے اس کے اس کی کرتا ہے اس کے اس کو اس کے اس کی کرتا ہے اس کے اس کے اس کی کرتا ہے اس کے اس کی کرتا ہے اس کے اس کو اس کی کرتا ہے اس کے اس کو اس کی کرتا ہے اس کے اس کو اس کے اس کو کرتا ہے اس کے اس کو کرتا ہے اس کے اس کی کرکر کے اس کی کرتا ہے اس کی کرتا ہے اس کو کرنے کی کرتا ہے اس کی کرتا ہے اس کو کرتا ہے اس کو کرتا ہے اس کو کرتا ہے اس کو کرتا ہے اس کی کرتا ہے اس کی کرتا ہے اس کو کرتا ہے اس کو کرتا ہے اس کو کرتا ہے اس کرتا ہے اس کو کرتا ہے کرتا ہو کرتا ہے کرتا ہے

پانی گزارنے سے پاک ہوجاتا ہے اورجو پیشاب وسیع اورکئی لائنوں سے گرتا ہے، پیشاب جاہے کسی کا بھی ہو، اسکے اوپر پانی بھی ای طرح گرانا ہوگا۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعید بن المسیب ڈاٹنڈ کے نزدیک ہر بیشاب ناپاک ہے جا ہے غلام کا ہو یا جاریہ کا۔ لیکن ان دونول کی طہارت میں مخرج کے تنگ ہونے اور وسیع ہونے کے اعتبار سے پچھفرق کیا ہے نیز حصرت حسن بھری میشاہ کا فوی بہے کہ بول جاربیکوا ہتمام کے ساتھ دھویا جائے اور بول غلام کو جہاں لگاہے وہ تلاش کرکے دھویا جائے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بول جاربیاور بول غلام دونوں تا یا ک ہیں اور دونوں سے یا کی حاصل کرنے سے مسل لا زم ہے۔ (ایسناح العجاوی جام ٢٧٥) سوال جب غلام اور جارية كے درميان كوئى فرق نہيں توا كے بول كى تطبير كے تھم ميں كيوں فرق كيا كيا ہے؟

جواب بول جاربه بول غلام کی بنسبت غلیظ اور بد بودار جوتا ہے ای وجہ سے اسکے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ (درب رزندی س ۲۸۷) الشَّامُ النَّالِيُّ النَّبِيِّ عَائِشَةً قَالَتُ جَاءَتُ فَاطِعَةُ بِنُتُ آبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّى امْرَأَةً أُسُتَحَاصُ فَلَا آطُهُرُ آفَاتَعُ الصَّلَوةَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتُ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا ٱقْبَلَتِ الْحَيُضَةُ فَدَعِى الصَّلُوةَ وَإِذَا آدْبَرَتُ فَاغُسِلِى عَنُكِ الدُّمَ وَصَلِّى . رَوَاهُ الشَّيُخَانِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيّ دَعِي الصَّلْوةَ قَدْرَ الْآيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِينِضِينَ فِينَهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

حدیث مبارک پراعراب لگا کرتر جمه کریں ۔متخاصہ کی اقسام مع مخضراحکام تحریر کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاهل تين اموريس - (١) حديث يراعراب (٢) حديث كاترجمه (٣) مستحاضه كي اقسام مع الاحكام -عديث براعراب - كمامر في السوال آنفا-

🗗 صديث كاتر جمه: \_ حضرت عاكشه في است روايت بكانبول في فرمايا كه فاطمه بنت الي حيش في تا الله كي طرف آئی اس نے کہایارسول اللہ! میں ایسی عورت ہوں جس کو استحاضہ رہتا ہے تو میں پاک نہیں ہوتی کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ مُنافِظ نے فرمایا نہیں بیٹک میرگ کاخون ہے اور حیف نہیں ہے جب حیض آ جائے تو نماز چھوڑ دیا کراور جب وہ ختم ہوجائے تو اپنے آپ سے خون دھو لے اور نماز پڑھ۔اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور بخاری کی روایت ہے کہ لیکن تو ان دنوں کی مقدار میں نمازچھوڑ دے جن میں تھے حیض آتا ہے پھر عسل کراور نماز پڑھ۔

<u> متخاضه کی اقسام مع الاحکام: متحاضه کی تین اقسام بین مبتداُه، معتاده متحیره ۔</u>

مبتداً ہ : وہ عورت جس کو بالغ ہوتے ہی خون شروع ہواور اکثر مدت چین گزرنے کے بعد بھی بند ہیں ہور ہا بیعورت ابتداءِ خون سے دس دن حیض شار کرے نماز وغیرہ نہ پڑھے اور بقیہ ہیں ایا م استحاضہ شار کرے اور ہرنماز کے وقت وضو کر کے نماز پڑھے۔ معتادہ وہ عورت جس کوعادت کے مطابق کچھ دن حیض آتارہا ہو پھراس کے بعد بھی خون آیا اور اکفر مدت حیض گزرنے کے باوجود بھی بندنہیں ہور ہاہے اس کا تھم یہ ہے کہ عادت کے مطابق جننے دن حیض آتا تھا اسنے دن حیض شار کرے اور بقیدایا م ہر مہیندمیں استحاضہ شار کرے اور وضو کر کے نماز پڑھتی رہے۔ متخیرہ: وہ عورت جس کی خیض کی کوئی عادت نہ ہو کبھی پانچ دن ، کبھی سات دن اور کبھی دس دن حیض آتا ہواوراب مسلسل خون آثا شروع ہوگیا ، یا پھراس کی عادت تو مقررتھی گراس کو عادت بالکل یا ذہیں ہے اس کا تھم یہ ہے کہ بیعورت تحری کرتے ہوئے طن غالب برعمل کرے اور اگر تحری سے کوئی جہت غالب اور رائج نہ ہوتو پھراس پر تین طرح کے وقت آکیں گے۔

ا وہ وقت جس میں اس کو طہر ہونے کا یقین ہواس میں وہ نماز وغیرہ پڑھتی رہے۔

🗨 و ہ وقت جس میں اس کو حیض ہونے کا لیقین ہواس میں وہ نماز وغیرہ ترک کردے۔

@وهوفت جس میں اس کوچن ما طهر مونے میں تر در موء اس تر در کی دو تتمیں ہیں۔

دخول فی الحیض میں تر ددہو بخروج من الحیض میں تر ددہوا گر دخول فی الحیض میں تر ددہوتو جب تک حیض کا یقین نہ ہوجائے اس وقت تک بدستورنماز وغیرہ پڑھتی رہےاورا گرخروج من الحیض میں تر ددہوتو پھر ہرنماز کے وقت عسل کرکے نماز پڑھے یہاں تک کہ طہر کا یقین ہوجائے۔

# ﴿ الورقة الخامسة: في الفلسفه والعقائد ﴾

﴿السوال الاول ﴾ ١٤٣٦

النائق الأقال ..... جوامور عقلاً ممكن ہوں اور دلیل نقلی ان کے وقوع یا عدم وقوع کو بیان کرے تو ان امور کوشلیم کرنے یا نہ کرنے کے متعلق ذکر کردہ اصول کوواضح کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .....ان سوال مين فقط دلائل نقليه كے بيان كرده امور عقليه كوتنكيم كرنے كے متعلق ضابط كى وضاحت مطلوب ہے۔

المجلی ..... ولائل نقليه كے بيان كرده امور عقليه كوتنكيم كرنے كے متعلق ضابطہ:۔ كى چيز كا مجھ ميں نہ آتا اُس كے باطل ہونے كى حقیقت بہے كہ دلیل ہے اُس كانہ ہونا ہجھ ميں آجائے اور ظاہر ہے كہ كى جيز كا سجھ ميں نہ آنا اور كى چيز كانہ ہونا ،ان دونوں ميں واضح فرق ہے۔

ہے تو وہ مسافراس کی تکذیب کرے گا اور اسکے پاس اُس کی نفی کی دلیل موجود ہے کہ دہ خوداس ریل کے ذریعے سفر کر کے آیا ہے۔ بیر اُس چیز کی مثال ہے جس کا نہ ہونا سمجھ میں آتا ہے۔

ای طرح اگر کسی نے ساکہ قیامت کے دوزا پہے بل صراط پر چلا جائے گاجو بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوارسے زیادہ تیز ہوگا تو چونکہ بھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا گیا اسلئے اس واقعہ پر تبجب ہونا قابل تبجب نہیں ہے گراس کی نفی کیلئے بھی چونکہ عقل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اسلئے اس کا اٹکار بھی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ سرسری نظر میں یہی دلیل ہو سکتی ہے کہ قدم اتنا چوڑا ہے اور قدم رکھنے کی جگہ اتن باریک ہے تو اُس پر پاؤں رکھنا اور اُس پر چلنا ممکن نہیں گراس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مسافت کی وسعت قدم سے زیادہ ہونا عقلاً ضروری ہے ، یہ الگ بات ہے کہ عاوتا اس کے خلاف نہیں دیکھا گیا۔ یاعاد تا دیکھا ہوگر اتنا تفاوت نددیکھا ہو جیسے بعض لوگوں کوری پر چلتے دیکھا گیا ہے گر کیا بعید ہے کہ وہاں عادت ہی بدل دی جائے البدا اگر کوئی بل صراط پر چلنے کی تکذیب کرے گا تو اُس کی مثال اُسی خض کی مثل ہوگی جس نے ریل کے ازخود چلنے کی تکذیب کرتھی۔

البتداگر کسی نے بیسنا کہ قیامت کے دن فلاں بزرگ کی کافر اولا دکو بزرگ کے قرب کی وجہ سے بخش دیا جائے گا چونکہ اس کے خلاف نصوص کی صورت میں دلائل قائم ہیں کہ کافر کی بخشش نہیں ہوگی اس لئے اس بات کی نفی کی جائے گی اور اس کو باطل کہا جائے گا سمجھ میں ندآنے اور باطل ہونے میں بہی فرق ہے۔

الشق الشان المسابعض لوگ ملائكه وجنات كے منكر بين ان كا الكار كا مبنى كيا ہے نيز منكرين ملائكه وجنات كے دلائل كاشا في وافی جوابتح ريكريں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال میں دواور مطلوب ہیں۔(۱) منگرین ملائکہ وجنات کے دلائل (۲) منگرین کے دلائل کے جوابات۔ منگ ۔.... • منگرین ملائکہ و جنات کے دلائل:۔ ملائکہ اور جنات کا وجو دنصوص واجماع سے ثابت ہے، بعض لوگ ان کے محسوس نہ ہونے کی وجہ سے منگر ہیں۔

دلائل: ١٥ گريدجوابرموجود بوتے تو محسوس بوتے۔

﴿ كُونَى چيزسامنے سے گزرے اور محسوس نہ ہوتو ہے جھ سے بالا ہے لہذا اگر فرشتے اور جنات ہمارے پاس سے گزرتے ہیں تو ہمیں اُن کا وجود محسوس ہونا جاہے۔

چونکہ آیات قرآنیہ میں انکاوجود ٹابت کیا گیا ہے اور قرآن کے ثبوت میں کلام نبیں کیا جاسکتا اس لئے ان کے وجود پر دال آیات میں ایس بعید بعید تاویلیں کی جاتی ہیں کہ حدتجر نف میں داخل ہوجاتی ہیں۔

منکرین کے دلائل کے جوابات:۔ ان کے دلائل کا تحقیق جواب شق اوّل سوال اوّل ۱۳۳۵ اھیس گزر چکا ہے کہ موجود ہونے کے کے موجود مونے کے دلائل کا تحقیق جواب شق اوّل سوال اوّل ۱۳۳۵ اھیس گزر چکا ہے کہ موجود مونے کے لئے محسوس ہونا ضروری نہیں ہے۔

الزامی جواب بہے کہ مادہ کے لئے موجودہ صورت کے تلبس سے پہلے جس تو ام لطیف کوتم مانے ہوجس کو مادہ سدیمیہ اور

ا ثیریہ کہتے ہووہ جو ہر ہے اور بھی تم نے اس کا مشاہرہ نہیں کیا اور اس کی کیفیت سوائے تخیل مبہم کے پچھ بجھ نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ یونانیین اس کے منکر ہیں مگراہے خیال و گمان میں دلیل کے ذریعے اُس کو مانے ہیں حالانکہ اس کے وجود پرکوئی دلیل قائم نہیں۔ پس جب ایسے جواہر کے محال ہونے پر کوئی عقلی دلیل قائم ہیں توبیہ جواہر عقلاً ممکن الوجود ہوئے اور جس ممکن عقلی کے وجود پر دلیلِ نقلی مسیح قائم ہوائ کے وجود کا قائل ہونا ضروری ہے اورنصوص میں ان جواہر کا وجود وارد ہے اس لئے ان جواہر کا قائل ہونا ضروری ہوگا اور چونکہ اصل نصوص میں حمل علی الظاہر ہاس کے اس کی تاویلات بعیدہ کرنا باطل ہا گرچہدلیل عقلی بھی ظنیت کے مرتبد میں ہوتی ہے چہ جائیکہ محض وہم غیر معتبر ہی ہو ۔ البذا ملائکہ وجنات کا وجود ثابت ہوا۔

﴿السوال الثاني ﴿ ١٤٣٦

المنتق التي التي التي المعام المعمل ا ﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال ميں نين امور توجه طلب ہيں۔(۱)عضر کي تعريف (۲)عناصرِ اربعه کي تعيين (۳)عناصرِ اربعه کی تبدیلی اورکون وفساد کی چیصور تیں مع امثله۔

المسلك المسلمة المسلم اس کامترادف ہاوراصطلاح میں "عضر"اس بسیط (غیرمرکب)اصل کو کہتے ہیں جس سے تمام مرکبات ترکیب یاتے ہیں۔ و عناصر اربعه كي تعيين: \_ آگ، بهوا، ياني مثي عناصر اربعه بين، ان كواركان اوراصول كون وفساد بھي كہتے بين \_ قديم حكماء نے استقراء سے صرف یمی جارعناصر (اصول مرکبات) دریافت کے تھے۔

- عناصر اربعد کی تبدیلی اور کون وفساد کی جھ صور تیں مع امثلہ:۔ عناصرار بعدا تحاد ہیولی کی وجہ سے ایک دوسرے کی صورت نوعیہ میں بدلتے رہتے ہیں اس تبدیلی کوکون وفساداورانقلاب کہاجا تاہےاور کیفیات کے بدل جانے کواستحالہ کہتے ہیں اور استحالہ کے لئے انقلاب لازم نہیں ہے، دیکھتے پانی گرم کرتے ہیں تواس کی بردوت جاتی رہتی ہے مگر پانی کی صورت باقی رہتی ہے، کون وفساد کی چھصور تیں درج ذیل ہیں۔
  - 🛈 یانی کاز مین ہونا: آ ذر بائیجان کے قریب ساہیکوہ میں ایک چشمے کے یانی کاسیاہ پھر بننا مشاہرہ کیا گیا ہے۔
    - ﴿ زمین کا یانی ہونا: تیزاب کے ذریعہ اجزائے ارضیہ کو یانی کرناروز کارخانوں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔
- المواكاياني بونا: گلاس ميس برف بحركرميز يرر كه ديجيئ بقوزي دير بعد گلاس كى بيروني سطح پر بهواياني بن كرقطرول كي شكل ميس
  - ﴿ يَانَى كَامِوامُونا: تَيْرَآكُ بِرَيَّانِي كَابِرَتْن رَهُود يَجِيَّ بَعُورُى وير مِن يانى بِعابِ بَن كَرا رُف لِكُاء @ بواكا آك بونا: لو بارك بعثى اور تنور مين تكاه و التي سارى فضاء آك بى آم نظر آئ كى -

ا آگ کا ہوا ہونا: موم بی کی لو ،ای طرح آگ کا شعلہ کھ بلند ہوکر ہوا ہوجا تا ہے ،اگر لو برھتی رہے تو مکان خاکستر ہوجائے۔ انٹینی ایشن سے مقل کی تعریفات ذکر کریں نیز حواس خسہ باطنہ کی تشریح کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين دوامور مطلوب بين \_(١)عقل كي تعريف (٢)حواس خسه باطنه كي تشريح \_

مرافعال میں مادہ کے ساتھ مقارن ہے ( قائم بالذات چیز ) ہے جواپی ذات میں تو مادہ سے مجرد ہے مرافعال میں مادہ کے ساتھ مقارن ہے ( غور کیا جائے تونفس ناطقہ کی بھی یہی تعریف ہے )۔

عقل نفسِ ناطقہ کی ایک قوت ہے، نفس میں اس قوت کے ذریعہ علوم وا درا کات کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ عقل ایک فطری قوت ہے، بدیرہیات کاعلم اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے بشر طیکہ ادوات علم بیچے ہوں۔ عقل ایک قوت ہے جس کے ذریعہ انسان مفیدا درغیر مفید چیزوں میں انتیاز کرتا ہے۔

عقل جسم انسانی میں ایک نور ہے جس سے وہ راستہ روش ہوتا ہے جہاں پہنچ کرحواس کے ادراکات کاسلسلختم ہوتا ہے۔ اور مبادی الفلسفہ میں بیتعریف کی گئے ہے۔ قوق غریزیة للنفس بھا تتمکن من ادراك الحقائق (عقل نفس ناطقہ کی وہ فطری توت ہے جس کے ذریعی نس ناطقہ میں حقائق کے ادراک کرنے کی قدرت پیدا ہوتی ہے۔)

• <u>حوائی خمسہ باطبنہ کی تشریخ:۔</u> حوائی باطنہ پانچ ہیں۔ © حس مشترک ﴿ خیال ﴿ وہم ﴿ حافظ ﴿ متصرفہ۔ © حسِ مشترک: یہ قوت د ماغ کے بطون سہ گانہ میں سے بطن اوّل کے ابتدائی حصہ میں ود بعت کی گئی ہے جس کا کام حوائی ظاہرہ کی حاصل کی ہوئی صورتوں کو قبول کرنا ہے اور ای وجہ سے اس کانام حسِ مشترک رکھا گیا ہے، کویا بیہ حوائی ہنجگانہ ظاہرہ کامشترک حاسہ ہے اور حوائی خمسہ ظاہرہ اس کے جاسوس ہیں جو مادیات کی صورتوں کولالا کرائی کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بیہ

ان كونورأايي خزائه خيال مين جمع كرليما بـ

﴿ خیال بیقوت د ماغ کیطن اوّل کے پیچلے حصہ میں ود بعت کی گئے ہے جس کا کام حسِ مشترک کی صورتوں کو محفوظ رکھنا ہے محویا بیحسِ مشترک کاخز انہ ہے۔

اس کی تفصیل بہ ہے کہ مسِ مشترک کا دراک حواسِ ظاہرہ کے محسوسات تک محدود رہتا ہے اور جب محسوسات حواسِ ظاہرہ کے سامنے غائب ہوجاتے ہیں توان کی صور تیں حسِ مشترک اپنے خزانہ میں جمع کر لیتا ہے تا کہ بوقت ضرورت کام آئیں۔

© وہم: یہ توت اگر چہ سارے دماغ سے تعلق رکھتی ہے گراس کا زیادہ ترتعلق دماغ کے درمیانی بطن کے حصہ آخر سے ہے اس قوت کا کام محسوس چیزوں کی ان معنوی باتوں کا ادراک کرنا ہے جوحواسِ ظاہرہ سے حاصل نہیں ہو سکتیں جیسے بچہ معطوف علیہ یعنی قابل رغبت دمجت ہے اور شیر ، بھیڑیا قابل فظرت وخوف ہیں۔

ﷺ حافظہ: بیقوت د ماغ کیطن اخیر کے اسکلے حصے میں ودیعت کی گئی ہے اس کا کام میں ہے کی توت واہمہ جن معانی کا ادراک کرلیتی ہے بیقوت ان مدرکات کی حفاظت کرتی ہے گویا کہ بیقوت واہمہ کے مدرکات کا خزانہ ہے۔ نوت: عرف عام مين حافظ مطلق قوت يا دواشت كمعنى مين استعال كياجا تا ب-

﴿ متصرف بيقوت د ماغ كه درميان الطن كابتدائى حصد من وديعت كى في باس كاكام يدب كه حواس ظاهره اور باطنه ك دونوں خزانوں (خیال وحافظہ) میں جوصور تیں جمع ہیں ریتوت ان میں سے بعض کوبعض کے ساتھ جوڑتی ہے اور بعض کوبعض سے توڑتی ہے اوراس طرح تصرف کر کے نئے نئے فارمولے بناتی رہتی ہے۔

فائده: توت متصرفه كوجب عقل الي معلومات مين استعال كرتى بية واس كوتوت واجمه استعال كرتى بيء اس كوتوت وتخيله كهتيج بين-

## ﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٦

الشيخ الأول .....عن عبدالله بن عمر ان رسول الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الل الصلوة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذالك ايضًا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود.

صدیث شریف کاتر جمه کریں نیز رفع یدین عندالرکوع میں اختلاف کودلائل کے ساتھ واضح کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاحل دواموريس \_ (١) عديث كاترجمه (٢) رفع يدين عندالركوع بيس اختلاف مع الدلائل \_ عديث كاتر جمه: \_ عبدالله بن عمر التاليات مر وايت م كدرسول الله منافظ جب نماز شروع قرمات تواييخ دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے جب رجوع کی تکبیر کہتے اور جب رکوع سے سرمبارک اٹھاتے تو بھی اس طرح ان کو الله الله لِمَنْ حَمِدَة رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فرمات اوريمل مجده من بيس كرت ته-

<u> رقع بدين عندالركوع ميں اختلاف مع الدلائل: \_</u> امام ابوحنيفه وصاحبين اليشيئ كيار كوع ميں جاتے وقت اور ركوع سے اٹھتے وقت رفع یدین ہیں ہے۔امام مالک موالہ کی ایک روایت بھی یہی ہے۔ مالکیہ حضرات نے اس کواختیار کیا ہے۔امام شاقعی مُدَوْدُ وا مام احمد مُدَوْدُ وقع بدین کے قائل ہیں۔

حنفيه ومالكيه كى دليل: ① قسوله قد افلح المؤمنون الذين هم في صلوتهم خاشعون حضرت ابن عباس الملهما خاشعون كأتفيركرتي بوئ فرماتي بين مسخبتون متواضعون لايلتفتون يمينا ولا شمالا ولايرفعون ايديهم ©قـال ابـن مسعود الا اصلى بكم صلوة رسول الله ﷺ فصلى ولم يرفع الافي اول مرة ®عن جابر قال خرج علينا رسول الله عليهم فقال مالى اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلف، يقولي يح مرفوع مديث بجس مين رفع يدين سهروكا كيا باورسكون كاحكم ديا كياب، كويايد فسى صلوتهم خاشعون كَ تَغير ٢٠٠٠ عن البراء بن عازب قال كان النبي عَنْ الْ الْأَكْبِر الفتتاح الصلوة رفع يديه .... ثم لا يعود @ عن ابن مسعود قال صليت مع رسول الله سَلِياله وابي بكر وعمر فلم يرفعوا ايديهم الاعند استفتاح الصلوة ـ

امام ابوصنیفہ و امام اوز اعی مُنظم کا اس مسئلہ پر نداکرہ ہوا۔ امام اوز اعی نے علو اسنادکی وجہ سے حضرت ابن عمر نظاف کی حدیث پیش کی۔ امام ابوصنیفہ مُنظم کے فقر واق کی وجہ سے حضرت ابن مسعود طاف کی حدیث پیش کی فسسکت الاوز اعبی ۔ امام وکیج مُنظم ماتے ہیں حدیث یقد اوله الفقهاء خیر من حدیث یقد اوله الشیوخ۔

على ابن المدين اورابن معين كا ايك مسئله من خواكره مواتوابن المدين في فرمايا اذا اجتمع ابن عمر وابن مسعود واختلفا فابن مسعود اولى -امام احمد ويُنظف في ابن المدين كم موافقت كي -امام ترفري وينظف مات بين وكذلك قال الفقهاء وهم اعلم بمعانى الاحاديث - (المائل والدلائل ٢٢١٧)

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....ان سوال ميس فقط قنوت كي اقسام ثلاثه كي تمل تفصيل مع الدلائل مطلوب بين \_

علي ..... قنوت كى اقسام ثلاثه كى ممل تفصيل مع الدلائل:\_ قنوت كى تين قسمين بين \_قنوت في الورّبةنوت في صلوة

الفجر بتنوت نازليه

قنوت فی الوتر: اس تنوت کے متعلق تین مسائل ہیں۔ ﴿ حنفیہ کے زویک قنوت وِ ترپوراسال مشروع ہے۔ امام مالک کے نزدیک صرف دمضان میں واجب ہے۔ شوافع اور حنابلہ کے زویک صرف دمضان کے نصف اخیر میں مشروع ہے باتی دنوں میں نہیں۔ شوافع وحنابلہ کا استدلال حضرت علی مثالات کے اثر سے ہے جو باب ماجاء فی القوت فی الوتر میں تعلیقاً فرکور ہے انسسه کے ان لایقنت الا فی النصف الأخد من دمضان۔

حنفیہ کی دلیل حضرت حسن بن علی مظافرہ کی حدیث ہے علمنی رسول الله علیہ اللہ علمات اقولهی فی الو تر الغ،اس میں رمضان اور غیرِ رمضان کی کوئی تخصیص نہیں۔ نیز حضرت ابن مسعود مظافرے پوراسال قنوت وِتر ثابت ہے۔

حضرت علی خاتی کے اثر کا جواب بیہ ہے کہ وہ اُن کا اپنا اجتہا دہوسکتا ہے نیز ممکن ہے کہ دہاں قنوت سے مراد تیا م طویل ہوجس کا مطلب بیہ کہ حضرت علی خاتی رمضان کے نصف اخیر میں جس قدرطویل تیا م فرماتے تھے عام دنوں میں اتناطویل قیام نفر ماتے تھے۔

﴿ حنفیہ کے نزدیک قنوت و تر رکوع سے پہلے مشروع ہے ، امام ما لک ، سفیان توری ، عبداللہ این مبارک اور امام اسحاق کا بھی کہ بہب ہے۔ شوافع و حنا بلہ قنوت کورکوع کے بعد مسنون مانے ہیں جبکہ ایک قول کے مطابق امام احد رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد مسنون مانے ہیں جبکہ ایک قول کے مطابق امام احد رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد مسنون مانے ہیں جبکہ ایک قول کے مطابق امام احد رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد مسنون مانے ہیں جبکہ ایک قول کے مطابق امام احد رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد مسنون مانے میں خات کے ایک کا تو یہ مقابلہ بیں ۔ ان کا استدلال حضرت علی مختلف کے اثر سے ہائے کہ ان لا یہ قائد میں المنصف الاخد میں دمضان و کان یقنت بعد الرکوع۔

حنیکااستدانال این ماجیم حضرت انی بن کعب نظافظ کی روایت ہے ہان رسول الله علیہ کان یہ وتر فیقنت قبل الدکوع منیزمصنف ابن انی شیدیم حضرت علقہ ہے مروی ہان ابس مسعود واصحاب النبی علیہ کانوایقنتون فی الوتر قبل الدکوع ، پی معلوم ہوا کہ حنیہ کے پاس اس مسلمی مرفوع مدیث بھی ہاورتعامل صحابہ بھی ہے۔ جبکہ خالفین کے پاس صرف حضرت علی نظافظ کا اثر ہے اُس کا بھی یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ یہ اُن کا ابنا اجتہاد ہے جس کا خشاء یہ ہوسکتا ہے انہوں نے آپ خالف کو تنویت تا زلد کو ع بعد پڑھے دیکھا ہوگا اور اِی پر قنوت و ترکوقیاس کرلیا اور قنوت تا زلد میں ہم بھی رکوع کے بعد قنوت پڑھنے کے قائل ہیں۔

سیاختلاف افضلیت میں ہے ورنہ فریقین کے نزدیک دونوں دعا کمیں جائز ہیں۔

ا مام محد کے نز دیک قنوت میں کوئی دعامخصوص نہیں بلکہ جو دعا بھی جاہے وہ پڑھ ملکا ہے بشرطیکہ وہ کلام الناس کی حد تک نہ پینچے۔(درس ترندی جمس ۲۳۵) قنوت فی صلوق الفجر: امام مالک اورامام شافعی کے زدیک فجر کی نماز میں رکوع ثانی کے بعد پوراسال قنوت مشروع ہے پھر امام مالك كيزديك بيفقطمتحب بجبكه امام شافعي اس كسنت مونے كے قائل ہيں۔

حنفيه وحنابله كے نز ديك عام حالات ميں قنوت فجر مسنون نہيں البتة اگر مسلمانوں پر كوئى عام مصيبت نازل ہوگئ ہوتو اُس زمانه میں فجر میں قنوت پڑھنامسنون ہے جے قنوت تازلہ کہا جاتا ہے۔

شوافع ومالكيدى وليل معرت براء بن عازب والمئة كامديث بان المنبى عَلَيْها كمان يسقنت في صلوة الصبح والمغرب \_ نيز حضرت الس المائية كاروايت بمازال رسول الله عَلَيْها يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا- نيز حفرت الوبرار وظائمًا كاروايت بحقال كان النبي شَايَا إذا رفع رأسه من الركوع من صلوة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعا اللهم اهدني فيمن هديت الخ-

حنفيه وحنابله كى دليل حضرت ابن مسعود والطيئ كى روايت بهلم يقنت النبى عَلَيْها الا شهرًا لم يقنت قبله ولا بعده -نيز اسكى تائيد مفرت الس الماثية كيروايت عيجي موتى إلى الما قنت رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي على دعل و ذكوان ـ نيز حضرت الس المن المن كالمن كالمن كالمناطقة على على من المناطقة على على قوم -شواقع وہالکیہ کے دلائل کا جواب بیہ کروہ قنوت نازلہ پرمحمول بیں اور لفظ کے ان استمرار دوا می پر دلالت تہیں کرتا جیسا کہ علامہ نووی نے متعددمقامات پراس کی تصریح کی ہے۔

الغرض شوافع کے دلائل یا توسند الصحیح نہیں ہیں یا وہ قنوت مازلہ پرمحمول ہیں باان میں قنوت سے مراد دعائے قنوت پڑھنانہیں

<u>قنوت نازلہ:</u> ہمارے نزدیک قنوت منازلہ صرف فجر کی نماز میں مسنون ہے جبکہ شواقع کے نزدیک پانچوں نمازوں میں قنوت تازله يرصنامسنون برشوافع كاستدلال حضرت براء بن عازب الأفؤ كا مديث سے بان المنبى عليها كان يقنت فى صلوة الصبح والمغرب، اى طرح ويمردوايات من بقيه تمازون كالبحى ذكر --

حنفيه كہتے ہیں كما كثر روايات صلوة الفجر ش قنوت نازله پر صنے ہے متعلق ہیں۔ لہذاسنیت انہی سے ثابت ہوگی البنة شوافع وغیرہ کی روایات سے صرف جواز ٹابت ہوسکتا ہے اور اس کے ہم بھی منکر نبیل ہیں۔ (درب رندی جس ۱۹۲)





(ص۱/مارهاند)

# ﴿الورقة السادسة: في الادب العربي ﴾ ﴿السوال الاوّل ﴾ ١٤٣٢

### الشقالاول...

مَلَكَ السرَّمَانَ بِارُضِهِ وَسَمَائِهِ قُرنَائِهِ وَالسَّيْفُ مِنْ اَسْمَائِهِ مِنْ حُسُنِهِ وَإِبَائِهِ وَمَضَائِهِ وَلَقَدَ اتَى فَعَجَرْنَ عَنْ نُظَرَائِهِ وَلَقَدَ اتَى فَعَجَرْنَ عَنْ نُظَرَائِهِ

إِنْ كَانَ قَدْمَلَكَ النَّقُلُوبَ فَالنَّا الشَّمُسُ مِنْ حُسَّادِهِ وَالنَّصُرُمِنُ اَيُسَنَ الثَّلَاثَةُ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالِبِ مَضَتِ الدُّهُ وَرُ وَمَا آتَيْنَ بِمِثْلِهِ

اشعار پراعراب لگا کرتر جمه کرین ،اشعار کامفهوم بیان کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاحل تين امورين \_ (١) اشعار براعراب (٢) اشعار كاتر جمه (٣) اشعار كامفهوم \_

- اشعار براعراب: \_ كما مرّ في السوال آنفا-
- اشعار کاتر جمہ:۔ اگروہ دلوں کا مالک ہوگیا ہے تو زمانے کا اُس کے آسان اور زمین کے ساتھ مالک ہو چکا ہے۔ سوری اُس کے حاسدوں میں سے ہے اور تلوار اُس کے ناموں میں سے ہے۔ کہاں ہیں بیتین چیزیں اُس کی تین خصلتوں کے مقابلہ میں یعنی اُس کے شن اور اُس کے انکار اور اُس کی تیز کارگزاری کے مقابلہ میں۔ زمانے گزر مجھے اور اُس کی نظیر نہ لا سکے اور البتہ تحقیق وہ آیا تو زمانے اُس کی نظیر لانے سے عاجز ہوگئے۔
- اشعار کامفہوم: ان ایپات میں متنبی اپنے میروح سیف الدولہ کی مدح پر طامت کر ہا جاتواں کی طامت کا جواب دے رہا ہے کہ اے طامت کر ہا ہے تو اس میں تعجب وجیرت کی کوئی رہا ہے کہ اے طامت کر دہا ہے تو اس میں تعجب وجیرت کی کوئی بات نہیں ،اس لئے کہ وہ آسان وزمین سمیت زمانہ کی ہر چیز کا مالک ہو چکا ہے اور اس کے چیرے کی خوبصورتی اور آب وتاب کا یہ عالم ہے کہ سورج بھی اس پر حسد کرتا ہے اور مددوقتی و فصرت اس کے ساتھیوں میں سے ہے اور اس کی بہاور کی وشمشیرزنی کا بیرحال ہے کہ اس کا تام ہی تلوار (سیف الدولہ) پڑ گیا ہے اور میرے مدوح کی تین خوبول و خصلتوں کے مقابلہ میں ان تین چیزول کی کیا وقعت ہے کہ اس کا تام ہی تلوار (سیف الدولہ) پڑ گیا ہے اور میرے مدوح کی تین خوبول و خصلتوں کے مقابلہ میں ان تین چیزول کی کیا اور اس کی تیز کارگز اری کے مقابلہ میں تلوار کی کیا حیثیت و وقعت ہے کہ اس کی خوداری و ذلت سے نہتے کی فطرت کے سامنے مدود فسرت اور اس کی تیز کارگز اری کے مقابلہ میں تلوار کی کیا حیثیت و وقعت ہے کہ اس کا مقابلہ کرے۔ بہت سے زمانے آئے اور گز ر گے مگر کئی دور میں بھی کوئی اس کی نظیرو مثال ندلا سکا کو یا وہ ہرز مانہ میں بے نظیرو بے مثال رہا ہے۔

الشق الثاني الله يعاتبه فكتب ابوالطيب اليه.

آتُنكِرُ يَابُنَ اِسُكَاقِ اِخَائِيُ آأُنطِقَ فِيْكَ هُجُرًا بَعْدَ عِلْمِيُ وَآكُرَهُ مِنْ ذُبَابِ السَّيْفِ طَعْمًا وَمَا اَرَبَتُ عَلَى الْعِشْرِيْنَ سِنِيْ وَمَا اَسُتَغُرَقُتُ وَصُفَكَ فِي مَدِيْحِيُ

اشعار پراعراب لگا کرتر جمه کریں ،اشعار کاشانِ ورودوم نبیان کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال كاطل تين اموري \_(۱) اشعار براعراب (۲) اشعار كاتر جمه (۳) اشعار كاشان ورودومغهوم \_

اشعار کا ترجمہ:۔ اے ابن اسحاق! کیا تم میری بھائی بندی (بھائی چارہ) ہے انکار کرتے ہواور میرے فیر کے پانی کو میرے برتن ہے بہتر ہوجو میرے بہتر ہوجو میرے برتن ہے بہتے ہو۔ کیا بین تبہارے متعلق کوئی بیہودہ بات کہ سکتا ہوں اس علم کے باوجود کہتم اُن تمام لوگوں ہے بہتر ہوجو اس آسمان کے نیچے بین اور تم ذا نقد میں تکوار کی دھارے زیادہ تا لیند بدہ ہواور معاملات بین تقدیرے زیادہ کارگز ارک والے ہواور میری عمر بین سال سے زیادہ نہیں ہوئی ہیں میں زندگی کی درازی ہے کہے اُ کتا جاؤں گا۔ میں نے تمہارے اوصاف کواسے مدحیہ تصیدہ میں پوراپورابیان نہیں کیا کہ اُس میں سے بچو کے ذریعے پھیم کروں۔

ابوالطیب (متنبی) کی طرف کردی کہ یہ جو بیاشیاں سے کیے ہیں تونی کی جو بیں کوئی اشعار وغیرہ کیے اور اُن اشعار کی نسبت ابوالطیب (متنبی) کی طرف کردی کہ یہ جو بیاشعار اُس نے کیے ہیں تو ان ابیات میں متنبی اس نسبت اشعار کی تر دید کرتے ہوئے حسین بن ایخی تنوخی کی مدح کرد ہاہے۔

متنتی کہتا ہے کہ اے حسین بن ایخی تمہاری جویس کی اور نے تصیدہ لکھا اور اس کی نسبت بعض لوگوں نے میری طرف کی تو تم نے ان کی بات تعلیم کر لی۔ اس کا مطلب ہے ہے کہتم میری دوئی واخوت کا انکار کرتے ہواور تم کی اور کے غلیظ پانی کومیرے برتن کا پانی شار کرتے ہو۔ کیا ہے تعلیم کرنے کی بات ہے کہ ہی بیبودہ گوئی میں نے کی ہے حالانکہ میں اچھی طرح جاتا ہوں کہ آسان کے نے بے نے والے لوگوں میں سے سب سے بہتر وافضل تم ہی ہو۔ میں بیچی جاتا ہوں کہتم اپنے دشمنوں کے لئے تلوار کی دھار سے بھی زیادہ نا لپند یدہ ہو گرتم اُن کے ساتھ جوسلوک کرتے ہواس کے مقابلہ میں تلوار کے ساتھ آل ہونا ان کوزیادہ پہند یدہ ہو اور تم جس کام کا ارادہ کرتے ہو تقدیر سے پہلے اس کو اس کے انجام تک پہنچاتے ہو، ان تمام حقائق کا علم ہونے کے باوجود میں کیسے تمہاری بچو کرنا ہے کرسکتا ہوں اور شی نے تو تمہاری خوجوں کو ابھی توری طرح بیان بھی ٹیس کیا تو خوبیوں کی تھیل سے پہلے ہی میر اتمہاری بچو کرنا ہے درحقیقت بھری تو بین ہے کہ مدھیہ مضمون کی ابھی تھیل ٹیس ہوئی اس سے پہلے ہی بچو مضمون کوشروع کردیا۔

# ﴿السوال الثاني ﴿ ١٤٣٢

### الشق الأول...

وَالْمَهُدُ مِنْ أَنْ يُسُتُرُادَبَرَاءً وَإِذَا كُتِسُتُ وَشُسِتُ بِكَ الْآلَاءَ لِلشَّاكِرِيُنَ عَلَى الْإلْهِ ثَنَاءً يُسُقَى النَّصِينِ وَتُمُطُرُ الدَّامَةَ يُسُقَى النَّصِينِ وَتُمُطُرُ الدَّامَةَ

فَالُفَخُرُ عَنْ تَقُصِيْرِه بِكَ نَـاكِبٌ فَـالُفَخُرُ عَنْ تَقُصِيْرِه بِكَ نَـاكِبٌ فَـاذَا سُـتِلُتُ فَلَا لِآنَكُ مُحُوجً وَإِذَا مُـدِحُتُ فَلَا لِتَكُسِبَ رِفَعَةً وَإِذَا مُحِلَدُتُ فَلَا لِآنَكُ مُحَدِبً وَإِذَا مُحَدِبُ فَلَا لِآنَكُ مُحَدِبً لَمُ تَحُكِ نَـائِلُكُ السَّحَـابُ وَإِنْمَا

حُمَّت بِ فَصَبِينُهَا الرُّحَضَـ (ماارماني)

اشعار براعراب لگا كرتر جمه كريس كلمات مخطوطه كى لغوى وصرفى تحقيق كريں -

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاحل تين امور جير \_(۱) اشعار براعراب (۲) اشعار كاتر جمه (۳) كلمات وخطوط كى لغوى وصرفى تحقيق \_ علي ..... • اشعار براعراب: \_كما مدّ في السوال آنفا-

اشعار کاتر جمہ: \_ پس فخرا پی کوتائی کی وجہ سے تھے سے کنارہ کش ہے اور بزرگی وشرافت زیادہ طلب کئے جانے سے کری ہے۔ پس جب تھے سے سوال کیا جاتا ہے تو اس لئے نہیں کہ تو حاجمتند بنانے والا ہے اور جب تو پوشیدہ ہوتا ہے تو تعتیں تھے سے چنغلی کھاتی ہیں۔ اور جب تیری مدح کی جاتی ہے تو اسلیے نہیں کہ تو بلندی حاصل کر ہے بشکرادا کرنے والوں پر معبود کی تعریف لازم ہے اور جب تھے پر بارش کی جاتی ہے تو اس لئے نہیں کہ تو قط زدہ ہے، شاداب زمین بھی سیراب کی جاتی ہے اور سمندروں پر بھی بارش ہوتی ہے، وار نے تیری بخشش کی نقالی نہیں کی بلکہ اُسے بخار ہو گیا تھا اور اُس کی بارش اُس کا پسینہ ہے۔

کلمات مخطوط کی لغوی وصرفی تحقیق: - "الآه" یه ترج بهاس کامفرد إلی به بمعن اندت 
"مَاکِب" صیغه واحد مذکر بحث اسم فاعل از مصدر النّد نُکبُ و النّدکُوبُ (اهر وسم) بمعنی الجناو کناره ش بونا "سُدِلُت صیغه واحد مذکر حاضر نعل ماضی مجهول از مصدر السّوّال (افتح بهموز) بمعنی سوال کرناو بو چهنا "مُحُوجٌ" صیغه واحد مذکر بحث اسم فاعل از مصدر الاحوائج (افعال ، اجوف) بمعنی ضرورت مند بنانا "مَحُوجٌ" صیغه واحد مورد ش غائب فعل ماضی معلوم از مصدر اللّوشی (ضرب الفیف) بمعنی چفلی کرنا "وَشَدَ" میغه واحد مورد ش غائب فعل ماضی معلوم از مصدر اللّوشی (ضرب الفیف) بمعنی چفلی کرنا "رِفْعَةٌ" بمعنی بلندی \_مصدر (فتح بهجی ) بمعنی بلند کرنا واونی اکرنا "رِفْعَةٌ" بمعنی بلندی \_مصدر (فتح بهجی ) بمعنی بلند کرنا واونی اکرنا -

رِ مَنْ الله مَنْ واحد مُدَرَ بَحْث اسم فاعل ازمصدر إنهاب (افعال) بمعنی قطزوه مونا۔ "مُنْ جَدِبٌ" صيغه واحد مؤنث غائب فعل فنی جحد بلم معلوم ازمصدر حِکَايَةٌ (ضرب، ناتص) نقل كرنا و بيان كرنا۔

### الشقالثاني...

وَيَوُمَ دَخَلُثُ الْخِدْرَخِدْرَ عُنَيْرَةٍ

تَقُولُ وَقَدْ مَالَ الْغَبِيُطُ بِنَا مَعًا

فَقُلُثُ لَهَا سِيُرِى وَأَرْخِى زِمَامَة

فَعِثْلُكِ خُبُلْى قَدْ طَرَقُتُ وَمُرْضِع

فَ قَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ مُرُجِلٍ عَ قَرُتُ بَعِيْرِى يَا امْرَءَ الْقَيْسِ فَانُزِلٍ وَلَا تُبُعِدِينِي مِنْ جَنَاكِ الْمُعَلَّلِ

فَالْهَيْتُهَا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُحُولٍ (ص٥-رماني)

ا اشعار کا ترجم نے اور خصوصا وہ دن جکہ بیل عنیز ہ کے بودج بیل مکس گیا (داخل ہوا) پس اس نے جھ سے تک آکر ہیں ہاکہ تیرا کہ ابوکیا تو جھے ہیا وہ کرنے والا ہے۔ جب ہودج ہم دونوں سمیت جھکا تھا تو وہ عنیز ہ یوں کہتی تھی کہ اے امرء القیس! تو نے تو میر سے اون کی پیٹے کو چیا تو الا ہے۔ جب ہودج ہم دونوں سمیت جھکا تھا تو وہ عنیز ہ نے جھے دور مت رکھ (تو جھے اپنے کہ تو چی جا اور اس کی ڈوریا کیل کو ڈھیل کر دے اور اپنے دوبارہ پانی پیئے ہوئے تا زہ میوے سے جھے دور مت رکھ (تو جھے اپنے کہ تو چی جا کہ اور اس کی ڈوریا کیل کو ڈھیل کر دے اور اپنے دوبارہ پانی پیئے ہوئے تا زہ میوے سے جھے دور مت رکھ (تو جھے اپنے پیار سے محروم ندکر ) ۔ پس تیر سے جھی بہت می خوبسورت حالمہ اور دود چیا نے والی توریش تھیں کہ جس ان کے پاس دات کو پہنچا (یا انکہ حالمہ پیار سے محروم ندکر ) ۔ پس تیر سے جس نے ان کو پھیر کرا پی طرف متوجہ کیا۔ (حالانکہ حالمہ تو تیس اس کا م کو برا بچھتی ہیں، الیا دود چوبلا نے والی توریش اور تا ہے کہ اگر حمل قرار پاگیا تو اس بچہی مصیب آجا ہے گی اور دود چوبس خور تیس اس کا م کو برا بچھتی ہیں، الیا دود چوبلا نے والی توریش دونوں پیند کرتی ہیں تو اے عیز دوجھے سے تی فرت کیوں کرتی ہیں۔ کی مصیب آجا ہے گی اور دود ہو کہ کہ اس موجہ کی گا اور جھے حالمہ اور دود چوبلا نے دوب اور ابوالحارث کی معین و میں میں میں میں میں موجہ بیں مال پہلے کا زمانہ ہے۔ اس می کئیت ابود ہب اور ابوالحارث سے مشہور ہے، اصل نام جندر تین جم بین مقصور ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ یا تملک ہا تم ان کیا تو اس کی کئیت ابود ہب اور ابور اللہ تائی کے اس کو امراء القیس بو اسے میں مور ہے۔ اس شاعر کا ذرانہ ہے۔ اس کی کئیت ابود ہب اور اللہ تائی ہو ہیں۔

اس قصیدہ میں امرء القیس نے اپنی چپا زادی عنیز ہ کا حال بیان کیا ہے اور اپنے گھوڑے کی تعریف بختیوں ومصائب اور اندھیری رات میں اپنے سفراور دوستوں کی خدمت کا حال بیان کیا ہے۔ (التونیحات ۱۲۰)

## ﴿السوال الثالث ١٤٣٢ ﴿

الشق الأول..

وَأَنَّكِ مَهُمَّا تَامُرِى الْقَلْبَ يَفْعَلِ

أَغَدُّكِ مِنْكُ أَنَّ كُبُّكِ قَاتِلِي

وَإِنْ تَكُ قَدْ سَاءَ تَكِ مِنْيَ خَلِيْقَة فَسُلِّى ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكِ تَنْسُلِ وَمَا ذَرَفَتُ عَينَاكِ إِلَّا لِتَضْرِبِي بِسَهْمَيُكِ فِي أَعُشَارِ قَلْبِ مُقَتَّل تَمَتَّفَتُ مِنْ لَهُوبِهَا غَيْرَ مُعْجَلِ (١٠٠-١٥١١)

وَبَيْضَةٍ خِدْرِلًا يُدَامُ خِبَاءُ هَا

اشعار پراعراب لگائیں، ترجمه کریں نیز کلمات مخطوط کی لغوی وصر فی محقیق بھی تحریر کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ..... أن سوال كاحل تين امور بين \_(١) اشعار پراعراب (٢) اشعار كاتر جمه (٣) كلمات مخطوط كي لغوي ومرقى محقيق \_

اشعار براعراب: \_كما مرّ في السوال آنفا-

اشعار كاترجمد \_ كيا تخفيميرى حالت ساس امر في دهوكاديا ب كدتيرى محبت مجھے ماروا لنے والى باورجب تومير ب دل كوكسى چيز كاظم كرے كى تو وہ ضروركرے كا (ايما ہرگز نه ہوگا) بلكه يس اينے دل كاخود ما لك ہوں۔اورا كر تخھ كوميرى عادت برى معلوم ہو بایری لگے تو تو اپنے کپڑے جھے سے علیحدہ کرلے تو وہ الگ ہو جائیں سے (لیعنی تو مجھ سے جدائی اختیار کرلے اور قطع تعلق كرلے يه مجھے منظور ہے اگر چدييں برباداور ہلاك بى ہوجاؤں)۔ تيرے آنسوئيس بہے گراس لئے كہتو ميرے زخى دل ميں اينے دونوں تیر (رقیب اور معلیٰ) مار کر مجھے ہے دل کر دے اور تو سارے دل کی مالک ہوجائے۔ (جیسے کہ خوش قسمت کے قبضہ میں اونمنی كے سارے حصے آجاتے ہيں)۔اور بہت ى يرده والى عورتيں جوخوبصورت تھيں جن كے خيمه كا بھى قصد نہيں كيا جاسكا (اوركوئي فخض اُن تک پہنچ بھی نہیں سکتا تھا) میں اُن کے ساتھ بہت دیر تک کھیلا (جھے گھبراہٹ اور کسی تھے کاخوف نہ تھا)۔

@ كلمات مخطوط كى لغوى وصرفى تحقيق:\_" أعشار" يعشر كى جمع بمعنى دسوال حصد-

" أَغَدُّكَ" (غَدَّ) صيغه واحد مذكر غائب نعل ماضي معلوم ازمصد رغُدُورًا (نصر بمضاعف) بمعنى وهوكه دينا\_ "تَأْمُري " (تأمرين ) صيغه واحدمونت حاضر فعل مضارع معلوم از مصدر ألّا مُرُ (نفر مهموز) عَم كرنا-

"خَلِيْقَة" يمفرد إلى كاجم خَلَائِق بِمعنى بدائش خصلت وعادت.

"ذَرَهَك" صيغه واحدموً نث عائب فعل ماضي معلوم ازمصدر ذَرْهًا (ضرب) بمعنى بهنا-

"سَهُمَيْكَ" (سَهُمَان) يرسَهُم كالشيب الى جمعى تير-

"تَمَتَّعُتُ" صيغه واحد متكلم فعل ماضي معلوم ازمصدر تَمَتُّعًا (تفعل) بمعنى نفع حاصل كرنا\_

غَدَاتِرُهَا مُستشِرْرَاتُ إِلَى الْعُلَى وَكَشُحِ لَطِيُفٍ كَالُجَدِيْلِ مُخَصِّرِ وَتَعُطُوبِ رَخْصِ غَيْرَ شَعُنِ كَأَنَّهُ وتَضَحِى فَتِيْت الْمِسُكِ فَوْقَ فِرَاشِهَا

تَخِيلٌ الْعِقَاصُ فِي مُثَنَّى وَّمُرْسَلِ وَسَاقٍ كَانُهُ وَيَ السَّقِيِّ المُدَلِّلِ أسَارِيعُ طُبُي أَوْمَسَاوِيْكُ اِسْحَل نَـوُمُ الصَّحٰى لَمُ تُنْتَطِقَ عَنْ تَفَضَّل

اشعار براعراب لگائيس، ترجمه كرين نيز يهلي شعرى تركيب بحى تحريركري-

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاحل تين امورين \_ (١) اشعار پراعراب (٢) اشعار كاتر جمه (٣) بهلي شعر كي تركيب \_

اشعار براعراب: \_ كما مرّ في السوال آنفا-

بہلے شعر کی ترکیب: عدائر ها مضاف ومضاف الیہ ملکر مبتدا مستشزرات اسم فاعل اس میں شمیر ذوالحال الی العلی جارومجرور ملکر متعلق ہوا اسم فاعل کے تنصل فعل العقاص فاعل فی جارہ مثنی و مرسل معطوف علیہ ومعطوف ملکر مجرور، جارو مجرور ملکر متعلق ہوا تعلق ہوا تعلق ہے فاعل و متعلق سے ملکر جملہ فعلیہ خبریہ ہوکر حال، ذوالحال وحال ملکر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل و متعلق سے ملکر شربہ جملہ ہوکر خبر بمتبدا وخبر ملکر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

# ﴿الورقة السادسة: في الادب العربي

### ﴿ السوال الاول ﴾ ١٤٣٣ ه

الشق الأقل ....عاب عليه قوم على الخيام فقال

اَبَيْتُ قَبُولَا كُلُّ الْإِبَاءِ وَلَا سَلْمُتُ فَوَقَكَ لِلسَّمَاءِ سَلَبُتُ رُبُوعَهَا ثَوْبَ الْبَهَاءِ فَيُعَرَفُ طِيْبُ ذَلِكَ فِي الْهَوَاءِ

لَقَدُ نَسَبُوا الْهَيَامَ اللَّ عَلَاءِ
وَمَهَا سَلَمُتُ فَوْقَكَ لِللَّارَيَّا
وَمَهَا سَلَمُتُ فَوْقَكَ لِللَّارَيَّا
وَقَدُ اَوْحَشُكَ اَرْضَ الشَّامِ حَتَّى
تَنَفُسُ وَالْعَوَاصِمُ مِنْكَ عَشُرٌ

اشعار پراعراب لگا كرتر جمه كرين كلمات مخطوطه كي لغوى وصرفي مخفيق لكھيں۔

﴿ خلاصير سوال ﴾ .... ان سوال كاعل تين امورين \_(١) اشعار پراعراب (٢) اشعار كاتر جمه (٣) كلمات مخطوط كى لغوى وسر في تحقيق \_

اشعار براعراب - كما مرّ في السوال آنفا-

<u>اشعار کاتر جمہ:۔</u> البتہ تحقیق لوگوں نے جیموں کے بلند کرنے کی نبیت کہا ہے میں اس کوقبول کرنے سے کھل اٹکار کرتا ہوں اور میں نے بچھ سے او پر ٹریاستارے کو قبول نہیں کیا اور نہیں نے تیرے اُوپر آسان کوسلیم کیا ہے۔ تونے وحشت زوہ بناویا ہے شام ک زمین کو یہاں تک کرتونے اُس کے سرمبز مقامات سے خوبصورتی کالباس چھین لیا ہے۔ توسانس لیتا ہے حالا تکہ مواصم جھے سے دس دن کی مسافت برہے۔ پس اُس کی خوشبوہوا میں محسول ہوتی ہے۔

كلمات مخطوط كى لغوى وصرفى محقيق: \_ المخيدام يرجع بال كامفرد خيمة بمعنى فيمه "نَسَبُوا" صيغة جمع ذكر عائب فعل ماضي معلوم ازمصدر النّسب (ضرب ميح) بمعنى نسبت كرنا ومنسوب كرنار "آلابكاء" بيباب فتح وضرب كامصدر بيمعنى الكاركرنا منهانا

"مَاسَلَّمْتُ" صِيغهوا حد منظم فعل منفي ماضي معلوم ازمصدر التسليم (تفعيل مجيح) بمعنى مانناوسليم كرنا-

"سَمَا" يمفرد إلى في من سَمْقات مجمعن آسان، مرده چيز جواور --

"رُبُوع " يبتع إلى المفردرَبع بمعنى موسم بهاركز ارنے كى جكه بمرسز وشاداب زمين مصدر (فق) بمعنى موسم بهاركا آنا-"تَنَفُّسُ" (تَتَنَفُّسُ) صيغه واحد مذكر حاضر فعل مضارع معلوم ازمصد راً كتَّنفْسُ (تفعل) بمعنى سانس لينا-

الشيخ النائج ..... وقال يعزيه بعبده يماك وقد توفي في شهر رمضان سنة اربعين و ثلاث مأة.

لآخُذُ مِن مَالَاتِه بِنَصِيب وَمَنْ سَرَّ أَهُلَ الْآرُضِ ثُمَّ بَكَى السِّي بَكَى بِعُيُونِ سَرَّهَا وَقُلُوب حَبِيُبُ إِلَى قَلَبِيُ حَبِيُبُ حَبِيُبُ حَبِيُب وَقَدْ فَارَقَ النَّاسُ الْآحِبَّةَ قَبُلَنَا وَأَعُى دَوَاءُ الْمَوْتِ كُلُّ طَبِيْبِ (٣٠٠-١٥٠١)

لَايُحَزِن اللَّهُ الْآمِيُرَ فَإِنْنِي وَإِنِّى وَإِنْ كَانَ الدَّفِيُنُ حَبِيْبَ ا

اشعار پراعراب لگا کرتر جمه کریں۔اشعار کاشان ورود بیان کریں نیز آخری شعر کی تر کیب کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال كاهل جارامور بير (١) اشعار براعراب (٢) اشعار كاترجمه (٣) اشعار كاشان ورود (۴) آخری شعر کی تر کیب۔

اشعار براعراب: \_كما مرّ في السوال آنفا-

و اشعار کا ترجمہ:۔ اللہ تعالی امیر کو مکین نہ کرے کہ بیں بھی اُس کے حالات سے حصد لینے والا ہوں۔ جس نے ساری دنیا والوں کوخوشی بخشی پھروہ غم کی وجہ سے روئے تو وہ الی تمام آتھوں اور دلوں سے روئے گاجن کو اُس نے خوشی بخشی۔ اگر چہدفون اُس کامجوب ہاور بیٹک میرا حال میہ ہے کہ میرے محبوب کامحبوب میرا دلی محبوب ہے اور تحقیق جدا ہوئے لوگ اپنے دوستوں سے ہم ے سیلے بھی اور عاجز کردیا موت کی دوانے ہر طعبیب کو۔

اشعار كاشان ورود: ببرمضان مسيع من اميرسيف الدوله كے غلام يماك كا انتقال مواتو اس موقعه برمنتي سيف

الدوله سے تعزیت کرتے ہوئے میاشعار کہدرہاہے جس میں اُس نے اپن محبت وعقیدت اورغم کا ظہار کیا ہے۔

## ﴿السوال الثاني ﴾ ١٤٣٣ ه

الشق الأول ..... وقال يمدحه ويذكر بناء ه مر عش في المحرّ سنة احدى واربعين و ثلاث مأة ـ

فَانَّكَ كُنُكَ الشَّرُقَ لِلشَّمُسِ وَالُغَرَبَا فُوَّالًا لِعِرْفَانِ الرَّسُوْمِ وَلَا لُبَّا لِمَنْ بَانَ عَنْهَ أَنْ نُلِمٌ بِهِ رُكُبَا وَنُعُرِصْ عَنْهَا كُلَّمَا طَلَعَتْ عَتَبَا وَنُعُرِصْ عَنْهَا كُلَّمَا طَلَعَتْ عَتَبَا عَلَى عَيْنِهِ حَتَّى يَرِى صِدَقَهَا كِذُبَا فَدَيُنَاكُ مِنْ رَبُعِ وَإِنْ زِدَّنَاكُرُبُا وَكَيُفَ عَرَفُنَا رَسُمَ مَنْ لَمُ يَدَعُ لَنَا نَرَلُنَا عَنِ الْآكُوارِ نَمُشِي كَرَامَةً نَدُمُ السَّحَابَ الْغُرَّ فِي فِعُلِهَابِهِ وَمَنْ صَحِبَ الدُّنَيَا طَوِيُلًا تَقَلَّبَتُ

اشعار پراعراب لگا کرتر جمه کریں۔اشعار کامفہوم بھی کھیں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاحل تين امور بين \_(١) اشعار پراعراب (٢) اشعار كاتر جمه (٣) اشعار كامفهوم \_

اشعار براعراب: مكما مرّ في السوال آنفا-

اشعار کا ترجمہ:۔ ہم قربان ہوجا کیں تھ پراے محبوب کے گھر اگر چہ زیادہ کردیا ہے تو نے ہمارے ثم کو پس بے شک تو (کھی) سورج کیلئے مشرق اور مغرب تھا۔ اور کیے پہچان سکتے ہیں ہم اس کے نشانات کو جس نے نہیں چھوڑے ہمارے لئے علامتوں کو پہچانے کے لئے دل اور نہ تھل۔ ہم پیدل چل رہے ہیں کجاوں سے اُتر کراُس شخص کے احرّ ام ہیں جواس گھرسے دور ہوگیا، کیا ہم اُس کی سوار ہو کر زیارت کریں؟۔ ہم فدمت کرتے ہیں سفید بادل کے گھر کے ساتھ طرزِ عمل کی۔ اور اعراض کرتے ہیں ہم اس سے غصہ کی وجہ سے جب بھی وہ آسان پرنظر آتا ہے۔ جو خص دنیا کے ساتھ طویل عرصہ تک رہے وہ اس کی آتھوں میں بدلی ہوئی معلوم ہوگی حق کہ اُس کا بچ جموے نظر آنے گئے گا۔

اشعار کامفہوم:۔ متنی ان اشعار میں اپ محبوب اور اس کے گھر سے مجت وعقیدت کا اظہار کررہا ہے کہ مجبوب کے ٹوٹے بھوٹے وائے کے گئر سے کو نے بھوٹے کھنڈرات کود کھے کہ کہ مازہ ہو گئے ہیں۔ اے محبوب کے گھر ہم تھے پر فداو قربان ہیں اس لئے کہ کسی زمانہ ہیں تو بھوٹے میں سے کھر ہم تھے پر فداو قربان ہیں اس لئے کہ کسی زمانہ ہیں تو بھر سے میر امحبوب میر معلوم ہوتا تھا اور جب میر امحبوب میر میر معلوم ہوتا تھا اور جب میر امحبوب

تخویل داغل ہوتا تھا تو مغرب میں غروب ہونے والاسورج معلوم ہوتا تھا جبکہ آج تو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے اور ہم ان کھنڈرات سے اپنے محبوب کا گھر کیے بہچان سکتے ہیں کہ پہچان کے دونوں اسباب عقل وول بھی محبوب اپ ساتھ ہی لے گیا ہے اور ہمیں ان سے محروم کر گیا ہے۔ ہم اپنے محبوب کے علاقہ میں سوار یوں سے اُتر کر پیدل چل رہے ہیں حالا تکہ آج ہمارام محبوب اس علاقہ میں نہیں ہے مگر پھر بھی محبوب کی قدم ہوی کی وجہ سے علاقہ میں نہیں ہے مگر پھر بھی محبوب کے حب وعقیدت اور احرام کا نقاضا ہی ہے اس لئے کہ بیر رز مین محبوب کی قدم ہوی کی وجہ سے رفعت و بلندی کی انتہاؤں کو پہنی ہوئی ہے۔ ان پانی کے بھرے ہوئے سفید بادل جب بھی ہمیں آسان پرنظر آتے ہیں تو ہم غصہ کی وجہ دیتے ہیں اس لئے ہم ان سفید بادلوں کی فدمت کرتے ہیں اور ریسفید بادل جب بھی ہمیں آسان پرنظر آتے ہیں تو ہم غصہ کی وجہ سے ان سے اپنا چہرہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ جس شخص نے طویل عرصہ تک دنیا کو دیکھا بھالا ہوتو اس کی نگاہ میں بعد کی دنیا پہلے والی دنیا سے ان سے اپنا چہرہ ہی کھیر لیتے ہیں۔ جس شخص نے طویل عرصہ تک دنیا کو دیکھا بھالا ہوتو اس کی نگاہ میں بعد کی دنیا پہلے والی دنیا سے ختلف معلوم ہوگی کہ کی بہاں انسانی آبادی اور زندگی کی جہل پہل تھی اور آج سب پھر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے اور ماضی کی صدافت و حقیقت بربین کی تصویر آج محبوث ہی جھوٹ معلوم ہور ہی ہے۔

### الشقالثاني ....

مِسَعُ إِذَا مَا السَّابِصَاتُ عَلَىٰ الْوَنَى

يُزِلُّ الْغُلَامَ الْخِعْثُ عَنْ صَهُواتِهِ

دَرِيْدٍ كَخُذُرُوفِ الْوَلِيُدِ آمَرَّهُ

لَدِهُ الْمُلْكِمُ وَسَاقًا نَعَامَةٍ

ضَالِيْع إِذَا اسْتَدبَرْتَهُ سَدُفَرُجَهُ

أَشَرُنَ الْغُبَارَ بِالْكَدِيْدِ الْمُرَكَّلِ
وَيُلُوى بِالْفَوَابِ الْعَنِيْفِ الْمُثَقَّلِ
تَتَسابُعُ كَفَيْهِ بِخَيْطٍ مُّوصًلٍ
وَإِرْخَاءُ سِرُجَانٍ وَتَقُرِيْبُ تَنْفُلٍ
بِضَافٍ فُويَقَ الْآرُضِ لَيْسَ بِاَعْدَلٍ
(سُهُ الْمُورَقُ الْآرُضِ لَيْسَ بِاَعْدَلٍ

اشعار پراعراب لگائیں، ترجمہ کریں۔اشعار کامفہوم بھی بیان کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ..... أس سوال كاحل تين امور بين \_ (١) اشعار پراعراب (٢) اشعار كاتر جمه (٣) اشعار كامفهوم \_

### اشعار براعراب: \_ كما مرّ في السوال آنفا \_

ادر وہ زمین (گھوڑوں کے) سمول سے روندی کی ہوتو یہ گھوڑااس وقت بھی تیزر قار چلنے والا ہے۔ (وہ گھوڑا) ہلکے کھیلے انا ٹری
اور وہ زمین (گھوڑوں کے) سمول سے روندی کی ہوتو یہ گھوڑا اس وقت بھی تیزر قار چلنے والا ہے۔ (وہ گھوڑا) ہلکے کھیلے انا ٹری
نوجوان کو اپنی پیٹے سے پھسلا دیتا (گرادیتا) ہے اور ماہر چا بک سوار بھاری کپڑے سمیت کو وہ (گھوڑا) گرادیتا ہے (اس کو کپڑے
سنجا لئے کی بھی مہلت نہیں دیتا ہے)۔ (وہ تیزر قار گھوڑا جو) بہت تیز جاتا ہے اور اس کے چلنے سے ایس آواز آتی ہے جیسے کہ بچ
کی بھڑکی میں سے جسے اس کے دونوں ہاتھوں کے بے در بے آنے نے مضبوط دو ہرے دھا گے سے بٹا ہو (اور اس کو پھرایا گھمایا
ہوتا۔ اس کیلئے ہرن کی مثل کو کیس اور شر مرغ کی مثل ٹا تھیں ہیں اور اس میں بھیڑیے کی مثل تو دوڑ ہے اور اس کا سریٹ چلنا لومڑی

کی مثل ہے (یالومری کے بچہ کی مثل ہے)۔وہ (مھوڑا) خوب طاقتوراورمضبوط پسلیوں کا ہے جب تواس کے پیچھے آئے تووہ اپنی رانوں کے جے کوایک بہت بالوں والی لمی می وم سے بند کرے جوز مین سے کچھ تھوڑی ہی آتھی رہتی ہے اوراس کی وُم میڑھی نہیں ہے (بلکہ وہ سیدهی رکھتا ہے اور جس محوڑے کی وُم میں زیادہ بال ہوں اور وہ اپنی وُم کوسیدهی رکھے تو بیعرب میں اس کا کمالی وصف سمجھاجاتاہے)۔

اشعار كامفهوم: \_ان اشعار مين شاعرامر والقيس الي كهوڙ كي خوبصورتي وخوبيون كاذكركر رما به كهمير الكور اتيز رفتاري اور چلنے میں اپنی مثال آپ ہے کہ جب دوسرے تیز چلنے والے گھوڑے تھک ہارکرست رفتار ہوجا کیں اور اُن سے اپ قدم بھی میح طرح ندا تھائے جا کیں اور وہ تھکاوٹ کی وجہ سے تخت زمین پر یاؤں مارنے اور رگڑنے کی وجہ سے گردوغبار اٹھارہے ہول تواس ونت بھی میرا کھوڑا تازہ دم کھوڑوں کی طرح تیزرفاری ہے چل رہا ہوتا ہے اور ملکے تھیلکے انا ڑی یا بھاری بھر کم ماہرو تجربہ کار گھڑسوار کو بھی سنجھلنے کا موقع نہیں دیا،ان کو تیز رفتاری وشوخی کی وجہ ہے گرادیتا ہے اوراس کی تیز رفتاری کابیعالم ہے کہ جب وہ چلتا ہے تواس کے چلنے سے بچہ کی پھرکی (جس کو دونوں ہاتھوں کے درمیان دوہرے دھا گے کے ذریعہ باندھا جاتا ہے، جب دھا گول کوئل دیکر تھینچاجاتا ہے اور ڈھیلا کیاجاتا ہے تو اس ہے آواز پیداہوتی ہے) کی مثل زال زال کی آوازیں آتی ہیں ، اس کی کوکیس جران کی طرح خالی، ٹائٹیں شتر مرغ کی طرح کمبی اور اس کی دوڑ سریٹ بھا گنا بھیڑیے ولومڑی کی طرح ہے۔ وہ گھوڑا خوب طاقتوراور مضبوط پسلیوں کا مالک ہے اوراس کی وُم کمبی ،سیدھی اور بالول سے بھر پورے جو کہ عرب میں محور وں کا کمال وصف ہے۔

## ﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٣ ه

#### الشقالول

صَفِيُفٍ شِوَاءٍ أَقُ قَدِيُرٍ مُعَجَّلٍ فَظُلُّ طُهَاةً اللَّقَوْمِ مِنْ بَيُنِ مُنْضِج وَرُحُنَا يَكَادُ الطُّرفَ يَقُصُرُ دُونَهُ فَبَاتُ عَلَيْهِ سَرُجُهُ وَلَجَامُهُ أَصَاح تُرى بَرُقًا أُدِيْكُ وَمِيْضًا كَـلَمْعِ الْيَدَيْنِ فِيْ حَبِيّ مُكَلّل

مَتْى مَا تَرَقَّى الْعَيْنُ فِيُهِ تَسَهَّلَ وَبَاتَ بِعَيْنِي قَائِمًا غَيْرَ مُرسَل

اشعار پراعراب لگائیں، ترجمه کریں نیز کلمات مخطوطه کی لغوی دصر فی حقیق بھی تحریر کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس موال كاحل تين امور بين \_(١) اشعار پراعراب (٢) اشعار كاتر جمه (٣) كلمات مخطوطه كي لغوى وصر في تحقيق \_ اشعار براعراب: كما مرّ في السوال آنفا- السوال آنفا-

اشعار كاتر جمين اور قوم كے پانے والے دوفريق ہو گئے ايك توصف بستة كباب كے پكانے والے اور دوسر عجلدى كى وجدے ہائڈی میں گوشت بکانے والے اور ہم شام کو (شکارے فراغت پاکر) واپس لوٹے اس حال میں کہ نظراس سے عاجز ہوتی تھی اوراس پرنگاہ تھہرتی نہ تھی جبکہ اسکی طرف اوپرکونگاہ جاتی تھی اور نیچ کو جاتی تھی ( ایسنی وہ کھوڑا جون کا توں تھا اوراس کی چیک دیک در ہونے کے باوجود بھی اس پرنگاہ نہ جتی تھی )۔اس پر رات بھراسکی زین اور لگام رہے اور وہ رات بھر ہمارے سامنے کھڑار ہااوروہ (چراگاہ کی طرف چرنے کیلئے بھی ) نہیں چھوڑا گیا تھا ( کیونکہ عزیز جانورکوگلہ کے ساتھ نہیں چھوڑا کرتے بلکہ ان کی علیمدہ خدمت کرتے ہیں) اے میرے دوست تو دکھ یا تو اس چیکتی بجل کودیکتا ہے جس کی چیک ہیں میں نے تجے سخت میرے باول دکھا تا ہوں جومعثوقہ کے دوجیکتے ہاتھوں کے مشابہ ہے ( یا گھوڑے کے دونوں چیکتے ہاتھوں کے مشابہ ہے)۔

#### الشقالثاني.

فَاضَحٰى يَسُعُ الْمَاءَ فَوْقَ كَتِيُفَةٍ يَكُبُ عَلَى الْآذُقَانِ دَوْحَ الْكَنَهُبَا وَمَدَّ عَلَى الْقَنَانِ مِنْ نَفَيَانِهِ فَانُرَلَ مِنْهُ الْعُصْمَ مِنْ كُلِّ مَنُزِلٍ وَتَيْمَاءُ لَمْ يَتُرُكُ بِهَا جِذُعَ نَخُلَةٍ وَلَا أُطُمَّا اللَّا مَشِينَا البَّهَ نَدُلًا كَذَانَ ثَبِيْدًا فِي عَرَانِيُنَ وَبُلِهِ كَيِيْدُ أُنَاسٍ فِي يِجَادٍ مُرَمَّلًا

اشعار پراعراب لگائیں، ترجمہ کریں نیز دوسرے شعری ترکیب بھی تحریر کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاحل تين امور بين \_(۱) اشعار پراعراب(۲) اشعار كاتر جمه (۳) دوسر مے شعر كى تركيب \_

مناب اشعار براعراب: \_كما مرّ في السوال آنفا-

اشعار کا ترجہ: پس ون چڑھ اس گھٹانے ایبا پائی کتیفہ پر برسایا اور کنہل جیسے بڑے بڑے درخت کو منہ کے بل (زمین پر) گرا دیا یا گرانے لگا اور قال پہاڑ پر اس بارش کی چوار بڑی جس نے اس پہاڑے پہاڑی بکروں کو ہر جگہ ہے اُتار دیا (ہولنا کی کی کثرت کی وجہ ہے ) اور تناء پر بھی اس کی بوئد بڑی (یا تو تناء کو دیکھ) بارش نے نہ تو کوئی مجود کا پیڑا اور نہ کوئی قلعہ کو چھوڑا جو پھروں اور چونے ہے مضبوط بنایا گیا تھا۔ گویا تھیر پہاڑاس کی ابتدائی (شروع) بارش میں کسی گاؤں کا چودھری ہے (یا تو م کا سروارہے) جودھاری دار کمبل اوڑھے ہوئے۔

ورمر عشعر كي تركيب: واق عاطفه متر يفعل مع فاعل على المقنسان جار مجرور ملكر معلق اوّل موافعل كين جاره

نسفیسان مضاف ومضاف الیه کمکر محرور، جارو مجرور کمکر معلق نانی بعل این فائل و دونول معلقول سے کمکر جمله فعلیہ خبریہ وکر معطوف علیہ فائل معطوف علیہ فائل مندل معطوف علیہ فائل مندل معطوف علیہ فائل مند خارو مجرور کمکر معلق نافل مفعول ہے و دونول متعلق سے ملکر جمله فعلیہ خبریہ ہوکر معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف موا۔

## ﴿الورقة السادسة: في الادب العربي ﴾ ﴿السوال الاوّل ﴾ ١٤٣٤ هـ

الشق الأوّل ..... وقال ايضًا فيما كان يجرى بينهما من معاتبة مستعتبًا من القصيدة الميمية.

فِدَاهُ الْوَرْى اَمْضَى السَّيُوفِ مَضَارِبَا تَـنَـائِف لَا اَشْتَـاقُهَـا وَسَبَاسِبَا اُحَـادِث فِيهَا بَدْرَهَا وَالْكُوَاكِبَا وَحَسُبِى مَوْهُوبُا وَحَسُبُكَ وَاهِبًا اَهٰذَا جَرَاءُ الْكِذُب إِنْ كُنْتُ كَاذِبًا اَهٰذَا جَرَاءُ الْكِذُب إِنْ كُنْتُ كَاذِبًا آلا مَالِسَيُفِ الدَّوَلَةِ الْيَوْمَ عَاتِبَا وَمَائِيُ إِذَا مَا اشْتَقُتُ آبُصَرُتُ دُونَهُ وَقَدُ كَانَ يُدُنِيُ مَجُلِسِي مِنْ سَمَائِهِ وَقَدُ كَانَ يُدُنِيُ مَجُلِسِي مِنْ سَمَائِهِ حَنْسَانَيُكَ مَسُؤلًا وَ لَبَيْكَ دَاعِيًا اَهٰذَا جَرَّكُ الصِّدَقِ إِن كُنُتُ صَادِقًا اَهٰذَا جَرَّكُ الصِّدَقِ إِن كُنُتُ صَادِقًا

اشعار پراعراب نگا کرتر جمه کریں اور مختفر مفہوم بھی لکھیں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاحل تين امورين \_(۱) اشعار براعراب (۲) اشعار كاتر جمه (۳) اشعار كامفهوم \_

اشعار کاتر جمہ نے اے ہم شین اسیف الدولہ آج کیوں تھاء ہے فدا ہوجائے اُس پر تخلوق وہ تلواروں ہیں سب سے تیز دھاروالا ہے اور جھے کیا ہوگیا ہے کہ جب میں اس سے ملنے کی خوا ہش کرتا ہوں تو دیکھا ہوں کہ درمیان میں جنگل اور بیابان ہے جن کی جھے خوا ہش نہیں ہے ۔ وہ میر کی نشست کواپے آسان سے قریب کرتا تھا جس میں میں آسان کے بدر کامل اور ستاروں سے گفتگو کی جھے خوا ہش نہیں ہے۔ وہ میر کی نشست کواپے آسان سے قریب کرتا تھا، اے مسئول! ہدیے بجز و نیاز پیش ہے اور اے دعوت دینے والے میں حاضر ہوں، میں لینے والا کافی ہوں اور تو دینے والا کافی ہوں اور تو دینے والا کافی ہے۔ کیا بہی ہے سپائی کابدلہ اگر میں سپاقھا اور کیا بہی ہے جھوٹ کا بدلہ اگر میں جھوٹا تھا اور اگر میر اجرم پور اپور ا ہے تو بیشک مِعا دیتا ہے گنا ہوں کوکمل طور پر جوشف کہ تو بہر کر کے آئے۔

اشعار کامفہوم: منبی نے کوئی تصیدہ واشعار کے تھے جس کی وجہ سے امیر سیف الدولہ اس سے ناراض وخفاء تھا تو اِن ابیات میں منبی ای چیز کا تذکرہ کر رہا ہے کہ نامعلوم سیف الدولہ کی ناراضگی کی کیا وجہ ہے وہ تو الیی بستی وشخصیت ہے کہ اس پر پوری محلوق میں منبی الدولہ کے منامعلوم سیف الدولہ کے ماراضگی کی کیا وجہ ہے وہ تو الیمی بستی وشخصیت ہے کہ اس پر پوری محلوق قربان کی جاسکتی ہے۔ میں جب سیف الدولہ سے ملنا جا ہتا ہوں تو درمیان میں جنگل و بیابان حاکل نظر آتے ہیں حالانکہ ایک زمانہ وہ

تھا جب سیف اللہ بھے اپنے انہائی قرب میں جگہ دیتا تھا اور اس کا دربار آسان کی ش ،سیف الدولہ چودھویں کے چائد کی مش اور وزراء ومشیر وغیرہ ستاروں کی مش متے اور بلا تکلف سب سے بات چیت میں شریک ہوتا تھا اور میرا بھی سیف الدولہ کے دربار میں ایک مقام تھا۔ میں اپنی عاجزی واکساری کا اعتراف واظہار کرتا ہوں تو ہرایک کو دعوت دیتا ہے اس لئے میں حاضر ہوں اور تو ایسائن کی ہے کہ میں اکیلا ہے کہ تیری سخاوت کے بعد کی دوسرے کی بھتا تی ہیں رہتی اور میں بھی ایسا انسان ہوں کہ تنہاء جھے ہی عطیہ دینا کافی ہے کہ میں اکیلا آدی ہی ہے تارکوگوں کے مقابلہ میں ایک تصیدہ کے ذریعہ موج کوئزت و شہرت کی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہوں اور میں نے تھیدہ میں جو تیری مدح کی مرتا مناسب نہیں ہے اور اگر تیری مدح و ستائش غیر میں جو تیری مدح کی ہونے کی سرا امناسب نہیں ہے اور اگر تیری عظمت و فضیلت میں واقعی و جموثی تھی اور میں نے ایک خوبیاں تیری طرف منسوب کردی ہیں جو تیرہ میں موجود نہیں ہیں تو یہ تیری عظمت و فضیلت میں اضاف کی کوشش بھی غیر سخس نہیں کہ اس پر سرا دی جائے۔ بالفرض اگر واقعی میرا جرم ہے تو میں تو بہ کرتا ہوں اور تو بے کے ذریعہ تمام اضاف کی کوشش بھی غیر سخس نہیں کہ اس پر سرا دی جائے۔ بالفرض اگر واقعی میرا جرم ہے تو میں تو بہ کرتا ہوں اور تو بے کے ذریعہ تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں لہذا ہیر اختم ہونی چاہیے۔

### الشقالثاني.....

تَرَفَّقَ آيُهَا الْمَوْلَى عَلَيْهِمُ فَ وَانَّهُمْ عَبِيْدُكَ حَيْثُ كَانُوا إِلَّهُمْ عَبِيْدُكَ حَيْثُ كَانُوا إِلَّ وَعَيْنُ الْمُخْطِئِيْنَ هُمُ وَلَيْسُوا بِ وَعَيْنُ الْمُخْطِئِيْنَ هُمُ وَلَيْسُوا بِ وَانْتَ حَيْوتُهُمْ غَضِبَتْ عَلَيْهِمُ وَأَنْتَ حَيْوتُهُمْ غَضِبَتْ عَلَيْهِمُ وَآنَتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَانْتُ وَكُمْ ذَنْسِهِ مُسْوَلِكُ الْبَوَادِيُ وَيُحْتَلِقُولُ وَيُ وَكُمْ ذَنْسِهِ مُسْوَلِكُ الْمُوادِيُ وَيُعْمُ وَكُمْ وَنُسُلِ مُسُولِكُ الْمُوادِيُ وَيُعْمُ وَكُمْ وَنُسُلِ مُسُولِكُ وَلَالًا وَيَ

فَانُ الرِّفُق بِالْجَانِيُ عِتَابُ إِذَا تَدُعُو لِحَادِثَةٍ آجَابُوا إِذَا تَدُعُو لِحَادِثَةٍ آجَابُوا بِالَّلِ مَعْشَرِ خَطَفُوا فَتَابُوا وَهَ جُرُ حَيْوتِهِمْ لَهُمْ عِقَابُ وَهَ جُرُ حَيْوتِهِمْ لَهُمْ عِقَابُ وَلَكِنْ رُبُّمَا خَهِيَ الصَّوَابُ وَكَمْ بُعُدٍ مُولِّدُهُ اقْتِرابُ وَكَمْ بُعُدٍ مُولِّدُهُ اقْتِرابُ

اشعار پراعراب لگا كرتر جمه كريل اشعارى لغوى وصرفى تحقيق تحريركريل

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس وال كاحل تين امور بين \_(١) اشعار براعراب (٢) اشعار كاتر جمه (٣) اشعار كالغوى ومرقى تحقيق \_

علي اشعار براعراب: \_ كما مرّ في السوال آنفا-

اشعار کا ترجمہ:۔ اے آتا او اُن پرمہر بانی کراس لئے کہ مہر بانی کرنا مجرم کی سزاہاور بیشک وہ تیرے غلام بن کر رہیں گے جہال بھی ہوں کے جب تُو اُن کوکسی حادثے کے وقت لِکارے گا تو وہ جواب دیں کے اور اگر وہ واقعی خطاکار ہیں تو یہ پہلی جماعت نہیں ہے کہ جس نے غلطی کی ہاور تو ہی ہاور تو اُن کی زندگی کوچھوڑ دینا اُن کی جماعت نہیں ہے کہ جس نے غلطی کی ہاور تو ہی ہاور تو اُن کی زندگی ہے جو اُن سے خفا ہوگئی ہے اور اپنی زندگی کوچھوڑ دینا اُن کی مزاہدا والت سے جا کہ جس میں اور بہت سے جا النہیں ہیں اور لیکن بسااوقات سے جس جس جاتی ہو اور بہت کی دور یوں کو بیدا کرنے والی قربت ہوتی ہے۔

گرنا ہوں کوچنم دینے والا ناز ونیزے وہوتا ہے اور بہت کی دور یوں کو بیدا کرنے والی قربت ہوتی ہے۔

اشعارى لغوى وصرفى تحقيق: \_ تَدَفَق صيغه واحد فدكرام واضرمعلوم ازمصدر التدفق (تفعل) بمعنى مهربانى كرنا\_

"ٱلْجَمانِي" صيغه واحد مذكر بحث اسم فاعل ازمصد رالهجه مَائية (ضرب، ناقص) بمعنى كناه وجرم كرنا-"أَجَابُوُا" صَيغة جمع ذكر غائب نعل ماضى معلوم ازمصدر آلاِ جَابَةُ (افعال ، اجوف) بمعنى جواب دينا وقبول كرنا-"ٱلْمُخْطِئِيْنَ" صيغة جمع مْرَكِث اسم فاعل ازمصدر آلاخُطَاةُ (افعال) ٱلْخَطَأُ (سمع وفَحْ) بمعنى خطاء كرنا-"غَضِبَتْ" صيغه واحدموً نث غائب نعل ماضي معلوم ازمصدر ٱلْغَضّبُ (سمع) بمعنى غصه بونا وخفاء بونا \_ "البوادي يهجع إلى كامفرد بادية بمعن جنكى وديهاتى ، خانه بدوش عربى قبائل-مُوَلِّدٌ صيغه واحد مذكر بحث اسم فاعل ازمصدر التوليد (تفعيل منثال) جمعتى پيداكرنا-

﴿السوال الثاني ﴾ ١٤٣٤ ﴿

الشيخ اللين ..... وقال يرثى أخت سيف الدولة توفيت بميا فارقين سنة اثنين وخمسين و ثلاث مأة

كِنَايَةً بهمَا عَنْ أَشُرَفِ النَّسَبِ وَمَنْ كَنَاكِ فَقَدْ سَمَّاكِ لِلْعَرَب وَ دَمُعَـة وَهُمَـا فِي قَبُضَةِ الطِّرَبِ بِمَنْ آصَبُتَ وَكُمْ آسُكُتُ مِنْ لَجَبِ

يَا أُخُتُ خَيْرِ أَخ بَابِنُتُ خَيْرِ أَبِ أُجِلُّ قَدْرَكِ أَنْ تُسَمِّي مُؤَّبِّنَةً لَايَمُلِكُ الطِّرُبُ الْمَحُرُونُ مَنُطِقَة غَدَرُكَ يَامَوْتُ كُمُ أَفْنَيْتُ مِنْ عَدَدٍ كُمْ صَحِبُتُ أَخَاهَا فِي مُنَازَلَةٍ وَكُمْ سَأَلُتُ فَلَمْ يَبُخُلُ وَلَمْ تَخِب (٣٥٠-١٥٠١)

اشعار پراغراب نگا کرتر جمه کریں۔اشعار کاشان وروداور تیسر مے شعر کی ترکیب لکھیں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ..... اس سوال كاهل جار امور بين (١) اشعار پراعراب (٢) اشعار كاتر جمه (٣) اشعار كاشانِ ورود (۷) تیسر مے شعر کی ترکیب۔

### اشعار براعراب: \_كما مرّ في السوال آنفا \_

<u>اشعار کاتر جمہ: با اے بہترین بھائی کی بہن اور اے بہترین باپ کی بٹی ایدودنوں باتیں شریف النب ہونے سے کنامیہ</u> ہیں، میں بلند سجھتا ہوں تیرامر تبداس بات سے کہ اوصاف بیان کرتے ہوئے تیرانام لیاجائے اورجس مخص نے کنایۂ تیرے معلق گفتگو کی پس تحقیق اُس نے عرب والوں کے سامنے تیرانام لے لیانہیں مالک ہوتاعملین بے چین صحف اپنی بات اور آنسووٰ کااور ودونوں بے چینی کے قبضہ میں ہیں۔امروت! تونے دھوکہ دیا اس کے ذریعے جس کونو نے مصیبت پہنچائی ہے گئی تعداد میں لوگوں کوتونے فناء کیا ہے اور کتنے شوروں کوتونے خاموش کیا ہے۔ اور کتنے ہی افرائی کے میدانوں میں تواس کے بھائی کے ساتھ رہی اور کتنا تونے ما تگالیس نداس نے بحل کیا اور ندتو تا کام ہوئی۔

اشعار كاشان ورود: \_ جب اميرسيف الدوله كي بهن كالإصبير من انقال مواتواس وقت متنبي كوفه من تقا، كوفه من جب اس كوخر ملى تواس نے متوفیہ كے مرشد ميں ميطويل قصيده كوفد كاكھ كرامير سيف الدوله كی طرف جميجا۔ (مي ۱۹ردماني)

تيسر عثم كاتر كيب: لايملك تعلى السطرب المحذون موصوف وصفت الكرفاعل منطقه مفاف ومفاف اليه المرمعطوف عليه ومعطوف عليه ومعطوف المرمعطوف عليه ومعطوف المرمعطوف عليه ومفول به بعل البيخ فاعل ومفول به على ومفوف البيد في مفاف ومفاف اليد المرجم وربجاد و معلوف عليه في معلوف على ومنعلوف على ومنعلوف المرجمل معطوف ومواد ومفاف المرجمل معطوف المرجمل المرجمل المرجمل المربع ومعلوف المرجمل معطوف المرجمل معطوف المرجمل معطوف المرجمل معطوف المرجمل المرجمل المرجمل المرجمل المرجمل المرجمل المرجمل المعطوف المرجمل المعطوف المرجمل المعطوف المرجمل المرجمل المرجمل المرجمل المرجمل المرجمل المرجمل المعطوف المرجمل المعطوف المرجمل المرجم المرجمل المرجمل المرجم المرجمل المرجم ال

### الشق الثاني

يَجُورُبِهَا الْمَلَّاعُ طَوْرًا وَ يَهْتَدِى كَمَا قَسَّمَ التَّرُبَ الْمُفَائِلُ بِالْيَدِ مُظَاهِرُ سِمُطَى لُوْلُوْ وَرَ بَرُجَدِ مُظَاهِرُ سِمُطَى لُوْلُوْ وَرَ بَرُجَدِ تَنَاوَلُ اَطُرَافَ الْبَرِيْرِ وَ تَرُتَدِى

عَدُولِيَّةٍ أَوُ مِنْ سَفِيُنِ ابْنِ يَامِنٍ يَشُقُ حَبَابَ الْمَاءِ حَيُرُومُهَا بِهَا وَفِي الْحَيِّ اَحُولٰى يَنُفُصْ الْمُرُدَشَادِنٌ خَذُولٌ تُراعِى رَبُرَبًا بِخَمِيلَةٍ خَذُولٌ تُراعِى رَبُربًا بِخَمِيلَةٍ

اشعار پراعراب لگائیں ،ترجمه کریں نیزشاعر کا تعارف اور قصیدہ کا خلاصہ بھی تحریر کریں۔

﴿ خلاصهٔ سوال ﴾ .....اس سوال میں تین امور توجه طلب ہیں۔(۱)اشعار پراعراب(۲)اشعار کا ترجمہ(۳) شاعر کا تعارف (۴)قصیدہ کا خلاصہ۔

### علي ..... أشعار براعراب: - كما مر في السوال آنفا-

اشعار کا ترجمہ:۔۔ وہ عدولی گاؤں کی یا ابن یا من کاریگر کی بنائی ہوئی کشتیاں ہیں جنہیں ملاح بھی سیدھی چلا تا ہے اور بھی وہ نیڑھی چلا تا ہے۔ اُن کشتیوں کے سینے (ان کااگلاحصہ) پانی کی موجوں اور پانی کی دھاروں کوایے چیرتا ہے جیسے ڈھیری کا ہے کھیلنے والا ہاتھ سے مٹی کے دو ھے کر دیتا ہے اور اس قوم وقبیلہ میں ایک نوجوان ہرنی ہے جس کے ہونٹوں کی سُرٹی میں سیابی نمودار ہے جو پیلو کے پھل کو (گردن بڑھاکر) جھاڑتی ہے اور موتی وزمر دکی لڑیوں اور دو ہاروں کوایک دوسر بے پر پہننے والی ہے۔ (وہ ایک ہرنی ہے) جوابی ساتھوں سے جدا ہوگئ ہے (لیتن وہ رپوڑسے پیچے رہ گئ ہے) اور جنگی خیل گاؤں رپوڑ میں ریگستانی زمین میں برنی ہے) جوابی ساتھوں سے جدا ہوگئ ہے (لیتن کے اطراف کو کھاتی ہے اور اس کے بچوں کواپئی چاور ہنالیتی ہے میں جس بہت درخت ہیں وہ وہاں چرتی ہے اور پیلو کے درخت کے اطراف کو کھاتی ہے اور اس کے بچوں کواپئی چاور ہنالیتی ہے میں جس میں جو باتی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ خولہ جدا ہوگئی ہے اور وہ اپنے دوستوں سے دور ہوگئی ہے اور وہ اپنی قوم کے ساتھ جارہی ہے اور وہ چیپ جاتی وہ تھیپ جاتی وہ تیں ہا کی ساتھ جارہی ہے اور وہ اپنی قوم کے ساتھ جارہی ہے اور وہ چاتی وقت اپنی واکس بین ہوں کی سے میں جتال ہو )۔

شاعر کا تعارف: \_ بیاشعار معلقہ ثانیہ وقصیدہ دالیہ سے لئے گئے ہیں، ان کے شاعر کا نام طرفہ بن العبد سفیان بن سعد بن ما لک ہے۔ قبیلہ کر سے تعلق تھا اور بیشاعر مشہور شاعر وقصیدہ گوامرء القیس کا ہم عصر ہے۔ گویا بیہ بھی رسول اللہ مقطم کے تشریف آوری ہے۔ آوری سے بل کا شاعر ہے۔ بیشاعر قوم وشرافت کے کا فلسے ایٹ وقت اور زمانہ میں مشہور تھا بھل آزادی کے ساتھ مصلحت سے بناز ہوکر کلام کرتا تھا۔

اس نے وقت کے بادشاہ عمر وبن مند کی جومیں کھاشعار کے تھے جواس کے آل کاسب سے اور بوقت وال سے آخری خواہش وقل کی کیفیت ہوچی می تواس نے کہا کہ مجھے شراب پلائی جائے ، جب میں مست ومدہوش ہوجاؤں تو مجھے آل کردینا چنانچہ ای طرح کیا گیا۔

مشہورشاعرلبیدے پوچھا گیا کہ عرب شعراء میں سے سب سے اچھاشاعرکون ہے؟ اس نے کہا کہ امر والقیس ، پھر یو چھا گیا كهاسكے بعد كونساشاعر ہے؟ اس نے كہا كه طرف بن عبد بكرى \_ (توضيحات ص ٤٠)

<u>تصیده کاخلاصه: ا</u>س تصیده می طرفه شاعرنے اپی شراب نوشی ، شجاعت اور اونٹنی کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے اور کئی جگه پرخوله، ہنداورسلمٰی کابھی تذکرہ کیا ہے۔ کو یا بیقصیدہ عشق ومحبت کے تذکرہ ،اوٹنی کی تعریف اورایٹی شجاعت کے تذکرہ پر شمل ہے۔

## ﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٤

### الشقالاول

أسِتُ وَلَمْ تَكِيمُ عَلَيْهِ بِإِثْمَهِ عَلَيْهِ نَقِيّ اللَّوٰن لَمُ يُتَخَدَّد بِعَوْجَاءً مِرُ قَالٍ تَرُوحُ وَ تَغُتَّدِي

سَقَتُهُ إِيَاةُ الشَّمُسِ إِلَّا لِثَاتِهِ وَوَجُهِ كُمَانَ الشَّمْسِ ٱلْقَتْ رِدَاءَ هَا وَإِنِّى لَّامُ ضِي الْهَمَّ عِنْدَ احْتِضَارِهِ أَمُونِ كَالُوَاحِ الْإِرَانِ نَصَاتُهَا عَلَى لَاحِبِ كَانَّهُ ظَهْرُ بُرُجُهِ

اشعار پراعراب نگائیں ہر جمہ کریں نیز تیسر ہے شعری ترکیب بھی تحریر کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاحل تين امور بين \_(۱) اشعار پراعراب(۲) اشعار كاتر جمه (۳) تيسر ي شعر كي تركيب \_

اشعار براعراب: \_كما مرّ في السوال آنفا \_

<u> اشعار کا ترجمہ:۔</u> آفاب کی روشن اور اس کی شعاع نے اُسکوسیر اب کیا ہے سوائے اسکے کہ اُسکے مسوڑے پراٹھ نمر مہ چیڑ کا کیا ہے اور کسی بخت چیز کو اُس نے اپنے دانتوں سے نہیں تو ڑا ہے (جس کی وجہ سے اُس کی چمک میں فرق ہے ) اور وہ اپنے صاف رنگ چرے سے بنتی ہے کویا آفاب نے اپن (نورانی) جا دراس پر ڈال دی ہے (اُس کارنگ صاف ہے) اور اسکے چرے میں جمریوں کا نشان نہیں ہے۔اور میں اپنے ارادہ کو جب مجھے کوئی مشکل کام پیش آتا ہے تو میں جفائش لاغراد نٹنی پر پورا کرتا ہوں جو تیز رَ وہا دروہ صبح وشام کرتی ہے(لیعنی وہ دن رات سفر میں رہتی ہے)۔وہ ناقہ طاقتور ہےاوروہ تابوت کے تختو ل جیسی مضبوط ہےاور میں نے اُس اونٹی کوکشادہ اورصاف راستہ پر ہنکایا کو یاوہ راستہ دھاری دار کمبل کی پشت ہے۔

تبريشعرى تركيب: \_واق حاليه إن حرف مشه بالنعل ي عنميراس كاسم لام تاكيديدام خسى فعل مع فاعل الهمة مفعول برعينه مفاف احتبضاره مضاف ومضاف اليمكرمضاف اليه بمضاف ومضاف اليمكرمفعول فيرسا جاره عوجسا

موصوف مسر قسال صفت اقل تسروح فعل وفاعل ملكر جمله فعليه بوكر معطوف عليه واقي عاطفه تسفق مي جمله فعليه بوكر معطوف، معطوف عليه ومعطوف ملكر صفت وانى ، موصوف صفت ملكر مجرور ، جار ومجرور ملكر متعلق بوانعل كي فعل اسپنه فاعل ، دونول مفعول و متعلق سے ملكر جمله فعليه خبريه بوكر خبر ، إلى اسپناسم وخبر سے ملكر جمله اسميه خبريه بوا۔

#### الشقالثاني .....

لَهَا عَضُدَ اهَا فِي سَقِينَ مُسَنَّدٍ لَهَا كَتِفَاهَا فِي مُعَالًى مُصَعَّدٍ مَوَارِدُ مِنْ خَلُقَادَ فِي ظَهْرِ قَرُدَدٍ بَنَائِق غُرُّ فِي قَمِيْصِ مُقَدَّدٍ بَنَائِق غُرُّ فِي قَمِيْصِ مُقَدَّدٍ (٣٣٠٠.

أُمِّرَثُ يَدَاهَا فَتُلَ شَرْرٍ وَّأَجُنِكَ جَنُوعٌ دِفَاقٌ عَنُدَلٌ ثُمَّ أُفُرِعَث كَأَنَّ عُلُوبَ النِّسُعِ فِي دَايَاتِهَا كَأَنَّ عُلُوبَ النِّسُعِ فِي دَايَاتِهَا تَلَاقًى وَآخِيَانًا تَبِيْنُ كَأَنَّهَا

اشعار پراعراب لگائیں، ترجمہ کریں نیزاشعار کامفہوم بھی تحریر کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاحل تين امورين \_(١) اشعار پراعراب (٢) اشعار كاتر جنه (٣) اشعار كامنهوم \_

### مناب اشعار براعراب: ... كما مرّ في السوال آنفا-

- اشعارکا ترجمہ:۔ اس کے دونوں ہاتھ مغبوط دو ہر سے بیٹے ہوئے ہیں اور وہ تہہ بہتہ (اینوں والی) حیست میں جھکا کرنگا

  دیئے گئے ہیں۔ (نشاط سے) ٹیڑھی ہوکرچاتی ہے چھلنے کو دنے والی ہڑے سرکی ہے پھراس کے دونوں کند ھے ایک بڑے او پنچ کل

  (کمر) میں لگائے گئے ہیں (یعنی اس کا اگلادھڑ (اگلاحصہ) اتبااو نچاہے کہ کویا کوئی کل ہے)۔ کویا تنگ کے نشانات اس ناقہ کی کمر

  کے جوڑوں (پیٹے) میں اس چینے (صاف) پھڑ کی نالیاں (چھوٹی نہریں) ہیں جو بخت زمین میں ہوں۔ ننگ کے نشانات اس ناقہ کے دوروں (پیٹے میں) ہم مل جاتے ہیں اور بھی کھل جاتے ہیں (اور چونکہ وو سفید ہے اسلئے کہتا ہے جیسے) کویا وہ پرانے پیٹے کردی کی سفید کلیاں ہیں (جوہوا کے جھو نکے سے آپس میں لئی ہیں اور پھر علیحہ وہ وجاتی ہیں)۔
- اشعار کامفہوم: ۔ ان اشعار ہیں شاعر اپنی اوٹنی کی تعریف کررہاہے کہ اس کے دونوں ہاتھ و بازو دوہرے ہے ہوئے دھا کے کمثل مفہوط ہیں جن کو مغبوط جیست ہیں لگا دیا گیا ہواوروہ اونٹی خوشی ونشاط ہیں ٹیڑھا ہوکر چلتے ہوئے اوھراُدھر جنگتی ہے،

  تیزر فارا تھل کودکر چلنے والی ہے، بڑے سرواعضاء دہاغ واعصاب کی ہالک ہے۔ اس کے کند ھے ایے معلوم ہوتا ہے جیسے کی بڑے عالیشان کل سے

  بڑے عالیشان اونچ کی ہیں لگائے گئے ہوں ، اس جملہ ہیں اونٹی کے اسکے حصہ ودھر کواونچا ہونے کی وجہ سے عالیشان کل سے

  تشیددی گئی ہے اوراً س اونٹی کی کمرو پیٹھ کی ہڑیوں اور جوڑوں میں جو تگ کے نشانات ہیں وہ ایے معلوم ہوتے ہیں جیسے خت اوپی نشیددی گئی ہے اوراً س اونٹی کی کمرو پیٹھ کی ہڑیوں اور جوڑوں میں جو تگ کے نشانات ہیں وہ اونٹی کے چلنے کے زمین میں پھر کی جھوٹی چھوٹی نہریں و تالیاں ہوں اور جو ہڑیوں کے درمیان تگ (فاصلہ) کے نشانات ہیں ، وہ اونٹی کے چلنے کے دفت بھی آپس ہیں میل جاتے ہیں اور کبھی علیحہ وہ جو باتی ہیں۔

  وقت بھی آپس ہیں جو ہوا کے جھوکے کے سے ممل جاتی ہیں اور کبھی علیمہ وہ جو باتی ہیں۔

# ﴿الورقة السادسة: في الادب العربي ﴾ ﴿السوال الأول ﴾ ١٤٣٥ ﴿

### الشق الأول

كَرِيْمُ الجِرِشْي شَرِيْثُ النَّسَبُ مُبَــارَكُ الْإِسْمِ أَغَــرُ الْـلَّقَـبُ أخوالكرب يُخدِم مِمَّا سَبى قَنْساهُ وَيَخْلُعُ مِمَّا سَلَبُ فَتُّى لَا يَسُرُّبِمَا لَايَهَبُ إذَا حَارٌ مَالًا فَقَدْ حَارُهُ صَلُوةَ الْإِلَهِ وَسَقَى السُّحُبُ وَإِنِّسَى لَّاتُبِعُ تَـذُكَـارَهُ وَأُثُنِينَ عَلَيْهِ بِالْآئِهِ

وَ اَقُدُرُ مِنْهُ نَاىٰ اُوَقَدُرُ بُ

اشعار پراعراب لگا کرتر جمه کریں۔ چوتھ شعر کی ترکیب بھی تکھیں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاحل تين امور بير \_(۱) اشعار پراعراب (۲) اشعار كاتر جمه (۳) چوتے شعر كى تركيب \_

اشعار براعراب: \_ كما مرّ في السوال آنفا \_

<u>اشعار کاتر جمد:۔</u> مبارک نام والا ہے، روش لقب والا ہے، عمرہ طبیعت والا ہے اور شریف النسب ہے۔ جنگجو ہے، اُس کا نیز ہ خادم دیتا ہے اُن میں سے جن کوقید کرتا ہے اور خلعت دیتا ہے اُس میں سے جن کووہ چھینتا ہے۔ جب وہ مال جمع کرتا ہے تو اُس کوجمع کرتا ہے ایسا جوان جو اُس مال پرخوش ہیں جو نہ دیا جائے۔ اور بیشک میں اُس کے تذکرہ کے بعد اللہ کی رحمت اور بادلوں کی سیرانی کاذکرکرتا ہوں۔ میں اُسکی تعریف اس کی نعمتوں کی وجہ سے کرتا ہوں اور میں اُس سے قریب ہوں خواہ وہ دور ہویا قریب ہو۔ @ چوتھے شعری ترکیب: \_واق عاطفه ان حرف مشبه بالفعلی ضمیراس کااسم اتبع فعل وفاعل تدکاره مضاف ومضاف اليملكرمفول بداوّل صلوة الاله مضاف ومضاف اليملكرمعطوف عليدواق عاطفه سقى السحب مضاف ومضاف اليملكر معطوف،معطوف عليدومعطوف ملكرمفعول بهرثاني فعل اين فاعل ودونو ل مفعولول سے ملكر جمله فعليه خبريد موكرخبر وإن اسيخ اسم وخبر سے ملکر جملہ اسمیہ خربیہوا۔

الشق الثاني الماني محمد بن اسحق التنوخي وينفي الشماتة من بني عمه

لِآيٌ صُرُوفِ الدُّهُرِ فِيُهِ نَعَاتِبُ وَأَى رَرُايَساهُ بِوِتُسِرٍ نُسطُالِبُ مَضَى مَنْ فَقَدْنَا صَبُرَنَا عِنُدَفَقُدِهِ · وَقَدْ كَانَ يُعْطِي الصَّبُرَ وَالصَّبُرُ عَازِبَ أسِنْتُهُ فِي جَانِبَيُهَا الْكُوَاكِبُ يَرُورُ الْآعَادِي فِي سَمَاءِ عَجَاجَةٍ مَضَادِبُهَا مِمَّا النَّفَلَلُنَّ ضَرَائِبُ فَتَسُفِرُ عَنْهُ وَالسَّيُوفُ كَأَنَّمَا طَلَفَن شُمُوسًا وَالْغُمُودُ مَشَارِق لَهُن وَهَامَاتُ السِّرِجَسَالِ مَغَارِبُ (م٣٣-رماني) اشعار براعراب لگا كرتر جمه كرين نيز كلمات مخطوط كي لغوى وصرفي تخفيق كرين-

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس وال كاعل تين اموري \_(۱) اشعار پراعراب (۲) اشعار كاتر جمه (۳) كلمات مخطوطه كي لغوى وصر في تحقيق \_

اشعار براعراب: \_كما مرّ في السوال آنفا -

اشعار کاتر جمہ:۔ ہم زمانہ میں اُس کی کن کن گردشوں پرغصہ کریں اور اُس کی کس کس مصیبت کے بدلے کا ہم مطالبہ کریں۔ وہ خفس گزرگیا کہ جس کے کھوجانے کے وقت ہم نے اپنا صبر کھودیا حالا تکہ جب صبر دور ہوتا تھا تو وہی صبر دیا کرتا تھا۔ وہ غبار کہ جو آسان میں دشمنوں سے ملتا ہے اُس کے دونوں جانب اُس کے نیز ہے ستارے ہوتے ہیں پھر غبار اُس سے چھتا ہے تو تکوار کی دھاریں دھاریں گند ہوجانے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن پروار کیا گیا ہے۔ وہ سورج بن کرتکلیں اور میا نیں اُن کامشرق تھیں اور انسانوں کی کھویڑیاں اُن کامغرب تھیں۔

كُلُمات مُطُوط كَلُغوى وصر في تَحقيق : " الدَّهُدُ" بيمفرد باس كى جَعْدُهُوُدٌ به بمعنى زماند " نُعَايِّبُ" صيغه جمع يتكلم فعل مضارع معلوم ازمصدر معاتبة (مفاعله) بمعنى عمّا ب كرنا - " نُعَايِّبُ" صيغه جمع يتكلم فعل ماضى معلوم ازمصدر اللَّفُقَدُ وَالْفُقَدَانُ (نفروضرب) بمعنى كلوديناوكم كرنا - " فَقَدُنيا" صيغه جمع متكلم فعل ماضى معلوم ازمصدر اللَّفُقَدُ وَالْفُقَدَانُ (نفروضرب) بمعنى كلوديناوكم كرنا -

عَجَاجَةً معنى غبار مصدر ألْعَجُ (نفروضرب) بمعنى غباراً رانا-

السِنَّةُ يَرْج إلى المفردسِنَانُ بِمعنى نيزه-

"إِنْفَلْكُنْ صِيغَة جَعْمُ وَنَتْ عَاسَبُ فَعَلَ ماضى معلوم ازمصدر إِنْفِلَالٌ (انفعال، مضاعف) بمعنى دهار كاونداندوار جونا-"هَامَاتُ " مِيجَعْ هِاس كامفردهامة في مجمعن كورِيْ ي-

## ﴿السوال الثاني﴾ ١٤٣٥

#### الشقالاول

سَلُ عَنْ شُجَاعَتِهِ وَرُرُهُ مُسَالِمًا فَالُمَوْتُ تُعَرَفُ بِالصِّفَاتِ طِبَاعُهُ إِنْ تَلْفَ الْا تَسلُقِ إِلَّا قَسُطَلًا إِنْ تَسلُفَ الْا تَسلُقِ إِلَّا قَسُطَلًا أَوْ هَسارِبُ الْوَ طَسالِبُ اوْ رَاغِبَا وَإِذَا نَظُرُتُ إِلَى الْجِبَالِ رَأْيُتَهَا وَإِذَا نَظُرُتُ إِلَى الْجِبَالِ رَأْيُتَهَا وَإِذَا نَظُرُتُ آلَى السَّهُولِ رَأْيُتَهَا

وَحذَارِ ثُمَّ حَذَارِ مِنْ لَهُ مُحَارِبَا لَهُ مُ تَلُقُ خَلُقًاذَاقَ مَوْتًا الْبِبَا أَوْ جَلُقًاذَاقَ مَوْتًا الْبِبَا أَوْ جَلُقًا أَوْ ضَارِبَا أَوْ جَلُا أَوْ طَاعِنًا أَوْ ضَارِبَا أَوْ رَاهِبًا أَوْ هَالِكُا أَوْ نَادِبَا فَوْقَ السُّهُ وَلِي عَوَاسِلًا وَقَوَاضِبَا فَوْقَ السُّهُ وَلِي عَوَاسِلًا وَقَوَاضِبَا فَوَقَ السُّهُ وَلِي عَوَاسِلًا وَقَوَاضِبَا تَحْتُ الْجِبَالِ فَوَارِسَا وَجَنَائِبَا تَحْتُ الْجِبَالِ فَوَارِسَا وَجَنَائِبَا

\ \ } اشعار براعراب لگا كرزجمه كريس-آخرى شعركى تركيب بھى كھيں۔

﴿ خلاصة سؤال ﴾ ....اسوال كاحل تين امور بير \_(١) اشعار پراعراب (٢) اشعار كاتر جمه (٣) آخرى شعر كى تركيب \_

علي ..... أشعار براعراب: \_ كما مرّ في السوال آنفا-

ادر پوری طرح بچواس کے کہ موت کی طبیعت صفات سے بچانی جاتی ہے تم کسی ایسے آدمی سے بین ال سے جم بھور ملنے سے بچوانی جاتی ہے تم کسی ایسے آدمی سے بین اللہ سے جس نے موت کا ذا لکھ چکھا ہوا ور لوٹ کروا پس آیا ہو۔ اگرتم اُس سے ملنا ہی چا ہوتو تم نہیں ملو گے اُسے مگر غبار میں یا برد لے فشکر میں یا نیز ہارتے ہوئے یا تو حدو ماتم مکوار چلاتے ہوئے یا بھا گتے ہوئے یا ڈھونڈتے ہوئے یا خواہش کرتے ہوئے یا ڈرتے ہوئے یا بلاک ہوتے ہوئے یا نو حدو ماتم کرتے ہوئے اور جب تم بھاڑوں پر نظر ڈالو گے تو تم اُن کوز مین کے او پر حرکت کرتے ہوئے نیز سے اور تکوار یں مجھو گے اور جب تم نین کی طرف نظر ڈالو گے تو بہاڑوں کے نیچ شہواروں اور فوجوں کی زمین مجھو گے۔

آخری شعری ترکیش او برد مرافع المقدان الرطید نظرت نعل و فاعل المی السهول جارو بحرور الکرمتعلق بروافعل کے بعل الی فاعل و فاعل المار منعلق برافع الله المسهول جارو بحرور المرتعلق برافع الله الله الله و مقاف و مقاف الله الله الله و مقاف و مقاف الله الله و مقاف الله الله و مقاف و مقاف الله الله و مقاف الله و مقاف الله و مقاف و مقاف الله و مقاف ا

### الشقالثاني ....

وَاعُلَمُ مَخُرُونَ مِنَ الْآنُفِ مَارِنٌ عَتِيْقٌ مَّتَى تَرُجُمَ بِهِ الْآرُصْ تَرْدَهٖ وَانَ شِئْتَ لَمُ تَرُولُهُ مَا لَيْ مُخْصَهِ وَإِنْ شِئْتَ الْمُقَلِّ وَإِنْ شِئْتَ ارْقَلَتُ مَخَصَهِ وَإِنْ شِئْتَ سَلَمَى وَاسِطَ الْكُورِرَاسَهَا وَعَلَمَتَ بِضَبْعَيْهَا نَجَاءَ الْخَفَيْدَةِ وَإِنْ شِئْتَ سَلَمَى وَاسِطَ الْكُورِرَاسَهَا وَعَلَمَتَ بِضَبْعَيْهَا نَجَاءَ الْخَفَيْدَةِ وَإِنْ شِئْتَ سَلَمَى وَاسِطَ الْكُورِرَاسَهَا وَعَلَمَتَ بِضَبْعَيْهَا نَجَاءَ الْخَفَيْدَةِ عَلَى مِثْلِهَا آمَضِى إِذَا قَالَ صَاحِبِي اللَّالِيُتَيْفَى الْفُدِيْكَ مِنْهَا وَافْتَدِى (اللَّهُ اللَّهُ مِنْهَا وَافْتَدِى (اللَّهُ اللَّهُ الل

اشعار پراعراب لگائیں، ترجمہ کریں نیز کلمات مخطوطہ کی لغوی وصرفی تحقیق تحریر کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... ال سوال كاحل تين امور بيل \_ (۱) اشعار پراعراب (۲) اشعار كاتر جمه (۳) كلمات مخطوط كي لغوى دمر في تحقيق \_ الشعار براعراب : \_ كما مدّ في السوال آنفا \_

اشعار کاتر جمہ: اوراس ناقہ کااو پر کا ہونٹ کٹا ہوا ہے ناک کابانسہ چمیدا ہوا ہے ایسی اصیل ہے جب ناک ذمین پر مارتی ہے (سوسی ہے) تو زیادہ تیز ہوجاتی ہے اوراگر تو چا ہے تو وہ تیز نہ چلے اوراگر تو چا ہے تو وہ تیز چلے ایک چا بک کے ڈر سے جو تسموں سے بنا اور بٹا ہوا مضبوط ہے اوراگر تو چا ہے تو اس کا سر پالان کی اگلی کئڑی سے ہی او نچا رہے کا (بعنی تو پالان کی لکڑی سے ہی او نچا رکھے) اور وہ دونوں بازووں سے (اس سر کواٹھائے) شتر مرغ زکی تیز روی کی طرح تیز چلے گی، میں ایسی او ٹنی پر ایسے وقت میں مرح کا دروہ دونوں بازووں سے (اس سر کواٹھائے) شتر مرغ زکی تیز روی کی طرح تیز چلے گی، میں ایسی او ٹنی پر ایسے وقت میں

سفر کرتا ہوں اور اپنے مقصد کو پورا کرتا ہوں جب میراساتھی (گھبرا کر) یہ کہنے لگے کہاے کاش اس مصیبت سے فدید دیکر میں تجھے چھٹر الیتا اور میں بھی چھوٹ جاتا۔

### 🗗 كلمات مخطوطه كى لغوى دصر فى تتحقيق ـ \_

"مَخْرُونَ " صيغه واحد بحث اسم مفعول بمعنى يعدا مواكان ياناك يا مونث والا

" تَنْ جُهُمْ" صيغه واحد مؤنث غائب نعل مفارع معروف ازمصد رز جُمَّا (نعر) بمعنی ارنا ، سنگ ارکرنا ، پَقراؤکرنا (سوکھنا) ۔

"كَمْ تُذُوّلُ" صيغه واحد مؤنث غائب نعل نبی جحد بلم معلوم ازمصد راز قالا (افعال) بمعنی نيز دوڑنا و چانا "مَلُوحٌ" صيغه واحد مذكر بحث اسم مفعول ازمصد رليّنا ، لُويّنا (ضرب بلفيف) بمعنی بننا ، موڑنا "مَلُوحٌ" صيغه واحد مذكر غائب نعل ماضی معلوم ازمصد رخی مقالی (مفاعله ، ناتش) بمعنی بلندی میں مقابلہ کرنا "عَالَمَتْ" صيغه واحد مؤنث غائب نعل ماضی معلوم ازمصد رحق منا (نعر ، اجوف) بمعنی تيرنا و تيز چلنا "عَالَمَتْ" صيغه واحد مؤنث غائب نعل ماضی معلوم ازمصد رحق منا (نعر ، اجوف) بمعنی بیرنا و تیز چلنا "مَا مَنْ تَنْ صيغه واحد مثل نعل مضارع معلوم ازمصد رحق منا (نعر ب ، ناتش) بمعنی بیردا کرنا ، جانا ، گزرنا -

## ﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٥

### الشقالاول ...

وَإِنْ تَلْتَقِ الْحَيْ الْجَمِيعُ تُلَاقِنِي إِلَى ذُرُوةِ الْبَيْتِ الْكَرِيْمِ الْمُصَمَّدِ

نَدَامَاىَ بِيُضْ كَالنَّجُوْمِ وَقَيْنَةٌ تَسرُوحُ الْيُنَا بَيْنَ بُرُدٍ وَمُجَسَّدٍ

رَحِيْبُ قِطَابُ الْجَيْبِ مِنْهَا رَقِيْقَةٌ بِجَسِّ النَّدَامٰى بَضَّةُ الْمُتَجَرَّدِ

إذَا نَحُنُ قُلُنَا اَسُمِعِيْنَا انْبَرَتُ لَنَا عَلَى رِسُلِهَا مَطُرُوقَةٌ لَمُ تَشَدَّدِ

اشعار پراعراب لگائیں، ترجمہ کریں نیز پہلے شعر کی ترکیب بھی تحریر کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاحل تين أمورين \_(١) اشعار براعراب (٢) اشعار كاتر جمه (٣) بهلي شعر كي تركيب \_

### اشعار براعراب: \_كما مرّ في السوال آنفا \_

نگاہیں کئے ہوئے بغیر تن کے جارے سامنے آتی ہے ( بعنی وہ گانے والی نزاکت کے ساتھ آگے ظاہر ہوتی ہے اور وہ کسی کام میں بخق نہیں کرتی ۔ یاوہ گانے میں بُخل و کنجوی نہیں کرتی )۔

سلم معلى مركب و اقرعاطفران شرطيد تلتق فعل السحى الجعيع موصوف مفت الكرفاعل بعل البيان فاعل سي المرفع المعصمد جملة فعلي خريد موكن من والمردي والحال اللي جاره فدوة مفاف البيات موصوف الكريم المعصمد دونول صفت موصوف المحرم المعاف اليه مفاف اليه مفاف ومفاف اليه المرجم ور، جارو بحرور المكر منسوب الممفول بالنتهلي فعل محذوف مع منعلق موكر حال ، ذوالحال وحال المكرم فعول به بعل ومفول به سي ملكر جملة فعليه خريد موكر جزاء شرطائي جزائ المرافعول به مفاف ومفول به سي ملكر جملة فعليه خريد موكر جزاء شرطائي جزائ حالم منطر جملة شرطيه مواد

### الشقالثاني...

عَلَى عُشُرِ أَوْ خِرُوعٍ لَمَ يُخَصَّهِ سَتَعُلَمُ إِنْ مُتَنَا غَدًا أَيُّنَا الصَّدِى كَقَبُرِ غَوِيٍّ فِي الْبِطَالَةِ مُغْسِد صَفَائِحُ صُمُّ مِنْ صَفِيْحِ مُنفَسِد صَفَائِحُ صُمُّ مِنْ صَفِيْحِ مُنفَسِد

كَانَّ الْبُرِيْنَ وَاللَّمَالِيُعَ عُلِّقَتُ كُرِيُمٌ يُرَوِّى نَفْسَهُ فِى حَيَاتِهِ كَرِيمٌ يُرَوِّى نَفْسَهُ فِى حَيَاتِهِ اَرَى قَبُرَ نَحَامٍ بَخِيُلٍ بِمَالِهِ تَرَى جُثُوتَيُنِ مِنْ تُرَابٍ عَلَيُهِمَا تَرَى جُثُوتَيُنِ مِنْ تُرَابٍ عَلَيُهِمَا

اشعار براعراب لگائمیں ،ترجمه کریں نیز کلمات مخطوط کی لغوی وصر فی شخفین بھی تحریر کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... ان سوال كاحل تين امور بيل (١) اشعار پراعراب (٢) اشعار كاتر جمه (٣) كلمات مخطوط كى لغوى وسر في تخفيل \_ معلي ..... • اشعار براعراب: \_كما مدّ في السوال آنفا۔

اشعار کا ترجمہ \_ (محبوب اس قدر تازک اندام ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں زیورات دیکھ کریہ معلوم ہوتا ہے کہ ) گویا پازیب (بین ملقہ دارزیور جیسے جھانجن کئن و بالیاں وغیرہ) اور بازو بند ہداریاار نڈ کے درخت پراٹکائے گئے ہیں جوابھی کا نے اور چھائے نہیں رہتا ہے) ۔ میں وہ کریم ہوں جو جیسے تی اپنی جان کو چھائے نہیں گئے ہیں (اور درخت کا شے کے بعد ویسا نرم اور تازک نہیں رہتا ہے) ۔ میں وہ کریم ہوں جو جیسے تی اپنی جان کو (شراب سے) سیراب کرتا ہے اور عقریب (اے ملامت کرنے والے) تو جان لے گا کہ اگر ہم کل مر گئے تو ہم میں سے کون بیاسا مرتا ہے۔ بڑے تبخوں کی قبر کو جوابی مال (کے فرج کرج کرنے کیل مرتا ہے اس کو میں ایسے دیکھ ابوں جیسے گراہ خض کی قبر مرتا ہے۔ بڑے بڑوں کی قبر کو میں ایسے دیکھ اپنے مال کوشراب جوابی کھیل وکود میں مال کو بگاڑنے والا ہے (جھے دونوں کی قبر برابر معلوم ہوتی ہے تو میں بھی کہوں کروں اور میں اپنے مال کوشراب نوشی اور میں کہوں نہ فرج کروں) ۔ تو ان دونوں قبروں کو مٹی کے دوایسے ڈھیر ویکھتا ہے جن پر سخت چوڑ سے چکھے پھروں کی سلیں میں بندائن پر کھی ہوئی ہیں (بعنی تنی اور میں اور میں اور کی کے دوایسے ڈھیر ویکھتا ہے جن پر سخت چوڑ سے چکھے پھروں کو سلیں میں بیسے میں پر سخت چوڑ سے چکھے پھروں کی سلیں میں بین بر کھی ہوئی ہیں (بعنی تنی اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور کی کے دوایسے ڈھیر ویکھتا ہے جن پر سخت چوڑ سے چکھے پھروں کی سلیں میں بر میں ہوئی ہیں (بعنی تنی اور میں اور کیں کا مور کی کا میں کے دوایسے ڈھیر ویکھتا ہے جن پر سخت چوڑ سے چکھے کہوں کی سلیں میں بھروئی ہیں (بعنی تنی اور بھیل دونوں کا حال برابر ہے )۔

کما<u>ت مخطوط کی لغوی دصر فی تحقیق:۔</u> تد مالینیج یہ جمعی اس کامفرد دِ مُلَج ہے جمعی باز وبند۔ الکیرین میں بیاز یب۔ اس کامفرد بَدَة ہے جمعی حلقہ دارزیور مثلاً بالیاں مکنن ، پازیب۔

كُمْ يُخَصَّدُ " صيغه واحد ذكر غائب فعل في جحد بلم مجهول ازمصدر تخصيدُ القعيل) بمعنى كاثنا و جِعاشا-"جُدُو تَيْنِ " بِيجُدُوةٌ كَاسْتُنه باس كَي جَمْ جُدُّى بَهِ بَعْنَ يَقِرُومُ كَادُهِر-"حَسْفَائِحُ" بِي جَمْ بِاس كامفر و صَفِيدُ حَدَّةً بِ بمعنى قبر برركم جانے والے چوڑے بقر-

# ﴿الورقة السادسة: في الادب العربي ﴾ ﴿السوال الاوّل ﴾ ١٤٣٦

### الشقالاول.

فَاعَادُرُهُمُ اَشَافَهُمْ حَبِيْبَا فَهَلُ مِنْ رُورَةٍ تَشْفِى الْقُلُوبَا يَـرُدُ بِـهِ الـصَّرَاصِرَ وَالنَّعِيْبَا حِـدَادًا لَـمُ تَشُـقُ لَهَـا جُيُوبَـا ضُرُوبُ النَّاسِ عُشَّاقٌ ضُرُوبَا وَمَا سَكَنِى سِولَى قَتُلِ الْآعَادِى تَظَلَّ الطَّيْرُ مِنْهَا فِي حَدِيْثٍ وَقَدْ لَبِسَتْ دِمَاءَ هُمْ عَلَيْهِمُ

اشعار براعراب لگا كرتر جمه كرين نيزاشعار كامفهوم بهي بيان كري -

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاحل تين امورين نه (۱) اشعار پراعراب (۲) اشعار كاتر جمه (۳) اشعار كامفهوم -

اشعار براعراب: \_ كما مرّ في السوال آنفا-

- اشعار کاتر جمہ:۔ مخلف میں کے لوگ مختلف چیزوں کے عاشق ہیں ان میں سب سے زیادہ معذورہ وعاشق ہے جس کامحبوب سب سے افضل ہے اور میرے دل کاسکون دشمنوں کے آل کے علاوہ کی چیز میں نہیں ، پس کیا کوئی ملاقات ہے جودلول کوشفاء دے۔
  کہ اُس کی وجہ سے پرندے وچڑیاں اس طرح بات میں لگ جا کیں کہ کید ھاور کو ڈس کی آوازوں کورَ دکردیں اور خفیق اپنے او پراُن کے خونوں کا ماتمی لباس پہن لیا ہے جس کے گریبان چاک نہیں کئے گئے۔
- اشعار کامفہوم: بیدا شعارتنی نے علی بن محمہ بن سیار بن مکرم کی مدح میں کہے ہیں ، تنبی کہتا ہے کہ مختلف میں کوگ مختلف چیز وں کے عاشق ہیں ہر خض کا ذوق و مزاح علیحدہ ہے اور ہر خض کسی نہ کسی چیز کا دیوانہ ہے اوران سب عاشقوں میں سب سے زیادہ معذور اور قابل رحم و و خض ہے جس کا محبوب اعلی وافضل ، نصب العین و مقصد عظیم و برتر ہے۔ میں ہمی اس ضابطہ سے مستی نہیں ہوں اور میر امحبوب مشغلہ و شمنوں کو آل کرتا ہے تو کیا میر ہے مجبوب سے ملاقات کا کوئی حل اور داستہ ہے کہ میر سے دل کی بیاری دور ہو سکے اور دشمنوں کو آل کرتا ہے تو کیا میں اور اُن پر آئی چڑیوں کا جوم ہوجائے اور اثنا شور شرابہ ہو کہ لاش کھانے والے برحوں اور کووّں کی آوازیں ہی دب جا کیں اور مردہ خور چڑیوں کا شور اُن پر حاوی و عالب ہوجائے ۔ وہ چڑیاں دشمن کی لاشوں میں گھس کر اِس طرح از کا گوشت نوچ رہی ہیں کہ اِن خون میں کست ہوگئی ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مرخ رنگ کا ماتی لباس پہنا میں گھس کر اِس طرح از کا گوشت نوچ رہی ہیں کہ اِن خون میں کست ہوگئی ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مرخ رنگ کا ماتی لباس پہنا

ہوا ہے مگرا نے کریبان چاک نہیں ہیں کیونکہ چڑیاں مکسال طور پرخون میں نہائی ہوئی ہیں،ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر ہی نہیں آرہا۔

فَمَاذَا الَّذِي تُغُنِي كِرَامُ الْمَنَاصِب وَلَا بَعُدَتُ اَشْبَاهُ قَوْمِ القَارِبِ فَمَا هُوَ إِلَّا حُجَّةً لِلنَّوَاصِب فَمَا بَالُهُ تَاثِيُرُهُ فِي الْكُوَاكِبِ

إِذَا لَمْ تَكُنْ نَفْسُ النَّسِيْبِ كُأْصُلِهِ وَمَا قَرُبَتُ الشَّبَاهُ قَوْمِ أَبَاعِدٍ إِذَا عَـلُوِيُّ لَمُ يَكُنْ مِثُلَ طَاهِرٍ يَــقُـوُلُونَ تَاثِيُرُ الْكَوَاكِبِ فِي الْوَرِي

اشعار پراعراب نگا کرتر جمه کریں نیز دوسر مے شعر کی ترکیب بھی تکھیں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاحل تين اموريس \_ (١) اشعار پراعراب (٢) اشعار كاتر جمه (٣) دوسر ع شعرى تركيب \_

اشعار براعراب: \_ كما مرّ في السوال آنفا-

<u>اشعار کاتر جمہ:۔</u> جبنب والے کانفس اپنی اصل کی طرح نہ ہوتو اس کواصول مینی آباؤ اجداد کی شرافت کیا فائدہ و ہے گی اور دور کی قوم کی مشابهت رکھنے والے قریب نہیں ہیں اور قریبی قوم کی مشابهت رکھنے والے دور نہیں ہیں۔ جب کوئی علوی طاہر کی طرح نہ ہوتو وہ ناصبع ں کے لئے جمت کے علاوہ کچھنیں ،لوگ مخلوقات میں ستاروں کی تا شیر کے قائل ہیں لیا حال ہوگا اس مخض کاجس کی تا شیرستاروں میں ہے۔

ووسري شعرك الركيب: واقعاطفه ما نافيه قد بدت فعل الشباه مضاف قوم ابساعد موصوف صفت المكرمضاف اليد، مضاف ومضاف اليد كمكرفاعل بعل ايخ فاعل سيمكر جمله فعليه خربيه وكرمعطوف عليه واق عاطفه لاتا فيد بعدت فعل اشبساه مضاف قسوم اقسارب موصوف صفت ملكرمضاف اليه بمضاف ومضاف اليه كمكرفاعل بنعل اين فاعل سي ملكر جمله فعليه خبريه بوكر معطوف بمعطوف عليه ومعطوف ملكر جمله معطوفه وا

# ﴿السوال الثاني ١٤٣٦ ﴿

#### الشقالاق

إذَا تَــرَكَ الْإنسَــانُ آهُلًا وَرَاءَهُ فَتَـى يَمُلًا الْآفُعَـالَ رَأْيًا وَحِكْمَةً فَتَـى يَمُلًا الْآفُعَـالَ رَأْيًا وَحِكْمَةً إِذَا ضَرَبَتُ بِالسَّيْفِ فِي الْحَرُبِ كَفَّهُ تَزِيْدُ عَطَايَاهُ عَلَى الْلَبُثِ كُثُرَةً اَبَا الْمِسُكِ هَلُ فِي الْكَاسِ فَضُلُّ اَنَالُهُ

وَيَسَمَّ كَالُسُورًا فَمَا يَتَغَرَّبُ وَنَادِرَةً آحُيَانَ يَرْضَى وَيَغَضَبُ تَبَيُّنُتُ أَنَّ السَّيٰفَ بِالْكَثِ يَضُرِبُ وَتَلْبَتُ أَمُواهُ السَّمَاءِ فَتَنْضُبُ فَالِيْسَ أُغَنِّى مُنْذُ حِيْنِ وَتَشُرَبُ

اشعار پراعراب لگا کرتر جمه کریں \_کلمات مخطوطه کی لغوی وصر فی تحقیق لکھیں \_

﴿ خلاصير سوال ﴾ .... اس سوال كاحل تين امورين \_(١) اشعار پر اعراب (٢) اشعار كاتر جمه (٣) كلمات مخطوط كي لغوى ومرفي مخقيق -

اشعار براعراب: \_ كما مرّ في السوال آنفا -

ایا جوان ہے جو کاموں کورائے اور حکمت اور تا در باتوں ہے جمرویتا ہے خواہ وہ خوشی کی حالت میں ہویا تارافسکی کی حالت میں ہو۔
ایہا جوان ہے جو کاموں کورائے اور حکمت اور تا در باتوں ہے جمر دیتا ہے خواہ وہ خوشی کی حالت میں ہویا تارافسکی کی حالت میں ہو۔
جب اُس کا ہاتھ اڑائی میں تلوار سے وار کرتا ہے تو تم پر ظاہر ہوگی یہ بات کہ تلوار ہاتھ سے ہی وار کرتی ہے۔ اُس کی بخشش تشہر جانے پر
اور زیادہ ہوجاتی ہے اور آسان کا پانی تھی جاتا ہے تو خشک ہوجا تا ہے۔ اے ابوالمسک! کیا پیالے میں پھے بچاہے کہ میں اُس کو لے
اور نیادہ ہوجاتی ہے در سے گار ہا ہوں اور تو شراب بی رہا ہے۔

كلمات مخطوط كى لغوى وصرفى تحقيق:

"يَتَغَوَّبُ" صيغه واحد ذكر غائب فعل ماضى معلوم از مصد رالتاميم (تفعيل بهموز ومضاعف) بمعنی تصد واراده كرنا"يَتَغَوَّبُ" صيغه واحد ذكر غائب فعل مضارع معلوم از مصد رالتغوب (تفعل) بمعنی پردلی ومسافر بهونا"يَمُلُّ" صيغه واحد ذكر غائب فعل مضارع معلوم از مصد رالقَلْ (فتح بهموز) بمعنی جرنا"تَبَيَّنُت " صيغه واحد ذكر حاضر فعل ماضى معلوم از مصد راكتبين (تفعل ، اجوف) بمعنی ظاهر بهونا"تَزِيْدُ" صيغه واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم از مصد راكتبينی (ضرب، اجوف) بمعنی زياده بونا، بردهنا"تَزِيْدُ" صيغه واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم از مصد راكتبين (سمع) بمعنی ظهر تا"تَنْخُنبُ" صيغه واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم از مصد راكتبين (سمع) بمعنی ظهر تا"تَنْخُنبُ" صيغه واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم از مصد راكتبین (سمع) بمعنی فشهر تا"تَنْخُنبُ" صيغه واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم از مصد راكتبین (سمع) بمعنی فشک بهونا-

### الشقالتاني....

وَقَدَ قُلُتُمَا أَنْ نَدْرِكِ السِّلُمَ وَاسِعًا فَاصُبَحُتُمَا مِنْهَا عَلَى خَيْرِ مَوْطِنٍ عَظِيْمَيْنِ فِى عُلْيَا مَعَدِّ هُدِيْتُمَا تُعَظِّيُمَيْنِ فِى عُلْيَا مَعَدِّ هُدِيْتُمَا تُعَظِّيُمَيْنِ فِى عُلْيَا مَعَدٍّ هُدِيْتُمَا تُعَفَّى الْكُلُومُ بِالْمِئِيْنَ فَأَصْبَحَث

بِمَالٍ وَ مَعُرُوفٍ مِّنَ الْقَوْلِ نَسُلَم بَعِيدَيْنِ فِيُهَا مِنْ عُقُوقٍ وَّمَا ثَم وَمَنْ يُسُتَبِحُ كَنُرًّا مِّنَ الْمَجْدِ يَعْظُم يُنَجَّمُهَا مَنْ لَيْسَ فِيُهَا بِمُجْرِم (٣٩٠-١٦٠).

اشعار پراعراب لگاکرز جمه کریں۔ بیاشعار تصیدہ ثالثہ یمیہ ہے اخوذ ہیں ایکے شاعر کا تعارف کھیں نیز قصیدہ کا کہل منظر بھی تحریر کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ..... اس سوال میں تین امور توجہ طلب ہیں۔(۱) اشعار پراعراب(۲) اشعار کا ترجمہ (۳) شاعر کا تعارف (۳) تصیدہ کا پس منظر۔

اشعار براعراب: \_كما مرّ في السوال آنفا-

<u>اشعار کاتر جمہ:۔</u> اورتم دونوں نے (اپنے جی میں) یہ بات کہی تھی اگر ہم مال دیکراور اچھی بات کہد کرسلے کوکشادہ یا تیں کے

توہم لوگ سے وسلامت رہیں گے (اور فی جائیں گے)، پس تم صلی کرانے کی وجہ سے بہت اچھی جگہ پر ہو گئے ہو ( لیتن تم اچھے مقام پر پہنچ گئے گا اور تم اس سلے میں ایذاء رسانی اور گناہ سے بچے رہے ( تم صلیح کی وجہ سے خدا کی نافر ہانی اور گناہ سے بچے رہے )، ہم دونوں کوسید ھاراستہ دکھلائے اور جو شخص بزرگوں کے رہے )، ہم دونوں کوسید ھاراستہ دکھلائے اور جو شخص بزرگوں کے خزانہ کومباری کرے ( اس کو فرج کرے ) وہ سب کی آنکھوں میں بزرگ و بڑا ہوگا ( جو شخص بزرگوں کا جمع کیا ہوا مال لوگوں کیلئے خرج کرے گا وہ سب کی آنکھوں میں بزرگ ہوگا اور ایسے بی تم دونوں بڑے مرجبے انسان ہو ) سواونٹ سے زخم بحرجاتے ہیں ( لیتنی سینکٹروں اونٹوں کے خون بہا مقرر ہونے سے دلوں کے زخم مٹ جاتے ہیں ) وہ شخص اونٹوں کو قبط وارادا کررہا ہے جو بیں ( لیتنی سینکٹروں اونٹوں کو قبط وارادا کررہا ہے جو رہنگ کے بارے میں ) بے تصور ہے۔

شاعر کا تعارف: - اس تعیدہ کے شاعر کا نام زہیر بن ابی سلمی مُری ہے، حضرت ابن عباس اللہ کے ایک طویل واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر ڈاٹٹو اس کواشعر الشعراء کہتے تھے، اس کی وجہ یہ بیان کی کہ پیٹھ اسپنے اشعار میں غیر بانوس الفاظ استعال نہیں کرتا ہے کہ من سلام کہتے ہیں کہ زہیر کو دیگر شعراء پر اس لئے ترجے حاصل ہے کہ اس کے اشعار میں فضول کوئی نہیں ہے اور یہ تقور سے الفاظ میں بہت مطلب اواکرتا ہے۔

آپ نگافی نے اسکود یکھا ہے، اس وقت اسکی عمر تقریباً سوسال تھی۔ آپ نگافی نے فرمایا السلم اعدندی من شدیطانه (اے
اللہ جھے اس شیطان سے اپنی پناہ میں رکھنا)۔ بیخود تو مسلمان نہ ہوا گراسکے دو مینے کعب بن زہیر و کیجر بن زہیر مسلمان ہو گئے تھے۔

تصیدہ کا لیس منظر:۔ ورد بن حابس جو قبیلہ عبس سے تھا اس نے ہرم بن ضمضم کو جو قبیلہ بنی مرہ سے تھا اس وقل کردیا، وونوں قبیلوں میں لڑائی ہوگئی، قبیلہ کے سردار لڑائی سے ناخوش تھے لہذا حارث بن عوف یا حارث بن سنان نے دیت اپنے ذمہ لیک صلح کرادی، عمر مین ضمضم کا بھائی تھیدن بن ضمضم بدلہ کے بغیر ناخوش تھا وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ اتفا تا قبیلہ عبس کا مسافر اسکے پاس مہمان ہوا تو اس نے موقع کو فنیمت سمجھا اور اس کو قبل کردیا۔ قبیلہ عبس کے لوگوں نے حارث بن عوف پر چڑ ھائی کردی اور اسکے قبل کے در پ تو اس نے موقع کو فنیمت سمجھا اور اس کو قبل کردیا۔ قبیلہ عبس کے مردار رہے بن زیاد نے قوم کے سامنے اونٹ پیش کے اور قبیلہ عبس کے مردار رہے بن زیاد نے قوم کے سامنے اونٹ پیش کے اور شیلہ عبس کے مردار رہے بن زیاد نے قوم کے سامنے اونٹ پیش کے اور شیلہ عبس کے مردار رہے بن زیاد نے قوم کے سامنے اونٹ پیش کے اور شیلہ عبس کے مردار رہے بیان سرداروں نے لڑائی پرصلے کو تری وی دی۔

تو اِن اشعار میں زہیر حارث بن عوف اور ہرم بن سنان کی تعریف کر رہا ہے کہ ان سرداروں نے لڑائی پرصلے کو تی دی۔

## ﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٦ ه

### الشق الأوّل ...

رَأْيُثُ الْمَنَايَا خَبُطَ عَشُوا اَ مَنْ تُصِبُ وَاَعُلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْآمُسِ قَبُلَهُ وَمَنْ لَمُ يُصَانِعُ فِيْ اُمُورٍ كَثِيْرَةٍ

تُعِتُهُ وَمَنْ تُخُطِىٰ يُعَمَّرُ فَيَهُرَم وَلٰكِنَّنِىٰ عَنْ عِلْمٍ مَافِىٰ غَدٍ عَم يُضَرَّسُ بِأَنْيَابٍ وَّ يُوطَأُ بِمَنْسِم وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعُرُوفَ مِنْ ثُونِ عِرُضِهِ يَسَفُرِهُ وَمَنْ لَا يَتَّقِ الشَّتُمَ يُشُتَم وَمَنْ يَكُ ذَافَ ضُلِ فَيَبُخَلُ بَفَضُلِهِ عَلَىٰ قَوْمِهِ يُسْتَغُنَ عَنْهُ وَيُذْمَم (٣٣٥-رماني) اشعار پراعراب لگائيں، ترجمہ کریں نیز پہلے شعری ترکیب بھی تحریر کی۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....ان سوال كاحل تين امورين \_ (١) اشعار پراعراب (٢) اشعار كاتر جمه (٣) شعر كي تركيب \_

اشعار براعراب: \_كما مرّ في السوال آنفا-

اشعار کا ترجم نے میں نے موتوں کو اندھی اوفئی کی طرح ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے دیکھا جس کو وہ پالیتی ہے اُسے مار ڈالتی ہے اور وہ جس کوئیس مارتی وہ بہت جیتا ہے (لیعنی اس کی عرطویل ہوجاتی ہے اور وہ بوڑھا ہوتا ہے ،غرضیکہ زمانہ کا کوئی کا م بھی خوثی کئے ہوئے نہیں ہے ) اور بیس جا تا ہوں آج کا علم اور کل گزشتہ کا علم اور کیکن میں کل آئندہ کے علم سے نابینا (بے جر) ہوں ۔ اور جو خض اکثر معاطلت میں نری نہیں کرتا وہ دائتوں سے کا ناجائیگا اور وہ اونٹ کے پاؤں سے روندا جائے گا (لیعن مجالس میں اس کو برا کہا جائے گا اور جمعوں میں اس کو ڈیل کیا جائے گا) اور جو خض احسان و نیکی اپنی آبرو کے واسطے لوگوں سے کرتا ہے تو وہ عزت کو برحائے گا اور جو خض این جو خص اپنی عزت کی وجہ سے لوگوں پراحسان کرتا ہے تو کو برحائے گا اور جو خض گائی میں بہت ہے تو وہ گالی دیا جاتا ہے۔ (لیعنی جو خض اپنی عزت کی وجہ سے لوگوں پراحسان کرتا ہے تو اس کی عزت اور اس کے مرتبہ میں اضافہ ہوتا ہے اور جو اپنی میں کرتا ہے لوگ اس کو گالی دیا کرتے ہیں) اور جو خض مالدار ہوا وہ وہ اس کی عزت اور اس کے مرتبہ میں اضافہ ہوتا ہے اور جو اپنی مال میں بکل کرتا ہے لوگ اس کو گالی دیا کی اور جو اس میں اس کی عزت اور اس کی مرتبہ میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنی کی جو اپنی ہوتی جائے گی اور جو اس میں اپنی تو مربی کی کرے ( ایعنی وہ لوگوں پر خرج نہ کرے ) اس سے بے پروائی کی جائے گی اور جو اس میں اس کی خرصت و برائی کی جائے گی اور جو اس میں اس کی خرصت و برائی کی جائے گی اور جو اس میں اس کی خرصت و برائی کی جائے گی۔

شعرى تركيب: واق عاطفه اعلم فعل مع فاعل ما موصوله في جاره اليوم معطوف عليه الامس معطوف قبله تاكيد با واكد والدوم معطوف عليه المعس معطوف قبله تاكيد با واكده بمعطوف عليه ومعطوف عليه فعل معطوف عليه ومعلوب بالمعلم معطوف عليه فعليه فهريه والله ومفعول بديسه والله ومفعول بديسه والله ومفعول بديسه والله ومفعول بديسه والمعلم ومفعول بديسه والله ومفعول بديسه والله ومفعول بديسه والله والمعلم ومفعول بديسه والله ومفعول بديسه والله ومفعول بديسه والله والمعلم والمعلم

واق عاطفه لنكن حرف مشه بالفعل وقابیری خمیراس كااسم عن جاره علم مضاف ما موصوله فسی غد جار مجرور ملكركائن يا دارت كر تعلق بوكر صله بموصول صله ملكر مضاف اليه بمضاف ومضاف اليه مضاف اليه المكر محمله المهد خبريه مواد

#### Mis III

وَكَائِنُ تَرَى مِنْ صَامِتٍ لَكَ مُعُجِبٍ زِيَادَتُ اَوُ نَقُدُ لِسَانُ الْفَتَى نِصُفُ وَ نِصُفُ فَوَّادُهُ فَلَمْ يَبُقَ اللَّا صُوْ فَاللَّهُ يَبُقَ اللَّا مُسؤَ وَإِنَّ الْفَتَى بَعْدَهُ وَإِنَّ الْفَتَى بَعْدَ وَإِنَّ الْفَتَى بَعْدَ وَإِنَّ الْفَتَى بَعْدَ وَإِنَّ الْفَتَى بَعْدَ اللَّهُ الْفَتَى بَعْدَ اللَّهُ الْفَتَى الْفَدَتُمُ وَعُدُنَا فَعُدَتُمُ وَعُدُنَا فَعُدَتُمُ وَمُنَ اكْثَرَ التَسَأَ

زِيَادَتُ اَوْ نَقُصُهُ فِي التَّكُلُم فَلُمْ يَبُقُ الْاصُوْرَةَ اللَّحْمِ وَالدَّم وَالدَّم وَإِنَّ الْفَتْم وَالدَّم وَإِنَّ الْفَتْم بَعْدَ السَّفَاهَةِ يَحُلُم وَأَنَّ الْفَتْم وَالدَّم وَإِنَّ الْفَتْم بَعْدَ السَّفَاهَةِ يَحُلُم وَمَنْ اكْثَرَ التَّسَأُلُ يَوْمًا سَيُحُرَم

(۵۵۔رحانیہ)

اشعار پراعراب لگائیں، ترجمہ کریں نیز کلمات مخطوطہ کی لغوی وصر فی تحقیق بھی تحریر کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....ان سوال كاحل تين امورين \_(۱)اشعار پراعراب (۲)اشعار كاتر جمه (۳) كلمات مخطوط كي لغوي وصرفي تحقيق \_

اشعار براع السيد كما مرّ في السوال آنفا-

اشعار کا ترجمہ: وہ بہت سالیے چپ رہنے والوں کود کھتا ہے کہ تھے بھے معلوم ہوتے ہیں (یا بھی کو تجب ہیں ڈالنے والے ہیں) گرا کی نیادتی یا کی بات کرنے کے وقت معلوم ہوتی ہے (لینی ان کاعیب وہ ہر بات کرتے وقت ظاہر ہوتا ہے بمصد ات اس شعر کے تسلم دو سخن نے گفتہ باشد ۔۔۔ آدی ہیں (دوہی چزیں کام کی ہیں) آیک تو آدمی نبان اور دومرا آدھا دل، پھر باتی تو گوشت اور خون کے موا پھی نہیں ہے (گر حقیقت میں کام کی چزیں تو بدو ہیں لینی نو جوان کی نبان اور دومرا آدھا دل، پھر باتی تو گوشت اور خون کے موا پھی جوان حقیقت میں دوج نو کا کا اور دومر نے نبان اس کا دومرانسف ہے لینی جوان حقیقت میں دوج نو کا کا اور دومر نو نو کی اور کو ان کی اور کو ان کی بیوقوئی کے بعد مقلند ہوسکتا ہے ہوڑھے کی بیوقوئی کے بعد مقلند ہوسکتا ہے ہوڑھے کی بیوقوئی کے بعد مقلند ہوسکتا ہے ہوڑھے کہ ہوڑھے آدی کا موا عرفت کے اور کوئی مرتبہ باتی نہیں ہے ہاں جوان کے عاقل اور بچھدار ہونے کی امید کی جاسمتی ہوا کی کیونکہ اور جوانی میں نادانی لینی بیوقوئی ہوجائے تو بڑھا ہیں اس کی حالی ممکن ہے)۔ جوہم نے مانگا ہیں وہ تم نے دیا اور ہم نے پھر دوبارہ مانگا کی تو نو بھول کی اور دوم دور وہ نا محمد کیا جائے گا (روز روز کیل کیا ایک روز وہ نی پھر دوبارہ مانگا کی تی ہول کی اور دومیاری کیا اور دومیاری سے کام لینا جائے گا (روز روز کا کیا کیا انسان کو بوقعت اور دُسواک کر نے میں احتیاط اور ہوشیاری سے کام لینا جائے گا۔

كلمات مخطوط كى لغوى وصرفى تخقيق: \_ تَسُالُ مِيابِ تَفْعَيْل كامصدر بِ بمعنى سوال كرنا \_

مُعْجِبٌ صيغه واحد مذكر بحث اسم فاعل ازمصدراع جاب (افعال) بمعنى تعجب مين والنا

"فُوَادً" يمفرد إلى في جمع إفيلة ممعى قلب ودل\_

كَمْ يَبُق ميغهوا صدند كرعائب فعل في جديكم معلوم ازمصدر بَقَد (ضرب، ناقص) بمعنى باقى رمنا\_

"عُدَيُّهُ" صيفة في مَر ماضر فعل مضارع معلوم ازمصدر عَوْدًا (نفر، اجوف) بمعنى لوثار

"يُحْدَمُ" صيغه واحد فدكر غائب فعل مضارع جهول ازمصدرجد مّا وجد مّانّا (ضرب وهر) بمعن محروم كرنا-



# ﴿الورقة الاولى: في التفسير

﴿السوال الاوّل ﴾ ٢٣٤ه

النَّهُ وَالْ الْمُعْمِينَ أَوْ الْمُعَلِّمُ الْمُكُونُوا لِعْمِينَ الْمَقَا الْمُعَمِّمَ الْمَقَا الْمُعَلِّمُ وَالْمَعْمِينَ الْمُعَلِّمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلِيمُ وَالْمُعْمِلِيمُ وَالْمُعْمِلِمُ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلِمُ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلِمُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلْمُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمُولُونَ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُلِمُونَ وَالْمُعْمُلُونَ وَالْمُعْمُلُونَ وَالْمُعْمُلُونَ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُلُونَ وَالْمُعْمُلُونَ وَالْمُعْمُلُونَ وَالْمُعْمُلُونَ وَالْمُعْمُولُ والْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُلُونَ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُلُونَ وَالْمُعْمُلِمُونَ وَالْمُعْمُلُونَ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعْمُلِمُونَ وَالْمُعْمُلُونُ وَالْمُعْمُلِمُونَ الْمُعْمُلِمُونَ وَالْمُعْمُلِمُونَ وَالْمُعْمُولُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمُلُونُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُلِمُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُلُونُ وَالْمُعْمُلُونُ وَالْمُعْمُلُمُ وَالْمُعْمُلُونُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُولُونُ الْمُعْمُلُونُ والْمُعْمُلُمُ والْمُعْمُولُ والْمُعْمُولُ والْمُعْمُولُ والْمُعْمُولُ والْمُعْمُولُ والْمُعْمُولُ والْمُعْمُولُ والْمُعْمُولُ والْمُعْمُ والْمُعْمُولُ والْمُعْمُولُ والْمُعْمُولُ والْمُعْمُولُ والْمُعْمُ والْمُعْمُولُ والْمُعْمُولُ والْمُعْمُولُولُوا الْمُعْمُو

آیات کاتر جمه کریں، بے عبارتفسیر کرتے ہوئے آؤ فُ وَا بِعَهْدِی میں عہد کامصداق اور وَ لَاتَ کُ وُنُ وَآ اَوْلَ کَافِر بِهِ اَسْتُ کَامُور بِهِ اَلْهُ وَا بِعَهْدِی میں عہد کامصداق اور وَنُول مسکول کی وضاحت کامطلب واضح کریں۔ تعلیم قرآن اور ایصال ثواب کیلئے ختم قرآن پراُجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ دونوں مسکول کی وضاحت کریں بتا کیں کہ آخری آیت میں نماز کے ارکان میں سے صرف رکوع کی تخصیص کیوں گئی؟

﴿ خلاصهٔ سوال ﴾ ....اس سوال میں چارامورمطلوب ہیں (۱) آیات کا ترجمہ (۲) آیات کی تفییر (۳) تعلیم قرآن اورایصال ثواب کیلئے ختم قرآن پراُجرت لینے کا تھم (۴) آیت میں رکوع کی تخصیص کی وجہ۔

تولی ۔۔۔۔ ﴿ آیات کا ترجمہ۔۔ اے بی اسرائیل یا دکروتم میری ال نعتوں کو جو میں نے تہار ہے او پر انعام کی اور پورا کرو تم میرے عہد کو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو اور مجھ بی سے ڈرو۔اور ایمان لاؤ اُس چیز پر جونازل کی مئیں نے جو تقد این کرنے والی ہے اُس کتاب کی جو تہارے پاس ہے اور نہ بوتم اس کے پہلے انکار کرنے والے اور نہ وصول کروتم میری آیات کے بدلے معمولی معاوضہ اور مجھ بی سے ڈرتے رہواور نہ ملاؤتم حق کو باطل کے ساتھ اور نہ چھپاؤتم حق کو اس حال میں کہ تم جانتے ہو (جان بوجھ کی) اور قائم کروتم نماز کو اور ادا کروتم زکو ق کو اور رکوع کروتم رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔

آیات کی تقییر: ان آیات میں اللہ تعالی بی امرائیل کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے او پر میری انعام کردہ انعتوں کو یادکرتے ہوئے میرے میدکو پورا کرواور میں بھی تبہارے عہد کو پورا کروں گا۔ آؤ فو ایع تھیدی سے مراد قادہ و و جاہد ہے کہ طابق وہ عہد ہے مورہ ماکدہ کی آیت نمبر ۱۲ (و المقد اخذ الله میشاق بنی اسر اقبل المنع ) میں جس کا ذکر ہے، اس میں سب سے اہم معاہدہ تمام رمولوں پر ایمان لا نا اور بالخصوص نی آخر الزمان محمد شافیظ پر ایمان لا نا انا ہے بنیز تماز ، زکو ہ معد قات کی اورائی بھی اس عبد میں شامل ہے، کویا اس عہد کا ظامہ آپ نا ہم معاہدہ تمام رمولوں بر ایمان لا نا اور بالخصوص نی آخر الزمان محمد قات کی اورائی ہی اُس عبد میں شامل ہے، کویا اُس عبد کا فاصلہ سے مرادیدو عدہ ہے کہ جولوگ اُس عبد کو پورا کریں گے اُن کے گناہ معاف کردئے جا کیں گے اوروہ جنت میں واقل کئے جا کیں گے۔ سے مرادیدو عدہ ہے کہ جولوگ اُس عبد کو پورا کریں گے اُن کے گناہ معاف کردئے جا کیں گے اوروہ جنت میں واقل کئے جا کیں گے۔ کہ جو جو مرایا کہ خصوصیت کے ساتھ بھی ہو گا اور تم ہرے ادکام کے موض معمولی دنیا دی مال کے دندو میں میں انکار کریں گان اُن سب کا وبال تبہارے اور چھی ہوگا اور تم ہرے ادکام کے موض معمولی دنیا کو ہرگز مت کیونکہ مول کریا اُن کو جھیا کرعوام الناس ہے دلیل اور قبیل دنیا کو ہرگز مت وصول کرد کے جواد کر دایا کہ خصوصیت کے ساتھ بھی ہوگا اور تم ہرے ادکام کے موض معمولی دنیا کو ہرگز مت وصول کرد کے جھیا و بھی دنیا کہ جس کے جواد کریا گئی ہوگا کی باتھ بھی دمان کردھی والے کہ جواد کرتا کا وہ بھی نہ بیا کرتا ہی ہوگا کی کرتا کی وہا کرتا ہے بھی نا بہت بواگان ہے۔

آ مے اُسی سابقہ عبد میں سے نماز اورز کو ق کی ادائیگی کا تھم دیا گیا ہے۔

تعلیم قرآن پر معاوضہ یا اجرت لینے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ امام ابوطنیفہ ودیگر بعض ائمہ اس میں اختلاف ہے، ائمہ علی شرقان پر معاوضہ یا اجرت لینے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ امام ابوطنیفہ ودیگر بعض ائمہ اس سے منع فرماتے ہیں کیونکہ آپ ما گھڑا نے قرآن کوکسب معاش کا ذریعہ بنانے ہے منع فرمایا کیئین متاخرین حنفیہ نے فور کیا کہ قرآن مجید کے علمین کو اسلامی بیت المال سے گزارہ کے لئے خرچہ ملاکرتا تھا، اب ہرجگہ اسلامی نظام میں فتور کی وجہ سے اُن معلمین کو پھے تیں ملتا، اگر بیلوگ اپ سب معاش میں مصروف ہوجا کی ترقیق مقرآن کی تعلیم قرآن پر شخواہ لینے کو ضرورت کی وجہ سے اُن قرار دیا۔ چنانچہ صاحب ہدایہ نے کھا ہے کہ آج کل اس پر فتو کی دینا جا ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے۔

ایسال تواب کیلئے ختم قرآن پراُجرت لینایا کوئی دوسراوظیفہ اُجرت کے ساتھ پڑھوانا پرحرام ہے کیونکہ اس پرکسی دوسری عام دین ضرورت کا مدار نہیں ہے اس لئے اُجرت لے کر پڑھنے والا اور پڑھوانے والا دونوں گنہگار ہیں جب پڑھنے والے کوکوئی تواب نہیں ملے گاتو وہ میت کو کیا تو اب پہنچائے گا۔ایسال تو اب کیلئے قبر پرقرآن پڑھوانا یا اُجرت دے کرختم قرآن کروانا بصحابہ شافظا، تابعین اور اسلاف اُمت میں ہے کی سے منقول نہیں ہے،اس لئے یہ برعت ہے۔(معادف القرآن جام 20)

آسے میں رکوع کی تخصیص کی وجہ:۔ رکوع کا لغوی معنی جھکنا ہے اور اس معنی کے اعتبار سے بیا لفظ سجدہ پر بھی بولا جاسکا ہے گر اصطلاح شرع میں رکوع اُس خاص جھکنے کو کہتے ہیں جومعروف ہے۔ اس صورت میں نماز کے تمام ارکان میں سے رکوع کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہاں نماز کا ایک جزبول کرکل نماز مراد لی گئی ہے اور اس خاص جز کوذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہود کی نماز میں سجدہ وغیرہ تو تھا گر رکوع نہیں تھا، رکوع اسلامی نماز کی خصوصیات میں سے ہاس لئے داکھ عیدن کے لفظ سے امت جمد یہ کنمازی مراد ہیں جن کی نماز میں رکوع بھی ہے، اب آیت کا معنی یہ ہے کہ تم بھی امت جمد یہ کے نمازیوں کے ساتھ ملکر نماز اداکرو لین کی نماز میں رکوع بھی ہے، اب آیت کا معنی یہ ہے کہ تم بھی امت جمد یہ کنمازیوں کے ساتھ ملکر نماز اداکرو لین کے ساتھ ملکر نماز اداکرو۔

الشق الثاني الله والمولق المولكة في يَرْبَضَ بِأَنفُسِهِ تَلْفَة قُرُوْءٍ وَلَا يَحِلُ اللهُ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالله

آبت كاترجمه كري ، خط كشيره كلمات كى لغوى وصر فى تحقيق كري ، آيت كى تغير كرك مَساخَلَق اللَّه فِي أَرْحَسامِهِنْ كا مصداق اور قالِلاِ جَالِ عَلَيْهِنْ دَرَجَةٌ كامطلب واضح كري -

مدران اورويو بيان عديها مارج و سبور مطلوب بن (۱) آيت كاترجمه (۲) كلمات مخطوطه كي لغوى وصرفى تخفيق (۳) آيت كاترجمه (۲) كلمات مخطوطه كي لغوى وصرفى تخفيق (۳) آيت كاترجمه (۲) كلمات مخطوطه كي لغوى وصرفى تخفيق (۳) آيت كي تغيير (۲) مَاخَلَق الله في آدَحَامِهِنَ كامصداق وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ كامطلب-

المسال الاقل ١٤٣٢هـ عن السوال الاقل ١٤٣٢هـ عن السوال الاقل ١٤٣٢هـ عن السوال الاقل ١٤٣٢هـ

كُلَمَات مخطوط كَلِغوى وصر في تخفيق: \_ قُدُوَ مَ يِهَدُهُ قَدُهُ كَا جَعْ جِاور دياضداوش ہے جاور شترك ہے بمعنی وطهر - مَعْنَ وطهر الله عَلَى ا

يَكُتُمُنَّ صيغة جمع مؤنث عَائب فعل مضارع معروف ازمصدر كِتْمَانْ الفرميح ) بمعنى جميانا-

آرُ کام "، یدر کِم کی جمع بی بیددانی مصدر رکھا، رکھا (سمع، کرم) بمعنی ولاوت کے بعدر تم میں درد کا ہونا۔ "بُعُولَةً"، ید بَعُل کی جمع ہے آخر میں تاء جمع کے لحاظ سے ہمعنیٰ مالک، سردار و خاوند۔

آیت کی تفسیر : اس آیت کے ابتدائی حصہ میں اللہ تعالی نے عدت کا مسئلہ بیان کیا ہے اور دوسر ہے حصہ میں طلاق رجعی کی صورت میں رجوع کا مسئلہ بیان کیا ہے، ان دونوں مسئلوں کی وضاحت تکمامتہ فی الشق الثانی من السوال الاقل ۱۶۳۲ ۔ اسکے بعدارشا دفر مایا کہ مَر دوں کے فرق سے محموق میں جس طرح عورتوں کے فرق ق وں کے حقوق النازم دول جس میں جس طرح عورتوں کے فرق ہیں ۔ لازم دول جس میں ایک دوسر کی مثل ہیں اگر چہنس حقوق دونوں کے فتلف ہیں ۔ عورت کے فرق سے ہیں گروہ میں ایک دوسر کی مثل ہیں اگر چہنس حقوق دونوں کے فتلف ہیں ۔ عورت کے ذھے مردکے حقوق سے ہیں آپ ہوی شوہر کی فرما نبرداری داطاعت کر ہے۔ ﴿ عورت شوہر کے مال اور اپنے نفس و آبردکی حفاظت کر ہے۔ ﴿ عورت شوہر کے مال اور اپنے نفس و آبردکی حفاظت کر ہے۔ ﴿ عورت شوہر کے مال اور اپنے نفس و آبردکی حفاظت کر ہے۔ ﴿ عورت شوہر کے مال اور اپنے نوا نکار نہ کر ہے۔ ﴿

مَرد کے ذمے ورت کے حقوق ہے ہیں کہ پی استطاعت و حیثیت کے مطابق ہوی بچوں کونان نفقہ ور ہائش مہیا کرے۔

ماخلق الله فی آر کے امیوں کا مصداق وللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا مطلب نے مطابقہ ورت کے تعلق ارشاد فر مایا کہ جو بچھالندر ب العزت نے اسکارتم میں پیدا کیا ہے اسکوہ ہ نہ چھپائے اسکا مصداق حمل یا چین طلاق کے بعد بیت جل جائے کہ مطلقہ ورت کے بیٹ میں سابقہ شوہر کے نطفہ سے خالی ہے۔

بہ جل جائے کہ مطلقہ ورت کے بیٹ میں سابقہ خاوند کا حمل ہے یا اسکا بیٹ چیش کی صورت میں سابقہ شوہر کے نطفہ سے خالی ہے۔

مُردوں کا حَن ومرتبہ ورتوں کے حقوق سے زیادہ ہے چنا نچہ ای حق کی وجہ سے آپ تالی ہے ارشاد فر مایا کہ اگر میں غیر اللہ کو تجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو ضرور سے تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو اس کی وجہ سیجدہ کرے جواللہ تعالی نے مُردوں کا عورتوں پرلازم کیا ہے۔

﴿السوال الثاني ﴾ ١٤٣٧ه

دونوں آیتوں کا ترجمہ کریں ، بِسِجَهَا اُنَّهِی کی قیدے معلوم ہوتا ہے کہ قصد اوعمد اکئے ہوئے گناہ تو بہ کے باوجود بھی معاف نہیں ہوں گے جود مگر نصوص کے منافی ہے ، رفع تعارض کی وضاحت کریں مختفر تغییر کر کے تو بہ کی تعریف و قبولیت کی شرا کھاتھ ریر کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ۔۔۔۔۔اس سوال میں چارامور مطلوب ہیں (۱) آیات کا ترجمہ (۲) نصوص سے رفع تعارض (۳) آیات کی تفسیر (۴) تو بہ کی تعریف و قبولیت کی شرا کھا۔

میں۔ آیات کا ترجمہ:۔ وہ تو بہ ص کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ ان لوگوں کی تو بہ ہے جونا دانی وحما قت سے گناہ کرتے ہیں پھر قریب ہی وہ لوگ ہیں جی وہ لوگ ہیں جن کی تو بہ اللہ تعالیٰ قبول فرما ئیس کے اور اللہ تعالیٰ خوب جانے والے اور حکمت والے ہیں اور اُن لوگوں کی تو بہ قبول نہیں ہے جو برے اعمال کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے سے کا کہ میں ہے جو برے اعمال کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے سے سے کے سامنے موت آجاتی ہے تو کہتا ہے کہ اب میں تو بہ کرتا ہوں ، اور نہ اُن لوگوں کی تو بہ قبول ہے جو حالت و کفر میں مر

جائیں، بی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کررکھا ہے۔

🛈 ممی گناه کامبھی ارتکاب نہ ہو، بیفرشتوں اور انبیاء ﷺ کی خصوصیت ہے۔

گناہوں پراقدام کرےاور پھراُن پراصرار بھی ہو بھی اُن پر تدامت اوراً نظے چھوڑنے کا خیال نہ آئے بیدورجہ شیاطین کا ہے۔

⊕ گناه سرز دمواور فورآأس پرندامت مواور آئنده أس كرك كا پختر عرم مويد بن آدم كامقام --

آیت کار جمر کریں جتم کی کتنی قسیں ہیں؟ ہرتم کی صورت مع علم تحریر کریں ، بتا کیں کدا کر کسی نے تتم تو ڑنے سے پہلے کفارہ

ادا کردیا تو کیاوہ شرعاً معتر ہوگا؟ کفارہ کیمین کی وضاحت کریں نیز وَاحْفَظُوا اَیْمَانَکُمْ کامطلب واضح کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال میں پانچ امور مطلوب ہیں (۱) آیت کا ترجمہ (۲) تتم کی اقسام مع تکم (۳) تتم تو ڑنے ہے پہلے کفارہ ادا کرنے کا تھم (۴) کفارہ کیمین کی وضاحت (۵) وَاحْفَظُوا اَیْمَانَکُمْ کامطلب۔

كمامرٌ في الشق الثاني من السوال الاوّل ٢٧١هـ

ولا كفارة يمين كى وضاحت: \_ قسم كاكفاره وسمسكينون كوكمانا كهلانايا كير بينانايا ايك غلام آزاد كرنا با كركسي بيمي قادر نه بوتو تين روز على مسلسل ركهنا، كحساقال الله تعالى: فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون الهليكم اوكسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام ذلك كفارة ايمانكم.

<u> وَ اَحْفَظُوْ الْمُعَانَكُمْ كَامطلب: ا</u>س جمله كے دومطلب بیان کئے گئے ہیں ۞ قسموں کو پورا کر وہ بسموں کے خلاف کرکے قسموں کوندوڑ وہلکہ قسموں کے مطابق عمل کر و ﴿ بلاوجہ خوانخواہ قسمیں نہ کھاؤ ، انتہائی مجبوری کی صورت میں قسم کھاؤ۔ (مظہری)

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٧ ﴿

الشق الآل المنظم المنظ

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال مين جارامور مطلوب بين (١) آيات كاتر جمه (٢) كلمات مخطوطه كى لغوى وصرفى تحقيق (٣) وَالْتُوا حَقَّة يَوْمَ حَصَادِهِ مِن حَقَ كَ مراد (٣) مُدكوره حَن كى ادائيكى كاوفت \_

الم المسلم المس

"حصالة" بيحاء كفحة وكسره كساته بمعنى كهيت كاشن كاونت.

"حَمُولَة " يَمْفرد إلى كَ جَعْ حَمُولات بِمعنى بوجها تفانے والا جانور جيسے اونث ، يل وغيره-

قَرْشًا" وه جانورجوسواري ويوجها تفانے كامنيس آتے جيسے بھير، بكري، اونث وگائے كے بيج وغيره-

سیر ہوں میں اس و میں اس میں میں میں میں میں ہوئی ہوئی میں دونوں سوروں میں اس ایسے سے ریسی کا روہ لینی عشر مراد ہوسکتا ہے کیونکہ اُن کے نز دیک وجو بیز کو ق کا اصل حکم مکہ میں نازل ہو چکا تھا کیونکہ سورہ مزمل کی آیت زکو ق کے حکم پر مشتمل ہے جو با تفاق کی ہے البتہ زکو ق کی مقدار اور نصاب کا تعین وغیرہ ہجرت کے بعد ہوا۔

مذکورہ حق کی ادائیگی کا وقت: \_ فدکورہ حق کٹائی والے دن ادا کرنا افضل واولی ہے، کٹائی والے دن ہی ادا کرنالا زم نیس مند ہے۔ باقی آیت بیس ایس تیدکوؤ کر کرنے کا مقصد ہیہ ہے کہ کٹائی والے دن اِس حق کوادا کرنے کا پختہ ارادہ کرواورادا نیک کا اہتمام کرو پھرجس وقت ادا نیگی مکن ہوفی الفوراس کی اوائیگی کردی جائے اُس بیس مزید تا خیرند کی جائے۔ (مقاف)

آیت کا ترجمہ کریں آیت کا شانِ نزول تحریر کی مختفر تفییر کر کے بتا کیں کہ حقی یَاتِی الله بِاَمْدِ ، میں امرے کیا مراد ہے نیزاَ حَبُ کے منصوب ہونے کی وجہ ذکر کریں۔.

﴿ خلاصهُ سوال ﴾ .... اس سوال میں جارامور مطلوب ہیں (۱) آیت کا ترجمہ (۲) آیت کا شانِ نزول (۳) آیت کی تغییر و امر کی مراد (۴) اَحَدِّ کے منصوب ہونے کی وجہ۔

ا ہے جھ من اور تہاری ہور تہاری ہونے اور تہارے وہ من النظم اللہ وہ تہے کہ اگر تہارے باب اور تہارے بینے اور تہارے بھائی اور تہاری عور تیں اور تہاری وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہواور وہ تھر جن کو تم بند ہونے سے تم ڈرتے ہواور وہ تھر جن کو تم بند کرتے ہو، بیسب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں لڑنے سے زیادہ محبوب بین تو تم انتظار کرویہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا تھم بھیج دیں اور اللہ تعالی نافر مان وفاس قوم کو ہدایت بیس ویتے۔

آیت کاشان نزول: مورت توبری بیآیت اُن لوگول کے بارے بین نازل ہوئی جنہول نے مکہ ہے جمرت فرض ہونے کے وقت جمرت فرض ہونے کے وقت جمرت نہیں کی، مال باپ، بہن بھائی، بیوی بچاور مال وجائیداد کی محبت نے انہیں فریضہ جمرت ادا کرنے سے دوک دیا۔

آیت کی تفسیر وامر کی مراد: میر جمہ سے تفسیر واضح ہے کہ اگرتم لوگول کو اللہ اور اُس کے دسول مُلا ایجا کے تھم کے مقابلہ میں

ماں باپ، بہن بھائی ، بیوی بچے اور مال وجائیدا دیسے زیا دہ محبت ہے تو پھرتم اللہ کے علم کا انتظار کرو۔

مجاہر ماتے ہیں کہ امرے مراد جہادوقال اور فتح مکہ کاتھم ہے۔مطلب یہ ہے کہ جونوگ اِس وقت دنیا وی تعلقات پر انشداور اس كرسول ملافظ كالعظ كوقربان كرنے والے بي أن كابراانجام عنقريب فتح مكدك وقت سامنے آنے والا ہے كدأس وقت بير سب لوگ ذکیل وخوار ہوں سے حسن بھری قرماتے ہیں کہ تھم سے مرادعذابِ خداوندی ہے۔ (معارف القرآن جس) كَ أَحَتَ كَ منصوب موني كي وجهزي لفظ كانَ ناقصه كي خبر موني كي وجه سيمنصوب ب-

﴿ الورقة الثانية: في الفقه (هدايه اوّل) ﴾

خالسوال الاول الاو

الشيق الأولى ..... والنوم مضطجعا او متكنا او مستندا الى شيئ لو ازيل لسقط والغلبة على العقل بالاغماء والجنون والقهقهة في صلوة ذات ركوع و سجود والقياس انها لا تنقض وهو قول الشافعيُّ-اضطجاع، اتکاء اوراستناد کے معانی لکھ کرننیوں کے ناقض وضوہونے کی وجہ تحریر کریں، اغماء اورجنون میں کیافرق ہے؟ ازروئے قیاس قبقہہ کیوں ناقض وضونہیں ہے؟ وضاحت کریں نیز مسکلہ ندکورہ میں حنفیہ کی دلیل ،امام شافعیؓ کے قیاس کا جواب اورنماز میں خک کا علم تحریر کریں ، نیز بتا تیں کہ والجنون مرفوع ہے یامنصوب؟ - (اشرف الهدایدج اس ۱۲۲) ﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين يا في امور مطلوب بين (١) اضه طههاء اتكاء اور استهذاد كمعانى اور نافض وضو ہونے کی وجہ (۲) اغصاء اور چنون میں فرق (۳) قبقہ کا حکم مع الدلائل (۴) نماز میں شکے کا حکم (۵) والبعنون کا اعراب اضطهاع، اتكاء اوراستناد كمعانى اورنافض وضوبون كى وجدر" اضطجاع" اضطجاع"

كروث وببهاوكيكل ليثنا "اتكاه" سرين كيكل سهارالينا "المستغال يحمى ويوارياستون وغيره كاسهارالينا\_ (الكميل العزوري) ان تمام صورتوں میں وضوٹوٹنے کی وجہ رہ ہے کہ کروٹ برسونا عاد تاکسی چیز کے نگلنے سے خالی نہیں ہوتا اور قاعدہ ہے کہ جو چیز عادتا ابت مووه یقین کا درجه رکھتی ہے پس ٹابت موا کہ کروٹ پرسونے سے خروج رہے مواہا ورخروج رہے ہے بالیقین وضوء ٹوث جاتا ہے اور تکیدلگا کرسونا الی چیز ہے جو بیداری کا رکاؤ دور کردیتی ہے کیونکہ اس صورت میں شرین زمین سے اُٹھ جاتی ہے ہیں سونے کی حالت میں اعضاء کار کاؤبدرجہ اولی دور ہوجائے گا اس لئے اس سے بھی وضوٹوٹ جاتا ہے۔اور کسی چیز سے نیک لگا کر سونے میں استر خاءِ مفاصل اپنی انتہاء کو پہنچ جاتا ہے صرف اتنی بات ہے کہ فیک نے اُس کو گرنے سے روک رکھا ہے اگر فیک ہٹالی . جائے تو وہ فورا کر پڑے گاچونکے نقض وضو کا مدار استرخاء برہے اور وہ بہاں پایا گیا ہے اس کئے اِس صورت میں بھی وضو نوٹ جائےگا۔ 🗗 تا 🍘 <u>اغماء اورجنون ميل فرق، قبقهداورنماز مين شخك كاحكم : ..</u> كمامدّ في السوال الاوّل ١٤٢٧هـ و ١٤٣١م <u> والجنون كااعراب: والجنون مرفوع بهاوراس كاعطف كُلَّ مَا خدَج مِنَ السّبيلين يربي يعني وضوء كو</u>

توڑنے والی چیزوں میں سے جنون بھی ہے۔

النَّيْقَ الْتَانِي ..... بَـابُ الْآذَانِ الْآذَانُ شُـنَّةً لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ لَاسِوَاهَا لِلنَّقُلِ الْمُتَوَاتِرِ وَصِفَةً الْآذَان مَعْرُوفَةً وَهُـوَ كَمَا آذَنَ الْمُلِكُ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَلَا تَرْجِيْعَ فِيُهِ وَيَزِيُدُ فِي آذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ

اَلصَّلُوةُ خَيْرٌمِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ . (اثرف الهداية المسهرة)

اذان كى لغوى واصطلاق تعريف كرتے بنائي كم لِلنَّقُلِ الْمُتَوَاتِدِ كَاتَعْلَى سُنَّةٌ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَماتَهِ عِهِ الْاسِوالِمَا فَلَا النَّالِيُ النَّالِيُ النَّالِيُ النَّالِيُ النَّالِيُ النَّالِيُ النَّالِيُ النَّالِيُ النَّالِي المَلَالُ النَّالِي المُتَعَامِراد عِهِ بَرَجْعَ كَامِعْنَ اوراس مِن فقها عكا اختلاف مع الدلائل تحريكري نيز الصَّلُوةُ خَيْدٌ مِنَ النَّوْعِ كالضاف مِن الماضل مِن الماسول مِن النَّوْعِ كالضاف مِن الماسول مِن المُتَواتِدِ كالمُعْنَى المُتَواتِدِ كالمُتَواتِدِ كالمُعْلِي المُتَواتِدِ كالمُتَواتِدِ كالمُتَواتِدِ كالمُتَواتِدِ كالمُتَواتِدِ كالمُتَواتِدِ كالمُتَواتِدِ كالمُتَواتِدِ كالمُتَواتِدِ اللَّهُ النَّالِ (٤) اذان كادونقها عكاد خلاف مِن الدلائل (٤) المَتَواتِدِ كالمُتَواتِدِ المُتَواتِدِ المُتَواتِدِ اللَّهُ المُتَالِقُ كَامِورِ مُلُوبِ عِن المُتَواتِدِ كادفِقها عكاد خلاف مِن الدلائل (٤) المَتَواتِدِ كادِينَ النَّوْعِ كامِعْنَى اورفقها عكاد خلاف مِن الدلائل (٤) المَتَّالُونُ مِن النَّوْعِ كامْعَنَى النَّوْمِ كامُ المَالِقُ كَالْوَلِي المُنْتَوْمِ كَامِورِ مَا المُورِدِ المَالِي كَامِورِ عَلَيْنَ المُنْتَلِقُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى المُعْلِي الْمُعْلِي المُولِقِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى المُعْلِي الْ

ازان کی لغوی واصطلاحی تعریف: \_ اذان کالغوی معنی خبر دینا ہے اور اصطلاح شریعت میں اذان چند مخصوص الفاظ کے ساتھ مخصوص اوقات میں نماز کاوفت آنے کی خبر دیتا ہے۔

©اذان کی مشروعیت بجرت کے بعد تحویل قبلہ کوفت سے جی بی ہوئی، اکثر نے اس قول ٹالٹ کو اختیار کیا ہے۔
مشروعیت کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرات صحابہ کرام بخالاتاً کو نماز اور جماعت کے اوقات کی اطلاع کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے مشورہ کیا، بعض نے رائے دی کہ یہود کی طرح ناقوس بجایا جائے، بعض نے آگ جلانے کی رائے دی گر حضور مثالیق نے یہود وفسار کی کی مشابہت کی وجہ سے اس کو پہند نہ کیا، حضرت عمر رفائیڈ نے "المصلوق جماعیق" کے الفاظ ہے آواز لگانے کی رائے دی مائیڈ نے المصلوق جماعیق کے الفاظ ہے آواز لگانے کی رائے دی ، اس بات پر مجلس ختم ہوگئی، اس کے بعد دوسر ہے، دن حضرت عبداللہ بن زید ٹائٹو نے حضور مثالیق کی خدمت میں اپنا خواب بیان کیا کہ ایک فرشتہ نے اس طریقتہ اذان کی مجھے تعلیم دی ہے (جو کہ طریقہ مشہور ہے ) اسکے بعد حضرت عبر رفائٹو کا خواب س کر بیان کیا، روایات میں ہے کہ اس رات سولہ صحابہ کرام تو لگڑ نے کہی خواب دیکھا تو حضرت عبداللہ بن زید ڈائٹو کا خواب س کر آپ مثالیق نے ارشاد فر مایا کہ بے شک یہ بچے ہے اور حضرت بلال ٹائٹو کو کھم دیا کہ اس طرح اذان دیا کرو۔

آپ مثالیق نے ارشاد فر مایا کہ بے شک یہ بچے ہے اور حضرت بلال ٹائٹو کو کھم دیا کہ اس طرح اذان دیا کرو۔

علامه بدرالدین عینی نے کہا کہ اظہریہ ہے کہاں سے مراد حصرت جبرائیل طینی ہیں اور بعض حصرات کے نزدیک بیکوئی دومرافرشتہ تھا۔ ترجیع کامعنیٰ اور فقہاء کا اختلاف مع الدلائل ۔ ترجیع کامعنی یہ ہے کہ شہادتین (اشہد ان لا الله الله ، اشہد آن محمدا رسول الله) كوچارمرتبه كهاجائ، پهلے دومرتبة ستة واز عاوردوسرى دومرتبه بلندة وازع-

ہارے زویک اذان میں ترجیع نہیں ہے جبکہ امام شافعی اذان میں ترجیع کے قائل ہیں۔

ہاری دلیل وہ تمام مشہورا حادیث ہیں جن میں اذان کا ذکر آیا ہے ان میں کہیں بھی ترجیج کا ذکر نہیں ہے مثلاً آسانی فرشتہ کا اذان میں ترجیج نہیں اوران کی اذان والی اذان میں ترجیج نہیں اوران کی اذان والی حدیث ہی اذان کی اذان میں ترجیج نہیں ، نیز حضرت عبداللہ بن ام کمتوم مسجد نبوی کے مؤذن سے ان کی اذان میں ترجیع نہیں ، نیز حضرت عبداللہ بن ام کمتوم مسجد نبوی کے مؤذن سے ان کی اذان میں ترجیع نہیں ، نیز حضرت سعد قرظ والتی موزن سے ان کی اذان میں ترجیع نہیں ہے۔

ا مام شافعی کی دلیل حضرت ابو محذورہ والنفظ کی حدیث ہے کہ آپ مان فیل نے ان کوٹر جیع کی تلقین کی۔

ہاتی بیزیادتی واضافہ بجر کی اذان کے ساتھ اس لئے خاص کیا گیا ہے کہ یہ نینداور غفلت کاوفت ہے اوران کلمات میں بھی نماز کو نیند ہے بہتر قرار دیا جار ہا ہے۔ (اشرف الہدایہ جاس ۳۳۸)

﴿السوال الثاني ﴿ ١٤٣٧

الشيخ التاقل ..... باب صفة الصلوة ..... فرائض الصلوة سنة التحريمة والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعدة في آخر الصلوة مقدار التشهد وما سوى ذلك فهو سنة واذا شرع في الصلوة كبر وهو شرط عندنا خلافا للشافعي ـ (اثرن الهداين ٢٥٠٠)

عبارت کا ترجمہ کرکے بتا کیں کہ یہاں صفت سے کیا مزاد ہے؟ امام قدوری کا تکبیر تحریمہ کوفرض اور صاحب ہدایہ کا شرط کہنے میں بظاہر تعارض ہے، تعارض کو رفع کر کے بتا کیں کہ ماسوی الفرائض پرسنت کا اطلاق کیوں کیا گیا جبکہ اس میں واجبات بھی ہیں؟ ارکان فدکورہ میں سے ہرایک کی فرضیت کی دلیل ذکر کرکے تکبیر تحریمہ میں امام شافعی کا حنفیہ کے ساتھ اختلاف مع الدلائل ذکر کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال کی سوال میں چھامور مطلوب ہیں (۱) عبارت کا ترجمہ (۲) صفت کی مراو (۳) تکبیر تحریمہ کے تھم سے رفع تعارض (۲) فرائض کے علاوہ پرسنت کے اطلاق کی وجہ (۵) ارکان فدکورہ کی فرضیت کے دلائل (۲) تکبیر تحریمہ میں اختلاف مع الدلائل۔ میں اس میں جو ایس کی ایس کی بیان میں ہے۔ نماز کے فرائض چھ ہیں۔ تحریمہ، قیام، قراءت، میں ایک ایک کیفیت کے بیان میں ہے۔ نماز کے فرائض چھ ہیں۔ تحریمہ، قیام، قراءت،

رکوع ، بجود ، نماز کے آخریں تشہد کی مقدار قعدہ اور اِن کے علاوہ جو پھے ہے وہ سنت ہے اور جب نمازیں شروع ہوتو تکبیر کے اور یہ تکبیر ہمارے نز دیک شرط ہے، امام شافعی کا اختلاف ہے۔

صفت کی مراد: اہل لغت کے زدیک وصف ادرصفت دونوں مترادف ہیں، باتی یہاں صفت سے کیا مراد ہے صاحب عنامید نے کہا کہ یہاں بظاہر صفت سے مرادنمازی وہ ہیئت ہے جواس کے ارکان اور عوارض سے حاصل ہواور بعض کا خیال ہے کہ صفت سے مراد فائن سنن وستحبات وغیرہ امور ہیں۔ اس صورت ہیں صفت کی اضافت صلو ہ کی طرف اضافت الجزء الی الکل ہوگی کیونکہ فدکورہ صفات میں سے ہرصفت نماز کا جزبے بعض نے کہا کہ یہاں مضاف محذوف ہے اصل عبارت باب صفح اجزاء الصلو ہے ہوں میں سے ہرصفت سے مراد کیفیت ہوگی لیعنی ہے باب نماز کے اجزاء کی کیفیت کے بیان میں ہے۔

تکبیر تحریمہ کے تھم سے رفع تعارض: ۔ امام قدوری کے تکبیر تحریمہ کوفرض اورصاحب ہدایہ کے شرط کہنے میں بظاہر تعارض ہے لیکن حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے اس لئے کہ فرض میں تعیم ہے خواہ وہ شرط ہو یا رکن ہو گویا فرض کا لفظ شرط ورکن دونوں کو شامل ہونے کی وجہ سے عام ہے، جب فرض اور شرط میں عموم وخصوص من وجہ کی نسبت ہوئی تو کوئی تعارض ندر ہا۔

ورائض کے علاوہ برسنت کے اطلاق کی وجہ: ۔ فرائض کے علاوہ بقیہ تمام امور کوسنت کہنے کے متعلق صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ سنت سے مراد ما خبت بالسنة ہے اور چونکہ واجب بھی سنت سے قابت ہے اس لئے واجبات پر بھی سنت کا اطلاق کردیا گیا۔

اركان فدكورہ كى فرضت كے ولاكل: \_ تكبيرتح يمه: ١٠٥ برآپ مَا اَلَيْ كَا اِللَّهُمْ كَا اِللَّهُمُ كَا اللَّهُمُ كَا اِللَّهُمُ كَا اِللَّهُمُ كَا اِللَّهُمُ كَا اِللَّهُمُ كَا اِللَّهُمُ كَا اللَّهُ اللَّه

قیام: ﴿ تَعْومُوا لِلّهُ قانتین اس آیت مِن اَمر کے ذریعے قیام کوفرض کیا گیاہے کیونکہ اَمروجوب کے لئے آتا ہے۔ قراءت: اس کی فرضیت کی دلیل آیت کریمہ "فاقرؤوا ماتیسر من القرآن" ہے، اس مِن بھی قراءت کا تھم امر کے ذریعے ہے اورامروجوب کے لئے آتا ہے اور نمازے باہر بالا جماع قراءت فرض نہیں ہے۔

رکوع و محدہ: ان کی فرضیت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول سے ایھا المذین المنوا ارکعوا واسجدوا ہے، یہاں بھی امر کے ذریعے رکوع و محدہ کولازم کیا گیا ہے۔

قعده اخیره: اس کی فرضیت کی دلیل حضرت عبدالله بن مسعود را الله کی دوایت ہے کہ آپ نا الله است کے دراہاتھ پاڑ کر جھے تشہد کی تعلیم دی اور آخر میں فرمایا کہ اذاقلت حذا او قسیت حذا فقد قضیت صلوتك (اوقال فقد تمت صلوتك) اس صدیث میں آپ ما الله از کے پورا ہونے کوقعود مع قداء ت التشهد پرمعلن کیا ہے۔معلوم ہوا کہ تشہد پڑھنے کی مقدار بیشنا فرض ہے۔ (اثرف الهدایہ ۲۰ میرا)

تفل ادا کرنا جائز نہیں ہے۔

ا مام شافعی کی دلیل میہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کیلئے ہروہ چیز شرط ہے جو دیگر ارکانِ نماز کیلئے شرط ہے جیسے طہارت،سترعورت، استقبالی قبلہ، نبیت اور دفت وغیرہ۔ لیعنی میہ چیزیں جس طرح قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ کے لئے شرط ہیں اس طرح تکبیر تحریمہ کے لئے شرط ہیں، جب ارکان والی تمام شرائط اس کیلئے شرط ہیں تو بیاس کے رکن ہونے کی علامت ہے۔

ہماری دلیل ارشاد باری تعالی و ذکس اسم رہے فیصلی ہے، اس میں نماز کاعطف تجبیر تحریمہ پرکیا گیا ہے اور عطف مغایرت کا نقاضا کرتا ہے، پس اگر تکبیر تحریمہ کورکن ما ناجائے توکل کاعطف جزیر لازم آئے گا چونکہ کل اُس جز کو بھی شامل ہے اس مغایرت کا نقاضا کرتا ہے، پس اگر تک گا جو کہنا جا کڑے حطف الشیعی علی نفسه لازم آئے گا جو کہنا جا کڑے۔ ہماری دوسری دلیل بیہ کہ جس طرح دوسرے ارکان نماز میں کر رہوتے ہیں تجبیر تحریمہ اس طرح مکر رئیس ہوتی ، پس بیاس بات کی علامت ہے کہ تجبیر تحریمہ دکن نہیں ہے۔

عبارت پراعراب لگا کرتر جمه کریں، زکوۃ کی کنوی اورا صطلاحی تعریف کرئے ذکوۃ کے وجوب سے ولاکل کھیں، عبارت کی تشریح کرتے ہوئے ذکوۃ کے واجب علی الفوریا واجب علی التراخی میں دلائل کے ساتھ فقہاء کے اقوال کی وضاحت کریں۔ اش سوال میں پانچے امور مطلوب ہیں (۱) عبارت پراعراب (۲) عبارت کا ترجمہ (۳) زکوۃ کی لغوی اورا صطلاحی تعریف (۴) وضاحت۔

شراب السوال آنفار من السوال آنفار السوال آنفار

عیارت کا ترجمہ:۔ آزاد، عاقل، بالغ مسلمان پرزگوة واجب ہے جبکہ وہ نصاب کاما لک ہوملک تام کے طور پراوراس پر الکے سال گزر جائے اور سال گزر تا ضروری ہے اسلئے کہ اتن مدت کا ہوتا ضروری ہے جس میں اضافہ ہو سکے اور شریعت نے اُس کو ایک سال گزر جائے ایک سال کے ساتھ مقید کیا ہے آپ نا ایک خرمان کی وجہ سے کہ کی مال میں ذکوة نہیں ہے جب تک کہ اُس پر سال نہ گزرجائے اور اِسلئے کہ یہ برطاد اور اضافہ پر قدرت دینے والا ہے کیونکہ یہ مختلف موسموں پر مشتمل ہوتا ہے اور اُن موسموں میں بالعوم نرخوں کا تفاوت ہوتا ہے، پس اِس کو تعمل کا مدار قرار دیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ وہ فی الفور واجب ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تا خیر کی تحقیق اور وسرا کی تاخیر کی تحقیق کی اور دوسرا کی تاخیر کی تحقیق کی اور دوسرا کی تو کہا گیا ہے کہ تا خیر کی تامی کہ دور مرا کی بھی تعمل میں تذکی اور دوسرا معنی بڑھنا ہے جیسے قد افسلے میں تذکی اور دوسرا معنی بڑھنا ہے جیسے نہ نہ می کہا گیا ہے۔ کہ میں تو می کا دور دسرا معنی بڑھنا ہے جیسے نہ کہ اندور میں معنی بڑھنا ہے جیسے نہ الفری میں موسلا کی تعرفی الفری میں معنی بڑھنا ہے جیسے نہ کا الذرع " بمعنی تھی بڑھا گیا ۔

ز کو ہ کا اصطلاحی وشرعی معنی بیہ ہے کہ نصاب حولی کے ایک جزء کو فقیر مسکین وغیر ہما کی ملک میں دینا اور بعض نے کہا کہ ذکو ہ

مال كى اس مقدار كانام بجوفقيروغيره كے لئے نكالى جاتى ہے۔

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٧ ﴿

الشيخة التي المن يجوز دفع الصدقات اليه ومن لا يجوز الاصل فيه قوله تعالى انما الصدقات اليه ومن لا يجوز الاصل فيه قوله تعالى انما الصدقات للفقراء، فهذه ثمانية اصناف وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم لان الله تعالى اعز الاسلام واغنى عنهم وعلى ذلك انعقد الاجماع ـ (اثرن الداين ٣٣٥ ١٣٣)

عبارت کاتر جمہ کرکے واضح کریں کہ مؤلفۃ القلوب کے سقوط پرصاحب ہدایہ نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ بہت سارے فقہاء وجمجندین اس کے خلاف بین؟ ثمانیۃ اصناف سے کون ہی آٹھ شمیس مراد بیں؟ وضاحت کے ساتھ لکھیں ،مؤلفۃ القلوب کون لوگ تھے؟ ان کوز کو ق کیوں دی جاتی تھی اوران کا سقوط کب اور کس طرح عمل بیں آیا؟

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال ميں چارامور مطلوب بيں (۱) عبارت كاتر جمه (۲) مؤلفة القلوب كے سقوط پر اجماع كى وضاحت (٣) ثمانية اصناف كى مراد (٣) مؤلفة القلوب كى مراد ، أنكوز كو ة دينے كى وجه ، سقوط كاوفت اور كيفيت۔

المسلم المسلم المسلم المراح على المراح المر

مؤلفة القلوب كے سقوط براجهاع كى وضاحت: \_ صاحب ہدايد كى عبارت بين اجهاع سے مراد فقهاء وجهدين كا اجهاع نبين ہے بلكہ سحابہ كرام وَوَلَقَةُ كا اجهاع ہے كہ جب دور صدیقی وَاللّٰهُ بِين حضرت عمر وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

کی تمانیۃ اصناف کی مراد: عبارت عیں ثمانیۃ اصناف سے مرادز کو ہ کے درج ذیل آٹھ مصارف ہیں جن کوتر آن کر یم کی اس آٹھ اسلامیت و العاملین علیها والمؤلفة قلوبهم و فی الرقاب والعارمین و فی سبیل الله وابن السبیل النع عیں بیان کیا گیا ہے۔ () فقراء۔ جس کے پاس کھانے پینے کے لئے بھی پھھ نہو۔

﴿ ساكين \_ لغوى اوراصطلاحی اعتبار \_ ان وونوں میں اگر چه تفاوت واختلاف ہے گرتھم زكوۃ میں دونوں برابر ہیں كه جس كے پاس اس كی ضرورت اصليہ سے زائد بقدرنصاب مال موجود نه ہو۔ ﴿ عاملین \_ جواسلامی حکومت كی طرف سے زكوۃ وغیرہ وصول كرنے کے لئے مقرر کئے جائیں \_ ﴿ موَلفۃ القلوب ( آ گے تشریح ہوگی ) \_ ﴿ الرقاب علام آزادكرنا مراداس سے مكاتب ہدل كتابت كے طور پر مال زكوۃ ديكراس كو آزادكرانا ہے ۔ ﴿ الغار مین \_ مقروض بشرطيكه اس كے پاس اتنامال نه ہو جس سے دواینا قرض اداكر سکے ۔ ﴿ فَي سَبِيل الله اس سے مرادوہ غازى یا مجاہد ہے جس کے پاس اسلحم اور جنگ كاضرورى سامان جس سے دواینا قرض اداكر سکے ۔ ﴿ فَي سَبِيل الله \_ اس سے مرادوہ غازى یا مجاہد ہے جس کے پاس اسلحم اور جنگ كاضرورى سامان

خریدنے کیلئے مال نہ ہو۔ ﴿ این السبیل۔اس سے مرادوہ مسافر ہے جس کے پاس سفر میں بقدر ضرورت مال نہ ہواگر چہوطن میں اس کے پاس بقدر نصاب ہی مال کیوں نہ ہو۔

مؤلفۃ القلوب کی مراد، اُ تکوز کو ہ دینے کی وجہ، سقوط کا وقت اور کیفیت: \_یہ وہ لوگ ہیں جن کی دلجوئی کے لئے

ان کوصد قات دیئے جاتے تھے پھران میں تین چارتیم کے لوگ شامل تھے پھے مسلمان اور پھے غیر مسلم، پھر مسلمانوں میں بعض تو وہ

لوگ تھے جوغریب اور جاجت مند بھی تھے اور نومسلم بھی تھے انکواس لئے دیا جاتا تا کہ یہ اسلام میں پختہ ہوجا کیں اور بعض وہ تھے جو

مالدار بھی تھے اور مسلمان ہو سے مگرایمان کا رنگ اسکے دلوں میں رچانہیں تھا اور بعض وہ لوگ تھے جوخو دتو پکے مسلمان تھے مگرائی تو م کو

السام بھی جاریت پرلانا مقصود تھا اور غیر مسلمانوں میں بھی وہ لوگ تھے جن کے شریب بھی کے کیلئے انکی دلجوئی کی جاتی تھی وہ غیر ہ ذالک ۔

اس میں بھی جاریت پرلانا مقصود تھا اور غیر مسلمانوں میں بھی وہ لوگ تھے جن کے شریب بھی کے کیلئے انکی دلجوئی کی جاتی تھی وہ عمد ہو دالگ سے مردی ہیں۔

اس میں بھی جاریت پرلانا مقصود تھا اور غیر مسلمانوں میں بھی وہ لوگ تھے جن کے شریب کی جاتی ہو دیا گئی ہو میں ہیں۔

اس میں بھی جاریت پرلانا مقصود تھا اور غیر مسلمانوں میں بھی وہ لوگ تھے جن کے شریب کی بھی ہائیں۔ سرانہیں ایم اور جن کی جاتی ہو میں ہی ہیں۔

اس میں بھی جاریت پرلانا مقصود تھا اور کو ہیں جن کی گئی ہیں اتن سرانہیں ایم اور دیا گئی ہے میں ہیں۔

اس میں بھی جاریت پرلانا مقصود تھا اور کو ہو کو گئی ہے گئی ہیں اتن سرانہیں ایم اور دونے کی کے جو کو کی ہو کہ جن کے کھی ہو گئی گئی ہو گئی

اس میں پھرعلماء کا اختلاف ہے کہ دیشم (مؤلفۃ القلوب) اب بھی باقی ہے یانہیں امام ابوحنیفہ وامام مالک سے مروی ہے کہ بیہ قشم منسوخ ہو چکی ہے امام احمد کی بھی ایک روایت یہی ہے جبکہ امام شافعیؓ کے نز دیک بیشم اب بھی باتی ہے۔

لیکن مخفقین کی ایک بہت بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ موکفۃ القلوب میں کافر بھی بھی داخل نہ ہے اور نہ ہی بھی اکواس مصرف کے حت ذکو قدی گئی مصرف صرف مسلمانوں کیلئے تھالبذااب بھی ایے فقراء سلمین کوزکو قدی جاسکتی ہے۔ جنگی تالیف قلب مقصود ہو۔

روایات میں آتا ہے کہ عید بین حصن فزاری اور اقرع بن حابس ہمیں یہ دونوں حضرات ابو بکر صدین ڈاٹنڈ کے پاس اپنی زمین کے لئے آئے معافی لینے آئے پس حضرت ابو بکر ڈاٹنڈ نے پاس کوائی کے لئے آئے وہ معافی لینے آئے پس حضرت ابو بکر ڈاٹنڈ کے پاس کوائی کے لئے آئے تو آپ نے وہ فرمان جاک کردیا اور کہا کہ دسول اللہ منافی ہم ہمیں اس لئے دیتے ہے تا کہ اسلام کی طرف تمہارے دلوں کی تالیف فرما کیں اور اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کوغالب کردیا ہے اور تم ہے بے پرواہ کردیا ہے پس آگرتم اسلام پر ٹابت قدم رہوتو بہتر ہورنہ مراس اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کردیا ہے اور کہا کہ آپ خلیفہ ہیں یا عمر؟ محارے اور تمہارے درمیان شاء اللہ وہ خلیفہ ہیں ، اس وقت سے مؤلفۃ القلوب کاحق منقطع ہوگیا۔ (اشرف الہدایہ جس ۱۳۰۰)

الشق النائي النائي النائية الله المن المن المن المن الكن الله وَ الله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله وَالل

عبارت پراعراب نگا کرتر جمه کریں، اضطباع کی صورت لکھ کر بتا کیں کہ خطیم ہے کون ی جگہ مراد ہے؟ اوراس کواس نام کے
ساتھ کیوں موسوم کیا گیا؟ عبارت میں فہ کورہ مسائل کی وضاحت کر کے رال کے معنی اورابتدائی تین اشواط میں اسکا سب تحریر کریں۔
﴿ خلاصة سوال ﴾ ..... اس سوال میں چھ امور مطلوب ہیں (۱) عبارت پراعراب (۲) عبارت کا ترجمہ (۳) اضطباع کی
صورت (۲) حطیم کی مراداوروج تشمیہ (۵) فہ کورہ مسائل کی وضاحت (۲) رال کامعنی اور سبب۔

عارت براعراب: \_كمامرٌ في السوال آنفا \_

<u> عبارت کا ترجمہ:۔</u> اورا گر چرِ اسودکوالی چیزے چھوناممکن ہوجواس کے ہاتھ میں ہے جیسے شاخ وغیرہ پھراس کا بوسہ لے لے تو

و حطیم کی مراواور وجرتشمید: \_ حطیم بیت الله ہے مصل اُس کول چارد یواری کانام ہے جس پر چھت نہیں ہے اور اس میں میزاب رحمت واقع ہے۔ اُس کو حطیم اس لئے کہتے ہیں کہ حلم کامعنیٰ تو ژنا ہے اور مشرکبین مکہ نے بیت الله کی تعمیر نو کے وقت اخراجات کی کی کی وجہ سے اس حصہ کوتو ڈکر بیت الله میں شامل نہیں کیا تھا اس لئے اس کو حلیم کہتے ہیں۔

# ﴿الورقة الثالثة: في اصول الفقه ﴾ ﴿السوال الاوّل ﴾ ﴿السوال الاوّل ﴾

الشق الأولى ..... فأن اللفظ له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف كما أذا حلف لايأكل من هذه الحينطة أو لايشرب من هذه الفرات فعند أبي حنيفة العمل بالحقيقة أولى وعندهما العمل بعموم المجاز أولى وهذا يرجع ألى أصل.

حقیقت مستعملہ اورمجاز متعارف کیے کہتے ہیں؟ عبارت کی دونوں مثالوں میں حقیقت مستعملہ اورمجاز متعارف کی وضاحت کریں، پیرجع الی اصل میں کون سے اصل کی طرف اشارہ ہے نیز اس اصل کی روشنی میں امام صاحب اور صاحبین کے درمیان

مئله ندکوره میں اختلاف ذکر کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين تين امور مطلوب بين (۱) حقيقت يستعمله اورمجاز متعارف كي مراد (۲) ندكوره امثله مين حقيقت يستعمله اورمجاز متعارف كي مراد (۲) ندكوره امثله مين حقيقت يستعمله اورمجاز متعارف كي وضاحت (۳) اصل كي نشائد بي مع الاختلاف والدلائل ـ

#### المالي مستعمله اورمجاز متعارف كامراد .... المالية مستعمله اورمجاز متعارف كامراد ...

حقیقت مستعملہ: وہ حقیقت جس کی طرف بغیر مشقت کے رسائی ممکن ہوا در لوگوں نے اس پڑمل کور ک بھی نہ کیا ہو۔ مجازِ متعارف: کہ لفظ کا مجازی معنی حقیقی معنی کے مقابلہ میں زیادہ استعال ہوا در ذہن مجازی معنی کی طرف جلد منتقل ہوتا ہوجسے اکلِ حطہ ہولنے سے ذھن فور احطہ سے حاصل شدہ روٹی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔

فرکورہ امثلہ میں حقیقت مستعملہ اور مجاز متعارف کی وضاحت: \_ پہلی مثال میں جب کی نے تئم کھائی کہ گیہوں نہیں کھائے گاس میں حقیقت مستعملہ گندم کو بھون کریا اُبال کر کھانا ہے اور بجاز متعارف اُس گندم کو بیس کراُس کی روٹی کھانا ہے۔
دوسری مثال میں جب کسی نے قتم کھائی کہ میں نیم فرات سے نہیں پیوَس گااس میں حقیقت مستعملہ نہر سے مندلگا کر پینا ہے جسے دیہا تیوں کی عادت ہے اور بجاز متعارف گلاس وغیرہ کے ذریعے یانی پینا ہے۔ (دریوحیای)

<u>اصل کی نشاندہی مع الاختلاف والدلائل: ۔ اصل یہ ہے کہ بازحقیقت کا خلیفہ کس چیز میں ہے، اس بارے میں ائمہ </u> حنفيه كالختلاف ب- امام ابوصنيفة كنزديك مجاز حقيقت كالكلم مين خليفه بيعنى حقيقت كالكلم اصل موتا باورمجاز كالكلم أس كاخليفهاور قرع موتا بحتى كرسى في اسي غلام كى طرف اشاره كرتے موئے كها كه هذا إبدى اورأس غلام كانسب مولى كےعلاده دوسرے آدمی سے معروف اور غلام الی عمر کا ہے کہ اُس عمر کا بچہ مولیٰ کا ہوسکتا ہے مثلاً مولیٰ کی عمر جالیس اور غلام کی عمر پیذرہ سال ہے، پس اس کلام سے بنوت اور بیٹا ہونا مراد لیما تو حقیقت ہے اور حریت وآزادی مراد لیما مجاز ہے مگر چونکہ غلام کا نسب مولی کے علاوہ دوسرے آ دی سے معروف ہے اس لئے اس کلام کی حقیقت کامراد لینا معندر ہے لیکن مجازیعنی غلام کا آزاد ہونا مرادلیا جاسکتا ہے اور امام صاحب سے نزویک مجاز چونکہ تکلم میں حقیقت کا خلیفہ ہے اور خلیفہ میں اصل کے وجود کامتصور ہونا ضروری ہے اس لئے امام صاحب یے نزدیک عربیت یعنی ترکیب نحوی کے لحاظ سے حقیقت کے تکلم کاسیح ہونا ضروری ہوگا یعنی اگر حقیقت کا تکلم ترکیب نحوی وصر فی لحاظ ہے درست ہومگر کسی عارض کی وجہ ہے اُس کومراونہ لیا جاسکتا ہوتو کلام کولغوہونے سے بچانے کے لئے مجاز کی طرف رجوع كياجائے كاليمنى مجاز يمل كياجائے كااورا كرعربيت كے لحاظ سے حقيقت كاتكلم يح نه بوتو كلام لغو بوكا اور مجاز كى طرف رجوع نہیں کیاجائے گا۔ بہرحال ندکورہ کلام مذا اِبنی چونکہ عربیت اور نحوصرف کے اعتبارے درست ہے اور غلام کے معروف النسب ہونے کی وجہ سے حقیق معنی مرادلینا معندر ہے اس لئے امام صاحب یے نزدیک اس کلام کے مجازیمل ہوگا اور غلام آزاد ہوجائےگا۔ صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا تھم میں خلیفہ ہے لہذا صاحبین کے نزدیک مجازی طرف رجوع کرنے کے لئے ضروری ہے كه تحم حقیق ممکن ہولیکن کسی عارض کی وجہ ہے اُس پڑمل نہ کیا جاسکتا ہو پس اگر ایسی صورت ہوتو مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا جسے سابقہ مثال میں تھم حقیق یعن بیٹا ہوناممکن ہے کیونکہ پندرہ سال کاغلام جالیس سال کے مولی سے پیدا ہوسکتا ہے مگر چونکہ مولی کے علاوہ دوسرے آدمی سے غلام کا نسب مشہور ہے اس عارض کی وجہ سے تھم حقیقی بعنی مولی کا بیٹا ہونا مرادہیں ہوسکتا اور جب تھم

حقیقی پڑمل نہیں ہوسکتا تو کلام کولغو ہونے سے بچانے کیلئے مجازی طرف رجوع کیا جائے گا اور غلام آزاد ہوجائے گا اورا گرتھم جھیتی پر عمل کرناممتنع ہوتو پھرمجازی طرف رجوع سیحے نہ ہوگا بلکہ کلام لغوہوجائے گا۔

الشق النائج النهى عن الافعال الحسية يقع على القسم الاوّل والنهى عن الافعال الشرعية يقع على القسم الأخير وقال الشافعيّ في البابين انه ينصرف الى القسم الأوّل الا بدليل.

نبی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں ، افعال شرعیہ وحسیہ کہتے ہیں؟ مسئلہ ذکورہ میں اختلاف مع الدلائل تحریر کریں۔ مخطب ..... کمل جواب کمامد فی الشق الاوّل من السوال الثانی ۲۳۶ ۵ هـ۔

﴿السوال الثاني ﴾ ١٤٣٧ ﴿

النَّبُقُ الْأَوَّلِ ..... وَالْمَسُتُورُ كَالْفَاسِقِ لَا يَكُونُ خَبُرُهُ حُجَّةً فِى بَابِ الْحَدِيُثِ مَالَمُ يَظُهَرُ عَدَالَتُهُ إِلَّا فِي السَّدِرِ الْآوَّلِ عَلَى مَانُبَيِّنُ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ آبِى حَنِينَفَةً ۖ أَنَّهُ مِثُلُ الْعَدَلِ فِيْمَا يُخْبِرُ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ وَذُكِرَ فِى كِتَابِ الْاسْتِحُسَان آنَّهُ مِثُلُ الْفَاسِقِ فِيْهِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ -

اعراب نگا کرتر جمه کریں ،عبارت کی تشریح کریں ،خبر واحد پڑمل کرنے کی کیا کیا شرا نظ میں؟

﴿ خلاصة سوال ﴾ .....اس سوال میں جارا مور مطلوب ہیں (۱) عبارت پراعراب(۲) عبارت کا ترجمہ(۳) عبارت کی تشریح (۴) ضمِر واحد پرممل کی شرائط۔

عارت براعراب: - كمامر في السوال آنفا -

عبارت کاتر جمہ: اور مستورالحال راوی فاسق کی مثل ہے اُس کی خبر وروایت حدیث کے باب میں جمت نہ ہوگی جب تک کہ اُس کی عبر الت کا ہر نہ ہو جائے مگر صدر اوّل میں اُس بناء پر جوہم بیان کریں سے اور حسن بن زیادؓ نے امام ابو حنیفہؓ سے روایت کی اُس کی عدالت ظاہر نہ ہو جائے مشتور الحال عادل آدمی کی مثل ہے اُس وقت جب کہ وہ پانی کی نجاست کی خبر دے اور کتاب الاستحسان میں فہ کور ہے کہ وہ اس میں بھی فاسق کی مثل ہے اور بہی میجے ہے۔

عبارت کی تشریخ:۔ اس عبارت میں مصنف نے حدیث کے راویوں میں سے مستورالحال کی روایت کا تھم ذکر کیا ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ جیسے فاسق آدی کی روایت قابلی قبول نہیں ہے اس طرح مستورالحال کی روایت بھی جحت نہیں ہے البت اگر اُس کی عدالت فاہر ہوجائے تو پھر اُس کی خبر وروایت جست ہوگی۔ ندکورہ تفصیل بعد والے زمانے کے اعتبار سے ہے، حدیث کے صدرِ اوّل یعنی خیرالقرون کے میں مستورالحال کی روایت معتبر ہے۔

پانی کی نجاست کے سلسلہ میں امام ابو صنیفہ سے مستورالحال کی خبر کے متعلق دونوں با تیں منقول ہیں۔ حسن بن زیادہ نے
روایت کیا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک پانی کی نجاست کے متعلق مستورالحال کی روایت عادل کی مثل قبول ہوگی جبکہ مبسوط کی سلستہ کا الاستحسان میں امام صاحب سے مروی ہے کہ پانی کی نجاست کے متعلق بھی مستورالحال کی روایت فاسق کی مثل ہے یعنی وہ
قبول نہیں کی جائے گی۔ مصنف محا کمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کتاب الاستحسان والی روایت صحیح ہے کیونکہ صدق کے ربحان
کیلئے عدالت ضروری ہے جب تک عدالت ثابت نہ ہوگی کسی بھی معالمہ میں روایت قبول نہ ہوگی۔

تر واحد برعمل کی شرا نط:۔ خبر واحد کے قابلِ عمل وقابلِ اعتبار ہونے کے لئے آٹھ شرا نظاکا پایا جاتا ضروری ہے جن میں سے جار شرا نظاکا تعلق حدیث کے ساتھ ہے۔ سے چار شرا نظاکا تعلق حدیث کے ساتھ ہے اور چار کا تعلق راوی کے ساتھ ہے۔

راوی میں جن شرا نطاکا پایا جانا ضروری ہے، وہ جارشرا نظریہ ہیں۔ ① راوی عاقل ہو ﴿ راوی کلام کو کما حقہ سنے سمجھےاور محفوظ کرے ④ راوی عاول ہو ﴿ راوی مسلمان ہو۔ (درسِ صای ۱۲۰)

النَّنْ الْمَا الْمَهُ مَهُ اللَّهُ الْمُعَارُضُ بَيْنَ الْقِيَاسَيْنِ لَمْ يَسْقُطًا بِالتَّعَارُضِ لِيَجِبَ الْعَمَلُ بِالْحَالِ

جَلُ يَهُ عَمْلُ بِهِ أَصَابَ الْمُجْتَهِدُ بِالْبِهِمَا شَاءَ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِلَانَ الْقِيَاسَ حُجَّةً يُعْمَلُ بِهِ أَصَابَ الْمُجْتَهِدُ الْحَقَى بِهِ أَوْ اَخُطَأً

فَكَانَ الْعَمَلُ بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ حُجَّةً إِطْمَانَ قَلْبُهُ إِلَيْهَا بِنُورِ الْفَرَاسَةِ آوُلَى مِنَ الْعَمَلِ بِالْحَالِ.

اعراب لگا کرتر جمه کریں ، معارضه بین الآیتین والسنتین کا عم تحریر کریں ،عبارت کی تشریح کر کے بتا کیں کھل بالحال سے کیامراد ہے؟ نیز فراست کے کہتے ہیں؟

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين يانج امور مطلوب إن (١) عبارت يراعراب (٢) عبارت كاتر جمه (٣) معلان بين الآيتين والسنتين كاحكم (٣)عبارت كي تشريح (٥)عمل بالحال وفراست كي مراد-

السوال آنفا- عارت راعراب - كمامر في السوال آنفا-

<u> عبارت کاتر جمہ:۔</u>اور جب دو قیاسوں کے درمیان تعارض واقع ہوجائے تو وہ دونوں قیاس تعارض کی وجہ سے ساقط نہ ہول گے تا كمل بالحال لازم مو بلك مجتهداُن دونوں ميں سے اپنے دل كى كوائى كے ساتھ جس پر جا ہے مل كرسكتا ہے إسلنے كه قياس الى مجت ہے جس پھل کیاجاتا ہے، جہتدنے قیاس کی وجہ سے ق کو پالیا ہو یا خطاء کی ہوپس اُن دونوں میں سے سی ایک پڑھل لازم ہوگا حالانکہ اُن میں ہے ایک (عمل کے حق میں) الی ججت ہے جس کی جانب مجتمد کا قلب مطمئن ہوجائے تو وہ حال پڑمل کرنے سے اولی ہے۔ معارضه بين الآيتين والسنتين كاظم: \_ جب دوآ ينول من بظاهر معارضه واقع بوجائ (مثلافاقرؤوا ما تيسر من القرآن اور اذا قد القرآن فاستمعوا له وانصتوا) تواس صورت بس مديث كى طرف رجوع كياجائ گاوراگردوصد یوں کے درمیان معارضہ واقع ہوجائے (مثلاکان النبی علیہ اذا کبر لافتتاح الصلوة رفع یدیه ..... ثم لايعود اور رأيت رسول الله عَنْهُم اذا افتتح الصلوة يرفع يديه حتى يحاذى منكبيه واذا ركع واذا

رفع راسه من الدكوع) تو پرقیاس كی طرف رجوع كياجائے گا۔

عبارت كى تشريح: \_ مصنف فرماتے بين كه جب دوقياسوں كے درميان تعارض واقع بوجائے تو إس صورت بيس إس تعارض کی وجہ سے دونوں قیاسوں کوترک نہیں کیا جائے گاتا کہ حال (اصل) پڑھل کرنا واجب ہواور دونوں قیاسوں کوترک نہ کرنے کی وجہ سے ہے کہ قیاس کے بعد کوئی دلیل شری ایس نہیں ہے کمل کیلئے اُس کی جانب رُخ کیا جاسکے بلکہ قیاس کے بعد صرف حال (اصل) باقی رہ جاتا ہے مگر وہ احناف کے نزد یک جحت نہیں ہے۔ جب دونوں متعارض قیاسوں کوٹرک نہیں کیاجائے گا تو پھر مجتبداُن دونوں قیاسوں میں سےاپنے قلب کی شہادت مین اور قلب کے اطمینان کے ذریعے جس قیاس پر بھی عمل کرنا جا ہے اُس پڑھل کر لے۔ باتی سورجمار میں حال (اصل) پر جو مل ہے وہ مجدری کے درج میں ہے۔ اگر مجبوری ندہوتی تو سور جمار میں مجمی حال برعمل ندہوتا۔ جب دوقیاسوں میں تعارض واقع ہوجائے تو ہمارے نز دیک جمہتد شہادت قلب وتحری کے ذریعے سی ایک قیاس پھل کرے گا جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ شہادت قلب وتحری شرط ہیں ہے بلکہ شہادت قلب کے بغیر ہی دونوں قیاسوں بڑمل ہوسکتا ہے بہی

وجہ ہے کہ متعدد مسائل میں امام شافعی سے ایک سے زائدا قوال منقول ہیں۔ (قوت الاخیارج میں سے)

الم عمل بالحال وفراست كى مراد: \_ ملاجيون كه بين تقرير كل شيئ على احسله وايقاد ما كان على ما كان لين برجيز کواس کی اصل پر باقی رکھنا اور جو چیز جس کیفیت پر پہلے تھی اُسی کیفیت پراسے چھوڑ نا تقریرِ اصول وعمل بالحال کہلاتا ہے مثلاً کسی چیز کے متعلق نصوص مين تعارض موتو ما بعدوالي نصوص ودلائل كي طرف رجوع كياجا تاب أكر ما بعد واليك دلائل بهي متعارض مول يا ما بعد مين كوئي دليل نهوتوات بجزكمة بي اور بجز كوفت تقريرالاصول يمل كياجا تاب يعنى أس چيزكوا بي اصل حالت وكيفيت برچهوژوياجا تا فراست وه خصوصی فہم ودانا کی اور ملکہ جواللہ تعالی ہرمومن کوعطاء کرتے ہیں جسکی وجہ سے وہ تن وباطل اور سیحے وغلط میں امتیاز کرتا ہے۔

#### ﴿السوال الثالث﴾ ١٤٣٧

الشقالات ..... والاستحسان يكون بالأثر والاجماع والضرورة والقياس الخفي يعنى ان القياس الخفي يعنى ان القياس الجلي يقتضى ما يضاده فيترك القياس الجلي يقتضى ما يضاده فيترك العمل بالقياس ويصار الى الاستحسان.

عبارت کاتر جمه کرکے استحمان کی تعریف کریں، عبارت میں استحمان کی جاروں صورتوں کی مع امثلہ وضاحت کریں، استحمان کی وجہ تسمیہ لکھ کربتا ئیں کہ طلق استحمان ہے اہل اُصول کون می شم مراد لیتے ہیں؟

﴿ خلاصة سوال ﴾ ..... اس سوال ميں چارامور مطلوب ہيں (۱)عبارت كاتر جمہ (۲) استحسان كى تعریف (۳) استحسان كى ندكور ه صورتوں كى وضاحت مع امثله (۴) استحسان كى وجه تسميه اور مطلق استحسان كى مراد ۔

عبارت كاتر جميه، استخسان كي تعريف اوراستخسان كي صورتول كي وضاحت مع امثله:\_

كما مرّ في الشق الثاني من السوال الثالث ١٤٣٥هـ

استخسان کی وجہ تسمیہ اور مطلق استخسان کی مراد:۔ استخسان کامعنی اچھا ہونا ہے چونکہ علماء قیاسِ جلی کے مقابلہ میں موجود دیکر دلائل کی وجہ سے قیاسِ جلی کے حقابلہ میں اس لئے اس کو استخسان کہتے ہیں۔ اور جب اہلِ اصول مطلق استخسان کا لفظ استعال کریں تو ان کے زدیک اس سے قیاسِ خفی مراد ہوتا ہے۔

الشق الثاني المستمالة ما تبت بالحجج التي سبق ذكرها الشيئان الأحكام وما يتعلق بالاحكام الما الاحكام في الما المعاد خالصة والثالث ما اجتمعا فيه وحق الله غالب كالقصاص .

احکام اورمایتعلق بالاحکام سے کیامراد ہے؟ نیز بتائیں کہ کیا بچے میں قیاں بھی داخل ہے؟ عبارت میں ندکورہ اقسام اربعہ کی تعریفات اور مثالیں ذکر کریں، حدِقذ ف اور قصاص میں دونوں حقوق کس طرح جمع ہیں؟ نیز پہلے میں حق اللہ اور دوسرے میں حق العبد کے غالب ہونے کی وضاحت کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال ميں پانج امور مطلوب بيں (۱) احكام ومايتعلق بالاحكام كى مراد (۲) بج ميں قياس كے داخل ہونے كى وضاحت (۳) احكام كى اقسام اربعه كى تعريف مع امثله (۳) حدِقذ ف اور قصاص ميں تق الله وتق العبد جمع ہونے كى وضاحت (۵) حدِقذ ف ميں حق الله اور قصاص ميں حق العبد غالب ہونے كى وضاحت ۔

جراب احکام ومادتعلق مالاحکام کران احکام سعراد مکلف کوه افعال بین شریعت نے جن پر بندے کو کا پابند بنایا ہے اوروہ فرض ، واجب سنن مستحبات وغیرہ بیں۔

مايتعلق بالاحكام يصمراداحكام كاعلن ،شرائط اوراسباب وغيره بي-

و بھی قیاس کے داخل ہونے کی وضاحت: \_ فدکورہ جبتوں میں قیاس شاطن ہیں ہاس لئے کہ قیاس سے مستقل طور پر کوئی تھم ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ قیاس تعدیہ کے لئے ہوتا ہے بعنی ایک معلوم تھم پردوسرے نامعلوم تھم کو قیاس کیا جاتا ہے گویا پہلے بج

والاحكم دوسرے حكم كى طرف متعدى كياجا تا ہے۔

احکام کی اقسام اربعہ کی تعریف مع امثلہ: نہ کورہ عبارت سے احکام بعن محکوم یہ کی درجہ ذیل چارا قسام معلوم ہوتی ہیں۔

و خالص اللہ تعالی کے حقوق بعنی وہ اُمور جن میں عام نفع ہو بقس کا تزکیہ، قلب میں تقوی وغیرہ جو کہ اُخروی زندگی کو کامل بنا

دیتے ہیں جیسے بیت اللہ کی حرمت اور عزت کرنا اس میں عمومی نفع ہے تا کہ کامل درجہ کی توجہ الی اللہ ہو۔ یا زناء کا حرام ہونا ، اس میں عمومی نفع ہے تا کہ کامل درجہ کی توجہ الی اللہ ہو۔ یا زناء کا حرام ہونا ، اس میں عمومی نفع ہے تا کہ کامل درجہ کی توجہ الی اللہ ہو۔ یا زناء کا حرام ہونا ، اس میں عمومی نفع ہے تا کہ کامل درجہ کی توجہ الی اللہ ہو۔ یا زناء کا حرام ہونا ، اس میں عمومی نفع ہے تا کہ کامل درجہ کی توجہ الی اللہ ہو۔ یا زناء کا حرام ہونا ، اس میں عمومی نفع ہے تا کہ کامل درجہ کی توجہ الی اللہ ہو۔ یا زناء کا حرام ہونا ، اس میں عمومی نفع ہے تا کہ کامل درجہ کی توجہ الی اللہ ہو۔ یا دیا ہو کا دیا ہونا ، اس میں عمومی نفع ہے تا کہ کامل درجہ کی توجہ الی اللہ ہو کہ کامل درجہ کی توجہ الی اللہ ہو۔ یا دیا ہو کا حرام ہونا ، اس میں عمومی نفع ہے تا کہ کامل درجہ کی توجہ الی اللہ ہو کہ کیا کہ کامل درجہ کی توجہ الی اللہ ہو کہ کیا ہو کہ کیا تھا کہ کامل درجہ کی توجہ الی اللہ ہو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کامل درجہ کی توجہ الی اللہ ہو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کہ کامل درجہ کی توجہ الی اللہ ہو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو کے کامل درجہ کی توجہ کیا ہو کہ کیا گور کیا ہو کہ کیا گور کیا ہو کہ کامل درجہ کی توجہ الی اللہ کی کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کی کیا ہو کہ کی کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کی کیا ہو کہ کیا ہو کہ کی کر کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ

﴿ فَالْصَ بِنَدُولِ کِے حقوق لِیعِنی وہ اُمورجن ہے بِندوں کی دنیاوی مصالح متعلق ہوں جیسے غیر کے مال کاحرام ہونا۔ ﴿ مشتر کہا حکام لِیعنی جن میں حقوق اللہ وحقوق العباد دونوں موجود ہوں مگر حقوق اللہ کا غلبہ موجیسے حدِقذ ف لیعنی کسی پاکدامن مَر دیاعورت پرزناء کی تہمت لگانا۔

@مشتر كها حكام بعنى جن مين حقوق الله وحقوق العباد دونو ل موجود بهول مكر حقوق العباد كاغلبه بوجيسے قصاص\_

مرور فراور المساس میں تن اللہ وتن العبر جمع ہونے کی وضاحت: \_ قصاص اس اعتبارے کہ جہان کوفساد سے مروقہ فی اللہ عنبارے کہ جہان کوفساد سے کہ وصاف کرنا ہے بیرتن العبد ہے۔

پاک وصاف کرنا ہے بیرتن اللہ ہے اور اس اعتبار سے کہ بیر مقتول کی ذات پر قصور با جرم واقع ہوا ہے بیرتن العبد ہے۔

عدِقتہ ف اس اعتبار سے کہ بیر پاکدامن مَر ویا عورت کی حرمت کو بر با دوضائع کرنا ہے بیرتن اللہ ہے اور اس اعتبار سے کہ جس مردیا عورت پر تہمت کی ہے اُس سے الزام وعار کو دور کرنا ہے بیرتن العبد ہے۔

مرتزف میں حق اللہ اور قصاص میں حق العید غالب ہونے کی وضاحت ۔ مدقذ ف میں حق اللہ وغلبہ حاصل ہے اسلئے کہ اِس حدے وجوب کا سب عزت وآبر و پر تملہ ہے گراس میں وراخت جاری نہیں ہوتی کی وفکہ وراخت بندوں کے حقوق میں سے ہاوراس میں بندے کا حق مغلوب ہے یہی وجہ ہے کہ جس شخص پر تہمت گی ہا گروہ مرجائے تو اُس کے ورفاء حد قذ ف کا مطالبہ نہیں کر سکتے نیز حد قذ ف کس کے معاف کرنے ہے معاف بھی نہیں ہوگئی۔ پس معلوم ہوا کہ اس میں حق اللہ کا غلبہ ہے۔ قصاص میں حق العبد کو خطول میں اللہ کا غلبہ ہے۔ قصاص میں حق العبد کو فلہ ماس کے کہ اس میں ورافت بھی جاری ہوتی ہے لیمی مقتول کے ورفاء اس حق کو وصول کرتے ہیں جو کہ حق العبد ہونے کی علامت ہے نیز اس حق کے وض مال کیر صلح کرتا یا بالکل معاف کرویتا بھی جا کڑ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اس میں حق العبد ہونے کی علامت ہے نیز اس حق کے وض مال کیر صلح کرتا یا بالکل معاف کرویتا بھی جا کڑ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اس میں حق العبد عالب ہے۔ (قرت الاخیارج ۲ میں 1919)

# ﴿الورقة الرابعة: في البلاغة ﴾ ﴿السوال الاوّل ﴾ ١٤٣٧هـ

الشق الآقال ..... ثم الاسناد مطلقا سواء كان انشائيا او اخباريًا، منه حقيقة عقلية ولم يقل اما حقيقة والما مجاز ..... و اوردهما في المعانى لانهما ..... الخ.

عبارت كاترجمه كري جفيقت عقليه اورمجازعقلى كالعريفيس كريح حقيقت عقليه كى اقسام اربعه مع امثلة تحريركري ،اسناد كي دونو ل فسمول كو

حصر کے ساتھ ذکرنہ کرنے ، حقیقت اور مجاز کو کلام کی بجائے اسناد کی اوصاف بنانے اور دونوں کو کم معانی میں ذکر کرنے کی وجوہ تحریر کریں۔ حصر کے ساتھ ذکر نہ کرنے کی دجوہ تحریر کی سے ساتھ فلا صدر سوال کی سسال کی ساتھ کی تعریف کی تعریف (۳) حقیقت وعظیہ ومجاز کو کلام کی جگہ اسناد کی احتیام مع امثلہ (۳) اسناد کی احتیام کو حصر کے ساتھ ذکر نہ کرنے کی وجہ (۵) حقیقت ومجاز کو کلام کی جگہ اسناد کی اوصاف بنانے اور علم معانی میں ذکر کرنے کی وجہ۔

• و المعتبية و المعتب

السوال الاقل ١٤٣٥ هو ١٤٣٦ه-اسنادی اقسام کوحفر کے ساتھ ذکرنہ کرنے کی وجہ:۔ سوال ہوتا ہے کہ کی چیز کی تقسیم اِقسا کے ساتھ کی جاتی ہے یعنی اداق حفر کوذکر کیا جاتا ہے مگر یہاں پر مصنف نے اداق حفر کوذکر نیس کیا؟

جواب کا حاصل بیب که اگراداق حصر (انسا) کے ساتھ اسناد کی تقلیم کی جاتی تولازم آتا که اسناد کی بھی دوشمیں ہیں حالانکہ مصنف کا ند ہب بیہ ہے کہ اسناد کی بعض صور تیں ایس ہیں جونہ حقیقت عقلیہ ہیں اور نہ جازِعقلی ہیں۔ اس لئے مصنف نے اسناد کی اقسام کو حصر کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔

کے خقیقت ومجاز کوکلام کی جگہ اسناد کی اوصاف بنانے اور علم معانی میں ذکر کرنے کی وجہ نے حقیقت عقلیہ اور مجانہ عقلی ید دونوں بلا واسط اسناد کی صفین ہیں مگر اسناد کے واسطہ سے۔اور جو چیز کسی کی براہ راست صفت ہودہ اُس کی تئم بنائی جاتی ہے اور یہاں پر بھی چونکہ حقیقت عقلیہ ومجازِ عقلی ید دونوں اسناد کی بلا واسط قسمین تھیں اس لئے الن دونوں کا مقسم اسناد کو بنایا مجان کیا مکام کوئیں بنایا گیا۔

چونکہ حقیقت عقلیہ اور مجازعقلی اسناد کے واسطہ سے لفظ کے احوال ہیں اور اسناد کا تعلق جملہ سے ہوتا ہے اور جملہ الفاظ کے قبیل سے ہوائی ہمیں لفظ کے احوال سے بحث کی جاتی ہے اور علم بیان میں لفظ کے احوال سے بحث بیں جاتی اس کئے حقیقت عقلیہ اور بجازِ عقلی کو علم معانی میں بیان کیا حمیا ہے۔

الشق الثاني الثاني الماتقديمه اى تقديم المسند اليه فلكون ذكره اهم ، اما لانه الاصل ولا مقتضى للعدول عنه اذ لو كان امر يقتضى العدول عنه فلا يقدم كما فى الفاعل فان مرتبة العامل التقدم على المعمول واما لتمكين الخبر فى ذهن السامع لان فى المبتداء تشويقًا اليه كقوله "والذى حارت البرية فيه ..... حيوان مستحدِث من جماد".

عبارت کا ترجمہ کریں، عبارت کی تشریح کر کے ندکورہ شعر سے مصنف کی مرادواضح کریں، عبارت میں ندکورہ مقامات کے علاوہ مستدالیہ کی تقذیم کی کم از کم تین صور تیں مع امثلہ تحریر کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال مين تين امورمطلوب بين (١) عبارت كاتر جمه (٢) عبارت كي تشريح (٣) منداليه كي تقديم

کی تین صور تیں مع امثلہ۔

اسل ہے اور اِس اصل ہے عدول کا مقتضی نہیں ہے اسلئے کہ اگر کوئی امر اِس ہے عدول کا تقاضا کرے گا تو مندالیہ کو مقد م نہیں کیا اصل ہے اور اِس اصل ہے دور اِس اصل ہے عدول کا مقتضی نہیں ہے اسلئے کہ اگر کوئی امر اِس سے عدول کا تقاضا کرے گا تو مندالیہ کو مقد م نہیں کیا جائے گا جیسا کہ فاعل میں اِسلئے کہ عامل کا مرتبہ معمول پر مقدم ہوتا ہے اور یا خبر کو سامع کے ذبن میں رائخ و پڑتہ کر نے کیلئے اسلئے کہ مبتداء میں خبر کی طرف شوق دلا تا ہے جیسے شام کا قول (وہ چیز جس میں گلوق جران ہے وہ حیوان ہے جو مئی سے پیدا ہو نیوالا ہے )۔

اسلاء میں خبر کی طرف شوق دلا تا ہے جیسے شام کا قول (وہ چیز جس میں گلوق جران ہے وہ حیوان ہے جو مئی سے پیدا ہو نیوالا ہے )۔

اسلاء میں خبر کی طرف شوق دلا تا ہے جیسے شام کا قول (وہ چیز جس میں گلوق جران ہے وہ حیوان ہے جو مئی سے پیدا ہو نیوالا ہے )۔

ہم اسلاء میں خبر کی طرف شوق دلا تا ہے مقدم کیا جاتا ہے کہ مندالیہ کا ذکر اہم ہوتا ہے اور جس چیز کا ذکر اہم ہوائس کو مقدم کیا جاتا ہے کہ مندالیہ میں اصل یہ ہے کہ مندالیہ کا ذکر اس لئے اہم ہے کہ مندالیہ میں اصل یہ ہے کہ مندالیہ کا ذکر اس لئے اہم ہے کہ مندالیہ میں اصل یہ ہے کہ مندالیہ کا قامقدم ہو کو علاء نے ہوا ور نس ور ور دو ہو ہیں جب وہ وہ دو دے کی اظ مقدم ہے تو علاء نے اور نس ور کی کا ظ ہے بھی اس کو مقدم کیا جائے تا کہ ذکر طبح کے موافق ہو جائے۔

چاہا کہ ذکر کے کا ظ ہے بھی اس کو مقدم کیا جائے تا کہ ذکر طبح کے موافق ہو جائے۔

مندالیہ کومقدم کرنے کی دوسری وجہ بھیل مساءت ہے لینی منظم کامقصوداوّل وہلہ میں سامع کو پریشان کرنا ہوتو یہ پریشان کرنا مندالیہ کا تقاضا کرتی ہے جیے السفاح فی دار صدیقك (خونریز مندالیہ کے اتھاضا کرتا ہے اور اہمیت مندالیہ کی تقدیم کا تقاضا کرتی ہے جیے السفاح فی دار صدیقك (خونریز تیرے دوست کے گھر میں آئے ہیں)،اس میں سامع کو پریشان کرنے کے لئے السفاح کومقدم کیا تا کہ اوّل وہلہ میں وہ پریشان کرنے والا فائدہ حاصل نہوتا۔

مندالیہ کومقدم کرنے کی تیسری وجدا بھام ہے بعنی متکلم کامقصودیہ بتلا تا ہو کہ مندالیہ ایسا ہے جومیرے دل ہے جدانہیں ہوتا میں ہروفت اُس کی تبیع پڑھتا ہوں تو متکلم کا بیمقصود مندالیہ کے اہم ہونے کا تقاضا کرتا ہے اور اہمیت مندالیہ کی تقذیم کا تقاضا کرتی ہے۔ (توضیح المعانی ص ۲۳۷)

﴿السوال الثاني ١٤٣٧ ﴿

الشقالاً وأن القصر وهو حقيقي وغير حقيقي ..... وانقسامه الى الحقيقي والاضافي

(غيرالحقيقي) بهذا المعنى لاينافي كون التخصيص مطلقًا من قبيل الاضافات وكل منهما نوعان قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف ـ

تصركالغوى اوراصطلاح معنى لكهر رقيم حقيق اورغير حقيق كودرميان وجه حقر تحرير بي ، شارة كاتول و انسقسامه المي المحقيقي و الاضافي ايك سوال مقدر كاجواب به سوال اورجواب كي وضاحت كري ، قصد الموصوف على المصفة اور قصد الصفة على الموصوف كي تعريفين مع امثلة تحرير بي نيز دليل كساته بنائي كرصفت اورنعت من كيانسبت به على الموصوف كي تعريفين مع امثلة تحرير كي نيز دليل كساته بنائي كرصفت اورنعت من كيانسبت به حفر السوال بن بياخ امور مطلوب بين (۱) قعر كالغوى واصطلاح معنى (۲) تعر حقيقى اورغير حقيقى كي وجه معر (۳) و انسقسامه النه سوال وجواب كي وضاحت (۲) قصر المسوصوف على الصفة اورقع مد المسفة على الموصوف كاتعريف مع امثله (۵) صفت اورنعت من نسبت كي وضاحت -

المنع المعنى الموسوف على الصفة وقصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة الصفة من الصفة من الصفة المسفة المسفة المسفة

على الموصوف كي تعريف مع امثله: \_كمامة في الشق الاقل من السوال الثالث ١٤٣٥ - المدوق الموصوف كي تعريف مع امثله: \_كمامة في الشق الاقل من السوال الثالث ١٤٣٥ - الكي تعريف المداه كي قصر حقيق اور غير حقيق كي وجر محصر: \_ايك شي كودمرى شي كي ما تعرف كر معنوا حيامته المعربية المعراه كي اعتبار \_ به وقوا المعتبار عي موقوا من قصر حقيق كيته بيل اورا كر بعض اعداه كي اعتبار عي موقوا من المعربية بيل والموسول وجواب كي وضاحت: \_ سوال بوتا بي كرمصنف ني كها كرمطات قصر جوهم به وه اضافي به اس لئي كه اضافي وه بوتا بي من ومرى شي كي نسبت كالحاظ بولي مطلق قصراضا في به اين معنى كه اس ميل شي آخر كي طرف المعربية من من ومن من المعربية من من المعربية من المعربية المع

نسبت کالحاظ ہے لہٰذااس کی دونشمیں ہوئیں یعنی قصر حقیقی وقصرِ اضافی اور یہاں پرقصرِ اضافی کا بھی یہی معنیٰ ہے پس اس سے انقسام الشبی الی نفسہ کی خرابی لازم آئی جو کہ جائز نہیں ہے۔

جواب کا عاصل یہ ہے کہ قصر کے دومعنی ہیں۔ ①اس قصر کا تعقل شی آخر کے اعتبار ہے ہو ﴿ اُس قصر کا تعقل تمام ماعداہ کے اعتبار سے نہ ہو بلکہ بعض ماعداہ کے اعتبار سے ہو، اب یہاں پر جواضائی مقسم ہے اُس کامعنیٰ میہ ہے کہ اُس کاتعقل شی آخر کے اعتبار سے ہواور جومقسم ہے اُس کامعنیٰ میہ ہے کہ جوقصر ہور ہا ہے بیتمام ماعداہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ بعض ماعداہ کے اعتبار سے ہے البنداانقسام الشی الیٰ نفہ والی خرابی لازم نہ آئی۔

صفت اورنعت میں نسبت کی وضاحت: \_ (صفت معنویہ: ایدامعنی جوکی دومری ذات کے ماتھ قائم ہوجیے کم اورسن۔

نعت نحوی: ایدا تابع جوا ہے معنی پر دلالت کر ہے جوا سکے متبوع میں پایا جائے گرشمول کے طریقہ پر نہ ہو) ۔

صفت اورنعت میں عموم وضوص من وجہ کی نسبت ہاور جہال یہ نسبت پائی جائے وہال تین مادے ہوتے ہیں۔ایک اجماعی اوردوافتر اتی ۔

مادواجماعی: اگر صفت معنویہ بھی موجود ہواور صفت نحویہ (نعت ) بھی موجود ہوتو یہ مادواجماعی ہے اعد جب نسی ھذا العلم اس میں نعت معنوی وخوی دونوں ہیں۔

العلم اس میں نعت معنوی وخوی دونوں ہیں۔

 الشق القائم الفصل والوصل ، الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه فاذا اتت جملة بعد جملة فالاولى اما ان يكون لها محل من الاعراب اولا وعلى الاوّل ان قصد تشريك الثانية لها في حكمه عطف الثانية عليها كالمفرد فشرط كونه مقبولا بالواو ونحو ان يكون بينهما جهة جامعة نحو زيد يكتب ويشعر او يعطى ويمنع.

اعراب لگا کرتر جمه کریں ،عبارت مذکورہ کی تشری کر کے بتا تیں کہ زید یہ کتب ویمنع یازید یہ عطی ویشعر میں عطف کیوں درست نہیں ہے؟عنوان میں فصل اور تعریف میں وصل کومقدم کرنے کی وجد تحریر کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ..... اس سوال میں پانچ امور مطلوب ہیں (۱) عبارت پراعراب (۲) عبارت کا ترجمہ (۳) عبارت کی تشریخ (۳) ندکورہ مثالوں میں عطف درست نہونے کی وجہ (۵) عنوان میں فصل اور تعریف میں وصل کومقدّ م کرنے کی وجہ۔

اعراب، ترجمه، تشريخ : \_ كمامر في الشق الثاني من السوال الثاني ٤٣٦ هـ على الشوال الثاني ٤٣٦ هـ على الشوال الثاني

م فرکوره مثالول علی عطف درست ند ہونے کی وجہ: ۔ زید یک تب ویمنع اور زید یعطی ویشعد علی عطف درست ندہونے کی وجہ یہ کہ دونوں مثالول کے دونوں جملول علی باہم کوئی تعلق و مناسبت نہیں ہے اس لئے لکھنے اور شعر کہنے میں ای طرح دینے اور ندینے اور نکھنے میں باہم مناسبت نہیں ہے۔

ای طرح دینے اور نددیئے میں باہم مناسبت ہے۔ گردیئے اور شعر کہنے میں ای طرح نددیئے اور لکھنے میں باہم مناسبت نہیں ہے۔

ای طور ان میں فصل اور تعریف میں وصل کو مقدم کرنے کی وجہ: ۔ عنوان میں فصل کو وصل پراس لئے مقدم کیا کہ فصل اصل ہے اور وصل عارض ہودہ تقدیم کی شخص ہوتی ہے جبکہ تعریف میں وصل بحز لی ملک کے ہودہ کے اور مسل میں وصل کا مرح کے باور قاعدہ ہے کہ اعدام کی بچیان برموہ قدیم کی جبکہ تعریف میں وصل کوم وقوف علیہ ہونے کی وجہ سے مقدم کیا گیا۔

قاعدہ ہے کہ اعدام کی بچیان ملکات کی بچیان پرموقوف ہوتی ہے ، پس تعریف میں وصل کوم وقوف علیہ ہونے کی وجہ سے مقدم کیا گیا۔

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٧

التنت القط المعنوى الاستخدام وهو ان يراد بلفظ له معنيان احدهما ثم يراد بلفظ له معنيان احدهما ثم يراد بضميره الآخر المعنوى الاستخدام وهو ان يراد بالآخر معناه الآخر المعنول كقوله شعر: اذا نزل السماء بارض قوم ..... رعيناه وان كانوا غضابا اوالثاني كقوله شعر: فسقى الغضا والساكنيه وان هم ..... شبوه بين جوانحى وضلوعى.

عبارت کاتر جمہ کریں،عبارت کی تشریح کر کے اشعار میں استخد ام کے دونوں معنوں کی نشاند ہی کریں، پہلے شعر کے شاعر کا نام کلمیں اور شعر کی نوی ترکیب کریں۔

و خلاصیسوال کی .....اس سوال میں تین امور مطلوب ہیں (۱) عبارت کا ترجمہ (۲) عبارت کی تشریح (۳) شاعر کانام وشعر کی ترکیب اور مسات معنویہ میں سے استخد ام ہے اور استخد ام ہے کہ ایک لفظ کے دو معنیٰ ہوں اور لفظ سے اُس کا ایک معنیٰ مراد ہو پھراُس کی خمیر سے اُس کا دو مرامعنیٰ مراد ہو یا اُس کی ایک ضمیر سے ایک معنیٰ مراد ہواور اُس کی دوسری ضمیر سے ایک معنیٰ مراد ہو ہو ہم اُلی کی دوسری ضمیر سے دوسری شمیر سے دوسری شمیر سے اور ہو ہم اُلی کی دوسری شمیر سے شمیر کا قول (ترجمہ) ہیں سیر اب کرے اللہ تعالیٰ جھا و کواور اس کے دہنے جی آگر ہے دولوگ ناراض ہوں اور دوسری شمیر سے شاعر کا قول (ترجمہ) ہیں سیر اب کرے اللہ تعالیٰ جھا و کواور اس کے دہنے

والول کواگر چانہوں نے میری پہلیوں اور کمر کے درمیان آگ جلائی ہے۔

🕜 عبارت کی تشریخ: \_ اس عبارت میں مصنف ؓ نے محسنات معنوبیری ایک قتم استخدام کی تعربیف واقسام ذکر کی ہیں جس کا حاصل ریہ ہے کہ استخد ام بیہ ہے کہ ایک ایسالفظ ذکر کیا جائے جس کے دومعنیٰ جوں اور اُس لفظ سے اُس کے دومعنیٰ میں سے ایک معنیٰ مرادلیا جائے اور پھراُس لفظ کی طرف جب ضمیرلوٹائی جائے تو اُس سے لفظ کا دوسرامعنیٰ مرادلیا جائے یا ایک ایسالفظ ذکر کیا جائے جسکے دومعنیٰ ہوں اور پھراُس لفظ کیلئے دوخمیریں ذکر کی جائیں اُن میں سے ایک خمیر سے اُس لفظ کا ایک معنیٰ اور دوسری ضمیر سے أس لفظ كا دوس المعنى مرادليا جائے۔ پہلی تشم كى مثال معاويہ بن ما لك كاشعر اذا خذل السعاء النع ہے، يهال پر سبعاء كے دومعنى ہیں بارش اور کھاس۔ شاعر نے صرت کفظ سے بارش کامعنی مرادلیا ہاور جب دعیہ فاق سے اُس کی طرف صمیرلوٹائی تو اُس سے مهاس والأمعني مرادليا ب-اوردوسري فتم كي مثال بحترى كاشعر فسقى الغضا الغ ب،ال شعريس شاعر فالسلك فيه مين موجود تغمير عنه مكان تجرمرادليا بهاور شبوه مين موجود تغمير ي تجركي آگ مرادلي بهاوريدونون اس لفظ كيمازي معاني بين -🗃 شاعر کا نام وشعر کی تر کیب: \_ پہلے شعر کے شاعر کا نام معاویہ بن مالک ہے۔

تركيب: اذا شرطيه نذل تعل السبعل فاعل با جاره ارض قوم مضاف مضاف اليدالكر مجرور، جار مجرور الكرمتعكن موافعل ك بعل اين فاعل ومتعلق سي ملكر جمله فعليه خربيه واكرش طدعي في العل مع فاعل كالممير مفعول به واق وصليه برائ مبالغه ان شرطيه كانوانعل نا تصدم اسم غهضا باخر بعل ناتص اين اسم وخرس مكر جمله اسميه بوكرشرط بشرط اين جز امحذوف (دعيفاه)

المُتَوَالِمُونِ اللَّهِ الله على الله التنزيل كل في فلك وربك فكبر وتغاير القلب بهذا المعنى لتجنيس القلب ظاهر فان المقلوب هنأ يجب أن يكون عين اللفظ الذي ذكر بخلاف ثمه ويجب ثمه ذكر اللفظين جميعًا بخلاف ههنا.

عبارت كاترجمه كري، ومنه القلب مين خمير محرور كامرجع ذكركر كقلب كى لغوى اوراصطلاحى تعريفين تحريركري، مودقه کی ممیرکا مرجع بتا کرعبارت کی ممل تشریح کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ..... اس سوال ميس جار امور مطلوب بين (١) عبارت كاتر جمه (٢) قلب كي لغوى و اصطلاحي تعريف (٣) ضمير مجرور كامرجع (٧) عبارت كي تشريح-

عبارت کا ترجمہ ۔۔ اورمحسنات لفظیہ میں سے قلب ہے جیسے شاعر کا قول (ترجمہ) اُس کی دوتی ہر ڈر کے با وجود ہمیشہ رہتی ہے اور کیا ہر تھن کی دوئتی ہمیشہ رہا کرتی ہے اور قرآن کریم میں ہے کسل فسی فسلك و ربك فسكير اور معنیٰ کے اعتبارے قلب كائجتيس قلب كے مغامر مونا ظاہر ہے اس لئے كہ مقلوب يہاں كے لئے ضرورى ہے كدوہ بعينہ وہ لفظ موجو يہلے فدكور ہو بخلاف تجنیس کے اور تجنیس میں دونوں لفظوں کا ندکور ہوتا ضروری ہے بخلاف یہاں (قلب) کے۔

الم الكيك الغوى واصطلاح تعريف. ال عبارت من من كى الممير كامرج محسنات افظيه ب يعن مسات افظيه كى الك فتم قلب ب قلب كالغوى معنى بجيرنا اور بلنما ہے اور اصطلاح میں قلب بدہے كہ ایسا كلام ذكر كياجائے كه اگر كلام كے آخرى حرف سے

أس كلام كوشروع كرك بالترتيب شروع تك كلام كأعكس كرديا جائة وبعينه يهلاكلام حاصل بوجائه

🕜 صمير مجرور كامرجع:\_مودتة ك كمضير كامرجع الله تعالى بير\_

عبارت کی تشریک الفاظ کی ترتیب کو عبارت میں محسنات لفظیہ میں سے قلب کاذکر کیا گیا ہے۔ اور قلب کلام کے الفاظ کی ترتیب کو پہلے معرعہ کے حروف کو پہلے معرعہ کے حروف کو پہلے معرعہ کے حروف کو آخر کی طرف سے پڑھنا شروع کریں تو دوسرام معرعہ بن جاتا ہے ، ای طرح قرآن کریم میں سکیل فی فیلك و دبتك فی تبد" ان دونوں جملوں کو ترکی جانب سے پڑھنے سے بھی بعینہ پہلے والا جملہ بنتا ہے اور یہی قلب ہے۔

تم می قلب مفرد میں بھی ہوتا ہے جیسے معتلیات کہاس کی دونوں جانبوں سے تس لینے سے وہی لفظ بنرا ہے۔ مصنف قرماتے ہیں کہاس معنیٰ کے اعتبار سے قلب کامحسنات لفظ یہ میں سے جنیس القلب کے مغایر ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اس لئے کہ یہاں مقلوب کیلئے ضروری ہے کہ وہ لفظ بعینہ پہلے ذکر ہو چکا ہو جبکہ تجنیس میں بیضروری نہیں ہے۔ اس تجنیس میں ہردولفظوں کا پہلے فدکور ہونا ضروری ہے جبکہ قلب میں بیضروری نہیں ہے۔

## ﴿الورقة الخامسة: في الحديث والفلسفه والعقائد ﴾ ﴿ الورقة الخامسة والعقائد ﴾ ﴿ السوال الاوّل ﴾ ﴿ ١٤٣٧ ﴿ السوال الاوّل ﴾ ﴿ السوال الله وَالْمُوْلِ اللهُ وَالْمُوْلُ ﴾ ﴿ السوالُ اللهُ وَالْمُوْلُ ﴾ ﴿ السوالُ اللهُ وَالْمُوْلُ ﴾ ﴿ المُولُ ﴾ ﴿ المُولُ ﴾ ﴿ اللهُ وَالْمُولُ ﴾ ﴿ السوالُ اللهُ وَالْمُولُ ﴾ ﴿ اللهُ وَالْمُولُ ﴾ ﴿ اللهُ وَالْمُولُ ﴾ ﴿ اللهُ وَالْمُوْلُ ﴾ ﴿ اللهُ وَالْمُولُ ﴾ ﴿ اللهُ وَالْمُولُ ﴾ ﴿ اللهُ وَالْمُوْلُ اللهُ وَالْمُولُ ﴾ ﴿ المُولُ اللهُ وَالْمُولُ ﴾ ﴿ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُولُ ﴾ أَلَّهُ وَالْمُولُ ﴾ ﴿ اللهُ وَالْمُولُ ﴾ ﴿ المُولُ اللهُ وَالْمُولُ ﴾ ﴿ اللهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ ﴾ أَلَّهُ وَالْمُولُ ﴾ ﴿ اللهُ وَالْمُولُ ﴾ أَلَّهُ وَالْمُولُ ﴾ وَالمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّ

الشق الآول ..... عَنْ دَاؤَدَ بُنِ صَالِحِ بُنِ دِيْنَارِ التَّمَّارِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ مَوْلَاتَهَا أَرُسَلَتُهَا بِهَرِيْسَةٍ إِلَى عَائِشَةً "فَوَجَدَتُهَا تُصَلِّى فَاصَارَتُ إِلَى آنْ ضَعِيْهَا فَجَاءَتُ هِرَّةً فَاكَلَتُ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتُ آكَلَتُ مِنْ حَيْثُ آكَلَتِ الْهِرَّةُ فَقَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَبَيْتُ قَالَ إِنَّهَا لَيُسَتُ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَبَيْتُ قَالَ إِنَّهَا لَيُسَتُ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْتَ اللهِ عَيْتَ اللهِ عَيْتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولًا اللهِ عَيْتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولًا اللهِ عَيْتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ وَسُولًا اللهِ عَيْتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ لَيْتُ مَا مِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ وَلُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ وَلَيْنَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ وَلُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ مَا مِنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ وَلَا اللهِ عَنْ لِللهُ عَنْ إِلَيْهُ إِلَى عَالِيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ مُنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ مُنْ لِهَالَتُهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَالْعَلْمُ لَهُ وَلَا لَا لَهُ عُلُولُكُمْ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْكُمْ لَهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْكُولُكُمْ لِلللّهُ عَلَيْكُمْ لِي اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لِللّهُ عَلْكُولُكُولُكُمْ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْكُمْ لِلللّهُ عَلْكُولُكُمْ لَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَاللّهُ عَلْمُ لَاللّهُ عَلَيْكُولُكُمْ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَكُولُكُمْ عَلَالُولُولُكُمْ عَلَا لَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

حدیث مبارک پراعراب لگا کرتر جمه کریں ،سوراکھر ق کے مسئلے میں ائمہ کا اختلاف تحریر کریں ،ان کے دلائل بھی تحریر کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ..... اس سوال میں تین امور مطلوب ہیں (۱) حدیث پراعراب (۲) حدیث کا ترجمہ (۳) بلی کے جوشمے میں ائمہ کا اختلاف مع الدلائل۔

السوال آنفاد مريث براعراب: مامر في السوال آنفاد

- صدیت کا ترجمہ: یہ حضرت داؤد بن صالح" اپنی دالدہ سے روایت کرتے ہیں کہ اُن کی مالکن نے انہیں حریسہ دے کر حضرت عائشہ نظاف کی طرف بھیجا، پس میں نے اُن کونماز پڑھتے ہوئے پایا، پس انہوں نے اشارہ کیا کہ اِس کور کھدو، پس بلی آئی اور اور اُس نے اُس میں سے کھایا، پس جب حضرت عائشہ نظاف نماز سے لوٹیس تو انہوں نے وہیں سے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے اس کئے کہ یہ تہارے اوپر چکرلگانے والے حیوانات میں سے اور تحقیق میں نے رسول اللہ مظافیظ کواس کے بیج ہوئے پانی سے دضوکرتے ہوئے دیکھا۔
- عندالطرفین پاک ہے گر مروہ ہے اورامام ابو یوسٹ کے نز دیک بلی کا جو ثھا بلاکراہت پاک ہے۔ جبکہ بلی کا جو ثھا اللہ کا جو ثھا تا پاک ہے۔ جبکہ بلی کا جو ثھا بلاکراہت پاک ہے۔ عندالطرفین پاک ہے۔

جس طرح سورسباع وبہائم ناپاک ہے ای طرح سور حرہ بھی بنس ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ مُن اُنگار نے ارشاد فر مایا کہ "المهرة سبع" کہ بلی ایک درندہ ہے البندااس کا جوٹھا بھی دوسرے درندوں کی طرف ناپاک ہونا چاہیے تھا۔ مگر چند عقلی وظلی دلائل کی وجہ ہے ہم نے اس کے پاک ہونے کا تھم لگادیا۔

کہلی دلیل ہے ۔ ان المنبی علیہ اللہ کمان مصفی لها الاناء فتشرب منه ثم یتوضاً منه کرآپ علی کیا ہے برت کو جھکا ویت تھے، پس وہ اس میں پانی پی لیتی پھرآپ مائی اس سے وضوکر لیت اس حدیث کی وجہ سے ام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جیف اکرہ مع هذا المحدیث محداس مدیث کے ہوتے ہوئے میں کسے بلی کے جو مطے کو کر وہ قر اردول۔

دومری دلیل بیرودیث عاکشہ فاقع بے سمعت رسول الله یقول الهرة لیست بنجسة انما هی من الطوافین والسطوافات علیکم فمالکن الاتا کلن کیس نے رسول الله فاقی کی ارشادفر اتے ہوئے ساکہ کی بیس ہے۔وہ تمہارے یاس چکرنگاتی رہتی ہے۔تہہیں کیا ہوگیاتم کیول نہیں کھاتی۔

تیسری دلیل بھی مدیث عائشہ فی ہے قدامت کنت اتوضاً انا ورسول الله عَلَیْ انا واحد قد اصابت منه الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله عَی

ان مذکوره دلائل کی وجہ ہے ہم نے کہا کہ بلی کا جو تھا تا پاک نہیں ہے۔ البتر صدیث اللهدة سبع کی وجہ ہے ہم نے کہا کہ اس میں کراہت باقی ہے۔ (اشرف البدایہ)

الشيخ الماركية المناسب عن عبدالله قال مارأيت النبي عَنْ النبي عَنْ النبي عَنْ النبي عَنْ النبي عَنْ المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها .

وعن رافع بن خدیج ان رسول الله عَنَيْه قال اسفروا الصلوة الفجر فان نلك اعظم للاجر اوقال لاجوركم دونون مدینون كاتر جمه كرین ، كیاوقت سے پہلے نمازاوا كرنا درست ہے؟ اگرنیس تو پہلی صدیث میں وصلی الفجر قبل میقاتها كاكيامطلب ہے؟ نماز فجر كامستحب وقت ذكركر كے دونوں صدینوں كى بغبارتشر تاكركريں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال ميں جارامورمطلوب ہيں (۱) احادیث کا ترجمہ (۲) وقت سے پہلے نماز ادا کرنے کا تھم اور جملےمطلب (۳) نمازِ فجر کامستحب وقت (۴) احادیث کی تشریح۔

ا مادین کا ترجمہ میں مسعود ناٹنزے مردی ہے کہ رسول اللہ مالی کو میں نے جھی اپنے مقررہ وقت کے بغیر نماز پڑھتے نہیں دیکھا سوائے دونمازوں کے، آپ مالی ناٹنز نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا اور آپ مالی ناٹنز نے فرکی مقررہ وقت سے بہلے اواکی حضرت رافع بن خدیج ناٹنز سے مردی ہے کہ رسول اللہ مالی کی خوب روش کروہم میں زیادتی کا باعث ہے یا فرمایا کہ تمہارے اجروں میں زیادتی کا باعث ہے ۔

میر کی نمازکو اس کئے کہ بیاج میں زیادتی کا باعث ہے یا فرمایا کہ تمہارے اجروں میں زیادتی کا باعث ہے ۔

وقت سے سلے تماز اوا کرنے کا تھم اور جملے کا مطلب: \_ وقت سے پہلے نماز ادا کرنا درست نہیں ہاوراس جملے

کایہ مطلب نہیں کہ وقت شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھی بلکہ مطلب ہے کہ وقت معناد سے پہلے پڑھی تو اس سے معلوم ہوا کہ
بقیدایام کے اندرآپ ناٹیڈ کی عادت مبارکہ اسفار میں ضبح کی نماز پڑھنے کی تھی بعنی وقت معناد اسفار میں نماز پڑھنے کا تھا صرف
مزدلفہ میں غلس میں نماز پڑھی اور ظاہر ہے کہ نبی کریم ناٹیڈ کی جوعادت مبارکہ اور معمول تھا وہی وقت افضل ہوگا اور وہ وقت اسفار ہے۔
مزدلفہ میں خماز فجم کا مستحب وقت : \_ حنفیہ کے نزدیک صلو قالفجر میں ابتداء وانتہاء اسفار (روشنی) افضل ہے بایں طور کہ اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد فساد معلوم ہوتو سورج نکلنے سے پہلے پہلے اعادہ ممکن ہوجبکہ امام طحاوی کے نزدیک ابتداء علس (تاریکی و اندھر ا) اور انتہاء اسفار افضل ہے۔ انکہ ثلاث کے نزدیک فیم میں بدلیہ وفعایہ غلس افضل ہے۔
اندھر ا) اور انتہاء اسفار افضل ہے۔ انکہ ثلاث کے نزدیک فیم میں بدلیہ وفعایہ غلس افضل ہے۔

1 ادا ہے کی تشریح : \_ پہلی صدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت این مسعود ڈاٹرونٹر ماتے ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ ناٹی کھا کو اپنے

ا اوادیث کی تشریکی بیل صدیت کامفہوم بیہ کہ حضرت ابن مسعود دانی فیافر ماتے ہیں کہ میں نے بھی رسول الله من فیل کو اپنے مخصوص ومقررہ وقت کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں نماز پڑھتے نہیں و یکھا البتہ ایک مرتبہ آپ منافی ارمز داخرے مغرب اور عشاء کی نماز کو اسمیت اوا کیا ، اس سے مراد حر دافھ میں مغرب وعشاء کو جمع کرنا ہے اور فجر کی نماز کو اپنے وقت سے پہلے اواکرنے کامفہوم او پرگز رچکا ہے۔
حضرت رافع بن خدیج دال کو کی کہ آپ منافی کرتے ہیں کہ آپ منافی ارشاد فر مایا کہ فجر کی نماز کو روشن کرکے پڑھو کیونکہ بیتم ہمارے اجروثو اب میں زیادتی اور اضافے کا باعث ہے۔

﴿السوال الثاني ﴿ ١٤٣٧ ﴿

© کتاب اللہ ہے متعلق سائنسی طبقہ کی غلط فہمیوں کی وضاحت:۔ کتاب اللہ کے متعلق دوطرح کی غلط فہمیاں و غلطیاں کی جارہی ہیں ادکام کوقر آن پاک ہیں ہی مخصر مجھا جاتا ہے اس غلطی کا حاصل دیگر اصولی شریعت کا انکارہ ← قرآن کریم کے سائل کوسائنس پر منطبق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
کریم کے سائنس پر مشمل ہونے اور قرآن کریم کے مسائل کوسائنس پر منطبق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

فرکورہ غلط قبمیوں کے ازالے سے متعلق اہل حق کی رائے اور درست مانے کے نقصانات ۔ پہلی غلط بھی کا جواب وہ نصوص ہیں جن سے دیگر اصول شریعت کی جمیت ثابت ہوتی ہے اور اس غلطی کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ جس گناہ کے کرنے وہ ہی جائس ہے متعلق کرنے وہ ہی چاہتا ہے اس ہے متعلق کرنے وہ ہی چاہتا ہے اس ہے متعلق ایسے سوالات اخباروں ہیں شائع ہوتے ہیں اور یہ امر فطرت ہیں ایسا داخل ہوگیا ہے کہ جب کوئی مخالف کی بات کا قرآن کر بھے ہا ہے سے سوالات اخباروں ہیں شائع ہوتے ہیں اور یہ امر فطرت ہیں ایسا داخل ہوگیا ہے کہ جب کوئی مخالف کی بات کا قرآن کر بھے شاہت کرنے کا مطالبہ کرتے ہے تو لوگ اس مطالبہ کو میچوں کر آس کو ثابت کرنا اپنے ذے لازم مجھ کراس کی تلاش شروع کروہ ہیں اور جولوگ خوداس پر قادر نہیں ہوتے وہ علماء کو مجود کرتے ہیں کہ قرآن کر بھرے سان بات کو ثابت کرو، جب اس فرع کی بنیاد تی

غلط بتوية فرع كابناء الفاسد على الفاسد بونا بهي ظاہر موكيا۔ اس كوستقل رو كرنے كى ضرورت نہيں ہے۔ اس كا انجام خود ار کان اسلام کاغیر ثابت بالشرع ماننا ہوگا۔ کیا کوئی شخص نمازوں کی رکعات کی تعداد قرآن سے ثابت کرسکتا ہے؟ کیا کوئی زکوۃ کا نصاب اورز کو ق کی مقدار واجب قرآن کریم سے ثابت کرسکتاہے؟

ووسری غلط بھی میں ایک غلطی تو بہی ہے کہ قرآن کریم ہے مسائل سائنس پر شتمل ہونے کوقر آن کا کمال سمجھا اور اُس کی وجہ یہ ہوئی کہ قرآن کے اصلی موضوع پرنظر ہی نہیں کی گئے۔قرآن کریم اصل میں نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ تاریخ اور جغرافیہ کی۔وہ اصلاح ارواح کی ایک کتاب ہے جس طرح طبی کتب میں اصلاح اجسام کے مسائل ہوتے ہیں جس طرح صنعت وحرفت کی محقیق سے خالی ہونا اس طبی کتاب کیلئے موجب نقصان نہیں ہے بلکہ اگر غور کیا جائے تو اس تحقیق پر بلاضرورت مشتمل ہونا ایک درجہ میں خود خلط محث کے نقصان کا موجب ہے اور اس محقیق سے خالی ہونا کمال کاباعث ہے۔اس طرح قرآن کریم کا موضوع طب روحانی ہان جدید سائنس مسائل سے قرآن کریم کا خالی ہونا اس کیلئے نقصان کا موجب نہیں بلکہ ایک طرح کمال کاباعث ہے۔ سائنس کے مسائل اسکے مقاصد سے نہیں ہیں البتہ بالضرورت مقصود کی تائید کیلئے جتنا کچھاس میں بدلالت وقطعیہ فرکور ہے وہ یقیباً اور قطعاً صحیح ہے کسی دوسری دلیل سے أسکے خلاف کا عققا در کھنا جا ترنہیں ہے۔ اگر کوئی دوسری دلیل اُسکے معارض ہوگی تو وہ دلیل ہی مخدوش ہوگی البتہ بیہوسکتا ہے کہ آیت کی دلالت تعطعی نہ ہوتو اُسکے خلاف برمکن ہے کہ دلیل سمجھ قائم ہود ہال نفسِ قرآن کوظا ہر سے پھیرلیں گے۔ دوسری غلط بھی میں دوسری غلطی ہے ہے کہ جیسے ابھی معلوم ہوا کہ ایسے مسائل قرآن کے مقاصد میں سے نہیں بلکہ مقد مات مقصود سے ہیں اور ظاہر ہے کہ استدلال میں مقد مات ایسے ہونے جا ہمیں جو پہلے سے مخاطب کے نز دیک مسلم ہوں یابدیمی ہوں یا دلیل کے ذریعے اُن کوسلم کرایا جاسکے ورنداُن مقدمات سے مدعا پراستدلال ندہوسکے گا۔ جب یہ بات معلوم ہوگئ تواب مجھیں کہ اگر میہ جدید تحقیقات اُن آیات قرآنیہ کے مدلولات ومفہو مات ہوں تو ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ جوقر آن کریم کے سب سے پہلے مخاطب ہیں وہ اِن تحقیقات سے بالکل نا آشنا تھے اس سے لازم آتا ہے کہ مقد مات غیر مسلّمہ وغیر بدیہیہ وغیر مثبتہ ہے قرآن کریم میں استدلال كيا كميا مي جن بين استدلال كي صلاحيت بي نبين باس سے كلام الله كے طرز استدلال بردهبدلازم آئے گا۔ تيسري شرابي سيہ كەرىتىخقىقات بھى غلط بھى ثابت ہوتى رہتى ہيں تواگران كوقر آنى آيات كامدلول بناياجائے توكسى وقت كسى متحقیق کا غلط ہونا ثابت ہوگیا اوراہلِ اسلام کا اقرارالیی تغییر کے حمن میں مرقبن ہوگا تو اُس وفت ایک اونیٰ طحد قرآنِ کریم کی

تكذيب برآسانى سے قادر ہوگا كةر آن كريم كايمضمون غلط ہاور جز وكاار تفاع كل كے ارتفاع كوسترم ہے۔ جب قرآن صادق ندر ما تواس ونت كيسى د شواري موكى؟

اگر کوئی مخفس بیا خال نکالے جیسا کہ بعض نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ قرآن کریم میں پیکمال ہے کہ جس زمانے میں جو بات ٹابت ہوقر آن کریم کے الفاظ اُسی کے موافق ہوجاتے ہیں ، اس بناء پرتولازم آتا ہے کہ قر آن کریم کا کوئی مدلول بھی قابلِ اعتاد تہیں، ہرمدلول میں اُس کی نقیض کا اختال بھی ہے۔

چوتی خرابی جو بالکل غیرت کے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں اگر پورپ کے محققین یہ میں کہ دیکھوقر آن نازل ہوتے اتناز مانہ ہوا مرآج تک کسی نے حتی کہ خودرسول اللہ مالی اللہ علی اس کونہ مجماء ہمارااحسان مانو کہ تغییر ہماری بدولت مہیں سنجم من آئي تواس كاكياجواب موكا؟ النائق الشائق المساقدر کامعنی اوراس کا مرجع ذکر کریں، کیا دعا اور دوا دافع قدر ہیں؟ وضاحت کریں، تقدیر سے متعلق بعض لوگوں کے اعتراضات مع جوابات تحریر کریں۔(ص۵۵)

﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ..... اس سوال میں تین امور مطلوب ہیں (۱) قدر کامعنی اور مرجع (۲) دعا اور دوا کے دافع قدر ہونے کی • وضاحت (۳) نقد بریے متعلق بعض لوگوں کے اعتر اضات مع جوابات۔

الله الله الله المعنی اور مرجع: \_ قدر کالغوی معنی اندازه کرنا اور قضاء کالغوی معنی فیصله کرنا ہے اور اصطلاح میں الله تعالی کے حکم کلی اجمالی از لی کوقضاء کہتے ہیں اور اس حکم کی جزئیات و تفصیلات کوقدر کہتے ہیں اور بعض حضرات نے دونوں کومتر ادف کہا ہے۔ حضرت مولا نانا نوتوی نے فرمایا کہ معاملہ اسکے برعکس ہے احکام اجمالیہ کاعلم قدر ہے اور احکام تفصیلیہ کاعلم قضاء ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ قضاء وقد ردونوں آپس میں لازم وطزوم ہیں اسلئے کہ قدر بمنزل بنیاد کے ہے اور قضاء بمنزل محارت کے ہے اور امام راغب فرماتے ہیں کہ قضاء قدر سے خاص ہے اور قدر قضاء سے عام ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ قدراس نقشے کانام ہے جومصور کے ذبن میں اولا ہوتا ہے اور قضاء اس صورت خارجیہ کانام ہے جومصور خارج میں تیار کرتا ہے۔ (جمیل الحاجیس ۱۹۰) اس مسئلے کامرجم علم وتصرف اراد و خداوندی ہے جواللہ تعالی کا اور اسکی صفات کمال کا قائل ہوگا اسکواس کا قائل ہوتا واجب ہوگا۔

وعااوردواکےدافع قدرہونے کی وضاحت: دعاودواء کےدافع قدرہونے کے متعلق ارشادِ نبوی ہے ذلك من من القدر كله (بیسب اشیاء بھی نقدیر کا ہی حصہ ہیں) لیعنی بیدعاودواءوغیرہ کے ذریعہ نقدیر کودفع نہیں کیاجا تا بلکہ نقدیر بیس انہی اشیاء کے ذریعہ علاج وصحت کا لکھا گیا ہے لہذا بی نقدیر کا حصہ ہیں اس سے خارج نہیں ہے۔

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٧

الندی اللی اللی اللی اللی سے محمت کی کم از کم دوتعریفیں کریں۔ حکمت عملیہ ونظریہ کے کہتے ہیں؟ مثالوں سے وضاحت کرکے بتا کیں کہان دونوں قسموں کی کیااغراض ہیں؟ حکمت عملیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ وضاحت کے ساتھ کھیں۔ کہان دونوں قسموں کی کیااغراض ہیں؟ حکمت عملیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ وضاحت کے ساتھ کھیں۔ کیا ہے۔ کیا گئی الشق الاقل من السوال الثانی ۱۶۳۰ھ۔

ان من من من الله ترى من من كله من من كالمن من من كالسور الله من المن كالمن الله تركري من المنتجزي ك

بطلان برفلاسفه کی دونوں دلیلین تحریر کریں۔ منتظمین کی طرف سے نہ کورہ دلائل کے جوابات تحریر کریں۔(م۵۰) ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال میں تین امور مطلوب ہیں (۱) جبذ ، لایت جذی کی تحریف اور منتکلمین اور فلاسفہ کا اختلاف

ر ان ہور میں ہے۔ اس میں میں میں میں اور ان میں ہوں ہے۔ ان میں ہے۔ ان میں ہورہ دلائل کے جوابات۔ (۲) جزء لایتجزی کے بطلان پرفلاسفہ کے دلائل (۳) متعلمین کی طرف سے مذکورہ دلائل کے جوابات۔

مراب الم مرابع المستكلمين اور المستكلمين المستحد المستحدي المستحدي المستحدي المستحدي المستحدي المستحدي المستحديث المستحدي المستحدي المستحدي المستحدي المستحدي المستحدي المستحديث المست

جو ہری جزوہے جس کی طرف حتی طور پراشارہ کیا جاسکتا ہے اور وہ تقسیمات اربعہ میں سے کسی طرح بھی قابل تقسیم ہیں ہے بعنی نہ کاٹ کر ، نہ تو ڈکر ، نہ وہم کی مدد سے اور نہ عقل کے ذریعے سے اُس کو تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اس کو انگریزی میں ایٹم کہتے ہیں۔

ا مستکلمین کے زوید میں میرون کی است ہے اورجم طبیعی اجزائے غیر منقسمہ سے مرکب ہے جبکہ فلاسفہ کے نزویک مستکلمین کے نزویک جب ہے جبکہ فلاسفہ کے نزویک جزء لایت ہے اورجم طبیعی ہیولی وصورت جسمیہ سے مرکب ہے۔ جزء لایت ہے اوران کے نزویک جسم طبیعی ہیولی وصورت جسمیہ سے مرکب ہے۔

حزء لایتجنی کے بطلان برفلاسفہ کے دلائل: بہتری کے بطلان برفلاسفہ کی پہلی دلیل ہے کہ ہم جزواس طرح فرض کرتے ہیں کہ ایک جزود وجزول کے درمیان میں ہو، اب بددرمیانی جزوطرفین کے ملنے سے مانع ہے یا نہیں؟ اگر مانع ہے تو درمیانی جزوجی تقییم ہوگیا اور طرفین بھی تقییم ہوگئے، اس لئے کہ وسط والے جزوکے دوطرف ہول کے، ایک طرف ایک جزوسے ملا ہوا ہوگا اور دوسر اطرف دوسر سے جزوسے ملا ہوا ہوگا اس طرح درمیانی جزوجے ہوسے مال مواہوگا اور دوسر اطرف دوسر سے جزوسے ملا ہوا ہوگا اس طرح درمیانی جزوجے ہوسے، ای طرح و

دونوں جز وجووسط کے طرفین میں واقع ہیں وہ بھی منقسم ہو گئے کیونکہ اُن کی بھی دوجہتیں ہوں گی ،ایک جہت وسط سے ملی ہوئی ہوگی اوراکیک فارغ ہوگی اوران میں دوجہتوں کا نکلتا ہی اُن کا نقسیم ہوتا ہے۔

اوراگردرمیانی جزوطرفین کے ملنے سے مانع نہیں ہے تو وہ دومیانی جزویا طرفین میں سے کسی ایک میں ضم ہوجائے گایا دونوں میں خم ہوجائے گایا دونوں میں موجائے گایا دونوں میں موجائے گایا دونوں میں موجائے گا اور ہونا مورت میں درمیانی جزودرمیانی نہیں رہے گا اور طرفین طرفین نہیں رہیں گے اور پی خلاف مفروض ہے کیونکہ ہم نے اُن کوطرفین اور وسط تسلیم کیا ہے لہذا مہلی صورت تسلیم کرنا ہوگی اور اُس صورت میں ہرجز وکا شقتم ہونا ٹابت ہوچکا ہے، پس جزء لایت جزی باطل ہے۔

جن الایتجنی کی دوسری دلیل بیہ کہ ہم تین جزواس طرح فرض کرتے ہیں کہ دو جزوبا ہم ملے ہوئے ہیں اور تیسرا جزو اس کے عظم پر کھا ہوا ہے، اب ہم پوچتے ہیں کہ او پر والا جزو نے والے دونوں جزوں پر ہے باایک پر اگرایک پر ہے تو بین خلاف مفروض ہے کیونکہ ہم نے اُسے دونوں کے عظم پر رکھا ہے اوراً گرہ دونوں پر ہے تو وہ تقسیم ہوگیا خواہ دونوں پر پورا اور انقیم ہوایا ایک پر پورا اور دوسرے پر پر تقسیم ہوا، یا دونوں پر پھر تقسیم ہوا، یا دونوں پر پھر تقسیم ہوا اور بہی عقاقت ہے ، پس معلوم ہوا کہ جزو الا یتجنوبی باطل ہے۔

مر ایا کہ ہم پہلی دلیل میں پہلی شن افقیار کرتے ہیں کہ درمیانی جزوطرفین کی طلاقات ہے مانع ہے اور دوسری دلیل میں ہی پہلی شن فریا کہ دونوں ہوں میں ہوں کہ دونوں دلیل میں ہی پہلی شن فریا کہ ہم پہلی شن افقیار کرتے ہیں کہ درمیانی جزوطرفین کی طلاقات ہے مانع ہے اور دوسری دلیل میں ہی پہلی شن افقیار کرتے ہیں کہ درمیانی جزوطرفین کی طلاقات کرتا ہے گراس سے انقیام لازم نہیں آتا کیونکہ طلاقات ایک نسبت ہے اورا کیک چیز کے ساتھ کی نسبتیں لاحق ہوئتی ہیں ، دیکھیں جسے ہم اور آپ پورے پورے زین سے او پر اور آسان سے نیچ ہیں اور کسی کے دائیں اور کسی کے آگے اور کسی کے بیچے ہیں پھران تمام نسبتوں میں بیاب عیاں ہے کہ بینسبت ہوئی کہ نسبتوں میں بیا بیانہیں ہوسکا کہ ہمارا آ دھا بدن زین سے او پر ہواور آ دھا آسان کے نیچ ہیں اور کسی کے باس میں کیا کوتا ہی ہے ہو اس میں کیا کوتا ہی ہے ہو ہو جب انقیام کا میں جانہ ہوگئی کر سیوں کی گر ہوں موجب انقیام نمیں ہو تھ پھر طلاقات نے کیا جرم کیا ہے بیاس میں کیا کوتا ہی ہے کہ دو جب انقیام کا قاضا کر ہے۔

نیزیہ میں ہوسکتا ہے کہ ایک جزو کھمل طور پر دونوں طرفوں سے ملاہوا ہو، پوراجز وایک طرف بھی ملاہوا ہوا ور دوسری طرف بھی ملا ہوا ہوا ہوا ور دونوں علیہ ہوا ہوا ور خود غیر منتسم ہو کیونکہ عدد کا ہر مرتبہ سابقہ ولاحقہ مراتب کو ملنے ہی نہیں دیتا اور خود غیر منتسم بھی نہیں ہوتا مثلاً پانچ کا عدد چارا ور چھرکو ملنے بھی نہیں دیتا اور خود غیر منتسم بھی ہے کیونکہ اگر پانچ تنسیم ہوگا تو کم از کم دو کھڑے اس کے ضرور ہوں گے اور جس طرح پانی کے خواہ کتنے ہی کھڑے کے جائیں وہ پانی ہی کہلاتا ہے اسی طرح پانچ کے دونوں گلاوں کو پانچ پانچ ہی کہیں ہے، بس سلسلہ اعداد میں دو پانچ کا ہونالا زم آئے گاجو بداہة باطل ہے۔

الغرض فلاسفی دونوں دلیس مفالطہ ہیں ہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اجسام طبعیہ اجزائے غیر منقسمہ سے مرکب ہیں اوروہ اجزاء تعداد میں متنابق بین اور اجراء کی تعداد کے بقدراجسام کا انقسام متصور ہے۔

# ﴿الورقة السادسة: في الادب العربي ﴾ ﴿السوال الاوّل ﴾ ١٤٣٧ ﴿

اليشق الأول

ائِئَ وَتَحُسِبُ مَاءَ غَيْرِئَ مِنْ إِنَائِئَ وَتَحُسِبُ مَاءَ غَيْرِئَ مِنْ إِنَائِئَ وَاللَّمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ فَيُ خَيْدُ مَنْ تَحُث السَّمَاءِ فَمَا أَنَّكَ خَيْدُ مَنْ تَحُث السَّمَاءِ فَمَا أَنْ فَي مِن الْقَضَاءِ وَامُضَى فِي الْآمُورِ مِنَ الْقَضَاءِ فَكَيْفَ مَلِكُنُ مِن طُولِ الْبَقَاءِ (١٥٥-رحاني) فَكَيْفَ مَلِكُنُ مِن طُولِ الْبَقَاءِ (١٥٥-رحاني)

آثُنُكِرُ يَسَابُنَ اِسْحَاقِ اِخَائِيُ النَّعِدَ عِلْمِيُ النَّخِقُ فِيْكُ لَمَّجُرًا بَعَدَ عِلْمِي النَّيْفِ وَلَكَ لَمُجُرًا بَعَدَ عِلْمِي وَاكْرَهُ مِنْ ذُبَابِ السَّيْفِ طَعَمًا وَاكْرَهُ مِنْ ذُبَابِ السَّيْفِ طَعَمًا وَمَا أَرْبَتُ عَلَى الْعِشْرِيْنَ سِنِيْ

اشعار پراعراب لگا کرنز جمه کریں ، نذکور ه اشعار کا پس منظر تحریر کریں ،کلمات مخطوطه کی لغوی اور صَر فی شخقیق کریں۔ مصرف اللہ کا مستقبل میں منظم میں استقبال کا ایس منظر تحریر کریں ،کلمات مخطوطه کی لغوی اور صَر فی شخقیق کریں۔

﴿ خلاصهٔ سوال ﴾ .... اس سوال میں چار امور مطلوب ہیں (۱)اشعار پر اعراب (۲)اشعار کا ترجمہ (۳)اشعار کا بیس منظر (۳) کلمات پخطوطہ کی لغوی وصرفی شختیق۔

على الشعار براع أب الرجمهويس منظر: \_كمامر في الشق الثاني من السوال الاوّل ٢٣٢هـ من السوال الاوّل ٢٣٢هـ من السوال الاوّل ٢٣٢هـ

كلمات مخطوطه كى لغوى وصرفى تحقيق: \_ طغمًا " بمعنى ذا ئقه، لذت ومزه \_مصدر ( سمع ) بمعنى چكمناو كهانا \_ "تُنكِدُ " صبغه واحد فذكر حاضر بحث فعل مضارع معروف ازمصدر إنكار ( افعال ) بمعنى انكار كرنا \_ "تُنكِدُ " صبغه واحد منتكلم بحث فعل مضارع معلوم ازمصدر آكنه طق ( ضرب ) بمعنى بولنا و گفتگو كرنا \_ " مَن فَتِي وَن قَتْلُور مصدر ( نفر ) بمعنى بولنا و گفتگو كرنا \_ "من فتنج و فن گفتگو مصدر ( نفر ) بمعنى بول مقارع مصدر ( نفر ) بمعنى بول كرنا و فتر گفتگو كرنا \_ "من فتر و فتر گفتگو كرنا \_ "من فتر و فتر گفتگو مصدر ( نفر ) بمعنى بول كرنا و فتر گفتگو كرنا \_ التي معنى فتر و فتر گفتگو كرنا \_ "مناز و فتر گفتگو كرنا \_ " مناز و فتر گفتگو كرنا \_ " كلوگو كرنا \_ " كل

" أَرْبَتْ" صيغه واحدمؤنث غائب فعل ماضي معروف ازمصدر ألارْبَايُه (افعال، ناتُص) بمعنى بردهناوزياده بونا... - سال به " مدن بالمستكل بعروفعل عضر معام در رسس سرة توسيدة وسائدة يوسمون و مرسمون بيس سريسية م

"مَلِلْتُ" صيفه واحد متكلم بحث فعل ماضي معلوم از مصدر مَلَلًا و مَلَالًا و مَلَالًا و مَلَالًا و مَلا

الشقالثاني ...

فِدَاهُ الْوَرَٰى آمُضَى السُّيُوفِ مَضَارِبَا تَـنَسَائِفَ لَا آشُتَاقُهَا وَسَبَسَاسِبَا اُحَسَادِتُ فِيهَا بَدْرَهَا وَالْكُوَاكِبَا (سرره)

آلَا مَالِسَيُفِ الدَّوْلَةِ الْيَوْمَ عَاتِبَا وَمَايِيُ إِذَا مَا اشْتَقْتُ اَبْصَرُتُ دُوْنَهُ وَقَدْ كَانَ يُدُنِيُ مَجْلِسِي مِنْ سَمَائِهِ

اشعار پراعراب لگا کرتر جمه کریں، آخری شعر کی تر کیب کریں مخطوط کلمات کی لغوی اور صرفی تحقیق کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ..... اس سوال میں چار امور مطلوب ہیں (۱) اشعار پر اعراب(۲) اشعار کا ترجمہ (۳) آخری شعر کی

تركيب (۴) كلمات مخطوط كى لغوى وصر فى تحقيق \_

المعاريراعراب وترجمه - كمامر في المثق الاقل من السوال الاقل ١٤٣٤ه- عدم المثق الاقل من السوال الاقل ١٤٣٤ه- عدم المثل المتحرى شعر كار كرب - واق عاطفة وتطبقه كان فعل تاقصه على الميدني فعل مع فاعل مبعل مضاف ياء ضمير ذوالحال من جاره سمائه مضاف اليمكر بجرور مارجرور ملكر متعلق بوافعل باحدث فعل مع فاعل فيها جار بجرور ملكر متعلق بوافعل باحدث فعل مع فاعل فيها جار بجرور ملكر

متعلق ہوانعل کے بدر جا مضاف مضاف الیہ ملکر معطوف علیہ واقی عاطفہ الکو اکدا معطوف، معطوف علیہ ومعطوف ملکر مفعول ہے، فعل اپنے فاعل متعلق ومفعول ہے سے ملکر جملہ فعلیہ خبر ریہ ہوکر حال ، ذوالحال حال ملکر مضاف الیہ ،مضاف الیہ مفعول ہے، نعل اپنے فاعل ومفعول ہے سے ملکر جملہ فعلیہ خبر ریہ ہوکر خبر ، کائ اپنے اسم وخبر سے ملکر جملہ اسمیہ ہوا۔

كلمات مخطوط كى لغوى وصر فى تخفيق : مستبلسبًا "ميزع باسكامفرد مستبسب بمعنى بواجنگل بميدان ، دورى جموارز بين -عَاتِبًا" صيغه واحد مذكر بحث اسم فاعل از مصدر عَتُبًا (نصر وضرب) بمعنى خفاء بونا ، غصے بونا -

"مَضَارِبًا" بِنَعْ ہِاس کامفردمَضُدَب ہے بعن آلواریا اُس کی دھار۔مصدرضَد بیا (ضرب) بمعنی مارتا۔ "یُدنی " بھیغدوا صد مذکر عائب بحث فعل مضارع معلوم از مصدر آلاد مَنا ، (افعال) قریب کرتا۔مجرد دُنوا (لفر) قریب ہوتا۔ "سَمَائِه" بِمفرد ہے اِس کی جمع سَمَوٰت ہے بمعنی آسان۔ ہر چیز کی جھت۔ بارش ، بادل ،گھاس وغیرہ۔

### ﴿السوال الثاني﴾ ١٤٣٧

#### الشقالاول.

لأهله وشفى انى ولاكربا من العقول ومارد الذى ذهبا سوائلاً من جفون ظنها سحبا

ليلا فما صدقت عيني ولاكذبا (ص رحاني)

دمع جرى فقضى فى الربع ما وجبا عجناً فاذهب ما ابقى الفراق لنا سقيته عبرات ظنها مطرا دارالمام لها طيف تهددنى

ترجہ کریں، نہ کورہ ابیات سے شاعری کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں بخطوط کلمات کی لغوی اور صرفی تحقیق کریں۔

و خلاص سروال کے .....اس سوال کاحل شن امور ہیں (۱) ابیات کا ترجہ (۲) شاعر کی مراد (۳) کلمات بخطوط کی لغوی و صرفی تحقیق ۔

کباں؟ اور خہی تر یب ہوا۔ ہم کوٹ آئے پس فراق وہ علیں ہمی لے گیا جو اُس فرض کوادا کیا جو اِس گھر والے کا تن تھا اور شفاء دی مگر کباں؟ اور خہی تر یب ہوا۔ ہم کوٹ آئے پس فراق وہ علیں ہمی لے گیا جو اُس نے باتی چھوڑی تھیں اور وہ جو پہری گئی اسکونیس کوٹایا۔ میں نے اس قدر آنسو کی ہے جن کواس نے اُس نے اُس کو بارش بجھ لیا اور پکوں سے وہ آنسو ہے جن کواس نے بادل لوٹایا۔ میں شخص کا گھر ہے جن کا خیال آرہا ہے اُس نے رات جھے چونکا دیا تھا۔ جس کی تھدیق میری آنکھ نے نہیں کی اور خدہ تھا۔

اس خوالی کرنے وہ اور کا یہ فرض ہے کہ اُن کھنڈ رات کی بٹائی پر آنسو بہا ہمیں، چنا نچہ میرے آنسوؤں نے ایسانی کیا اور یہ دہی محت کا دعوی کرنے وہ اور کیا بلکہ شفاء قریب بھی نہیں آئی اور جدائی کا غم بدستوریا تی ہے۔ دوسرے شعرش کہتا ہے کہ ہمیا اور احساس ہوا کہ لی ہوگی اور کہ بہت ہماری محقل وہوش چھوڑی تھی وہ بھی اس کوٹ ہو کہ ہمیا ہے کہ ہمیات ہمیں کہتا ہے کہ دیا چھوڑی تھی وہ بھی اس کوٹ کہ اُس کے تہم جب سے کوٹ کر وہائی آئے تو جدائی وفراق نے جو تھوڑی بہت ہماری محقل وہوش چھوڑی تھی وہ بھی اس کھنڈ راور ویرانے کو دیا ہمیا ہمیا کیا ہمیا کہ بھی کہتا ہے کہ دیا یوسیس کے دوسرے شعرش کہتا ہے کہ دیا یوسیس کے دیا جو میں اس کھنڈ راور ویرانے کو دیا تھی کوڑی تو رہی اور اُس سے پہلے ہمارا جو مبروں تو بیا گیا وہ بھی وہوش چھوڑی تھی وہوش چھوڑی تھی وہوش چھوڑی تھی وہوش چھوڑی تھی وہوش کے کہ دیا یوسیس کے اُس کوڑی کی اس کھنڈ راور ویرانے کو کہ کہ بھی کوڑی تو رہیں اور اُس سے پہلے ہمارا ہوں تو بھی اس کھر کی اُس کوٹری آنسو برسانے والی پکوں کو برسات والی پکوں کو برسات والی پکوں کو برسات کواول کیور کی اُس کھری آنسو برسانے والی پکوں کو برسات کواول کو برسات کواول کی برسات کواول کی کورسات کو ایک کورسات کو ایس کو برسات کو اور کی برسات کو برسات کو وہوں کو برسات کو برس کے دیا ہو بھی کو برس کی آنسو برسانے والی پکوں کو برسات کورس کے دوسر کے دیور کی کھری کورسات کورسات کو برسات کو برسات کو بھی کورس کے دوسر کے

سمجھ لیا۔ چوشے شعر میں متنبی کہتا ہے کہ میر ہے سامنے اُس مخص کا گھرہے جس کے تصور میں مئیں اِس وقت ڈو وہا ہوں اور اُس محبوب نے رات کوخواب میں جھے چونکا دیالیکن میری آٹھوں نے اُس خواب کو پچ نہیں مانا کہ وہ محبوب ہے لیکن وہ خواب بالکل مجھوٹ بھی نہیں تھا کچھ نہ کچھ حقیقت ضرورتھی۔

کمات منطوط کی لغوی وصرفی تحقیق: - جفون "میخ بهاس کامفرد جفن به به مقل بهارگزار نے کی جگر۔

"الکر بنع " بیمفرد بهاس کی جمع بها من معلوم از مصدر عق جام مقالجا (اصر) بمعنی لوشاوا قامت کرنا۔
"عُجناً" صیغہ جمع مستعلم بحث نعل ماضی معلوم از مصدر عق جاء مقالجا (اصر) بمعنی لوشاوا قامت کرنا۔
"سَدَوَائِلًا" ، بی جمع بهاس کامفر دست ایشاقه بها زمصدر ستی لگلا مشید لکا نیا (ضرب) بمعنی بہنا۔
"المُدُلِمُ" صیغہ واحد مذکر بحث اسم فاعل از مصدر المقام (افعال بمضاعف) بمعنی فروش بونا ، مهمان بنا۔
"المُدُلِمُ" میخی خیال ، جنون وغضب مصدر (ضرب) بمعنی خواب میں خیال آنا۔
"طیفت" بمعنی خیال ، جنون وغضب مصدر (ضرب) بمعنی خواب میں خیال آنا۔

#### الشق الثاني ....

ولا سيمايوم بدارة جلجل فياعجبا من كورها المتحمل وشحم كهداب الدمقس المفتل فقالت: لك الويلات انك مرجل

الا رب يـوم لك مـنهـن صـالح ويـوم عـقرت للعذارى مطيتى فظل العذارى يرتمين بلحمها ويـوم دخلت الخدر خدر عنيزة

اشعارکاتر جمه کریں، دارہ جلجل سےکون سے واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ وضاحت کریں بخطوط کلمات کی لغوی اور صرفی تحقیق کریں۔ ﴿ خلاصهٔ سوال ﴾ ....اس سوال میں تین امور مطلوب ہیں (۱) اشعار کاتر جمہ (۲) دارہ جلجل والے واقعے کی مراو (۳) کلمات مخطوطہ کی لغوی وصرفی تحقیق۔

المناس المعلق المناس ا

القیس کی جانب آئی، اُس کے پیچے سب عورتیں آنا شروع ہو گئیں تی کہ عیز ہی مجبور ہوکڑنگی اورام والقیس نے اچھی طرح سے
اُسے دیکھا اور اُس کے کپڑے اُسے دے دیدیے پھر سب عورتوں نے امر والقیس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ کم بخت تونے
ہمیں بھوکا مار دیا اور ہمیں پریشان کیا، تیراستیانا س ہوائس نے کہا کہ تہباری بھوک کا علاج میرے پائل ہے، اگر تمہاری رائے ہوتو
ہمیری او شن حاضر ہے، سب نے کہا کہ اور کیا خوتی کی بات ہوگی اُس نے فوراً پی او شنی ذرج کی اور غلاموں نے جلدی سے لکڑیا ل جمح
ہمیں اُس نے اپنی او شنی کے گوشت کے کہاب بنا کر سب عورتوں کو دیئے، انہوں نے خوتی سے کھائے، جب سب کا پیٹ بھر گیا تو
مخلف عورتوں نے اُس کی او نگنی کا سامان اٹھایا، اب صرف امر والقیس باتی رہ گیا اُس نے عنیز ہ سے کہا تم جھے اپنے ساتھ بھا اوائس
خلف عورتوں نے اُس کی او نگنی کا سامان اٹھایا، اب صرف امر والقیس باتی رہ گیا اُس نے عنیز ہ سے کہا تم جھوالی اورام والقیس کے جاتا اور اُس کا بیار لیتا تو وہ نا راض ہو کر جھنجھلاتی اورام والقیس کے اور نے ساتھ کو بیان کیا ہے۔
اون نہ سے اتر نے کا حکم کرتی تو این اشعاری امر والقیس نے اجمالاً اس قصہ کو بیان کیا ہے۔

کلیات مخطوط کی لغوی وصرفی شخفیق \_ عذاری " یہ جمع ہاں کامفرد عذراً ہے بمعنی کنواری لڑکیاں۔

مکور " یہ فرد ہاں کی جمع آگئوار ہے بمعنی پالان جبکہ اُس پرساز وسامان بھی موجود ہو۔ "اللّهِ مَقْسُ "بمعنی سفیدریشم۔

میر تقیین " صیفہ جمع مؤنث غائب بحث فعل مضارع معلوم از مصدر اِرُدِ عَد (اکتعال ، ناتس) ایک دوسرے کو مارنا و پھینکا۔
"الْمُفَتَّلُ " مِیغہ واحد ذکر بحث اسم مفعول از مصدر تَفَیّی اُلْ (تفعیل ) بمعنی بٹنا۔ " جُلُجُلُ " یہ ایک جگہ کانام ہے۔
"الْمُفَتَّلُ " مِیغہ واحد ذکر بحث اسم مفعول از مصدر تَفیّی اُلْ (تفعیل ) بمعنی بٹنا۔ " جُلُجُلُ " یہ ایک جگہ کانام ہے۔

### ﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٧

الشقالاول..

أَ عَلَى حَشَفٍ كَالشَّنِ مُحَدَّدٍ

ا كَانَهُ مَا بَامُنِيْفِ مُمَرَّدٍ

وَ اَجُرِنَةُ لُـرُكَ بِـدَأَى مُنَضَدٍ (سُـرَمَاءُ

فَطُوَرًا بِ خَلُفَ الرَّمِيُلِ وَتَـارَةً لَهَـا فَخِذَانِ أَكُمِلَ النَّحُشَ فِيُهِمَا وَطَىُّ مَحَـالٍ كَـالُـجِنِيِّ خُلُوفُهُ

اعراب لگا کرتر جمه کریں، ندکوره اشعار میں شاعر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وضاحت کریں نیز طور ا اور تنارۃ ترکیب میں کیا واقع ہیں ، مخطوط کلمات کی لغوی اور صرفی تحقیق کریں۔

ین مراد ﴿ خلاصهٔ سوال ﴾ .... اس سوال میں پانچ امور مطلوب ہیں(۱)اشعار پراعراب (۲)اشعار کاتر جمہ(۳)شاعر کی مراد (۴) طورًا اور تنادةً کی ترکیب(۵) کلمات ِ مخطوطہ کی لغوی وصرفی تحقیق۔

اشعار براعراب: \_كمامر في السوال آنفا \_

اشعار کا ترجمہ:۔ کبھی وہ اونٹن اپنی وُم کوردیف کے پیچے (سُرین پر) مارتی ہے اور بھی ایسے تفنوں پرجو پرانی مشک کی طرح سو کھے ہوئے ہیں۔ اُس کی دورا نیں ایسی ہیں کہ جن میں گوشت پُر کردیا گیا ہے وہ دونوں ایسی چننی ہیں گویا کہ وہ دونوں چئے ماری کے درواز سے کہ دوکواڑ ہیں۔ اوراُس کی کمر کے مہرے پیچیدہ ہیں جن کی پسلیاں کمانوں کی طرح ہیں اوراُس کی گردن کا اگلا مصرتہہ بہتہ مہروں سے چیٹادیا گیا ہے کویا کہ وہ دو ہران کی خواب گاہیں جو جشکلیس کی ہیں جنہوں نے اُس اونٹنی کو گھیر لیا ہے اوراس کی پہلیاں موڑی ہوئی کمانیں ہیں جو مضبوط تو می پیٹھ کے نیچے کھی گئی ہیں۔

شاعر کی مراد:۔ شاعران اشعار میں اپنی افغنی کی تعریف کررہا ہے تو افغنی کے دُم ہلانے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جمعی وہ افغنی اپنی دُم کو اپنی سُر بن پر مارتی ہے اور بھی ایسے تھنوں پر جو کملائے ہوئے اور سو کھے ہوئے بعنی سمٹے ہوئے ہیں مطلب یہ کہ کا دود ہ خشک ہو گیا ہے اور اس افغنی کی ایسی دور انیس ہیں جو گوشت سے جھری ہوئی ہیں اور دو السی چکنی و چوڑی ہیں گویا کدو میر کے دروازے کے دروازے کے دوکواڑوں کی مثل ہیں اور اس کی کمر کے مہرے پیچیدہ اور آپس میں ایک دوسرے سے مشھے ہوئے ہیں اور اس کی گردن کا انگا حصدوہ مہروں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹایا گیا ہے اور اُس اونٹنی کے داکمیں با کیسی پہلوا در پسلیوں میں اتنی وسعت ہے کہ دو ہرن اُس میں آرام سے اپنی خواب گاہ بنا سکتے ہیں۔

<u> طورًا اورتارةً كى تركيب: بيدونول اسم فعلى محذوف تنمَّرُ ياتَضُوبُ كامفول فيهونے كى وجه سے منصوب بيل-</u> كام<u>لورًا اورتارةً كى تركيب: ي</u>يدونول اسم فعلى محذوف تنمُر بياتى جمع في معنى موتا كوشت - كلمات مخطوط كى لغوى وصرفى محقيق: \_ آكسنَّهُ حَصْ بيم فرد بياسكى جمع في خطوط كى لغوى وصرفى محقيق: \_ آكسنَّهُ حَصْ بيم فرد بياسكى جمع في خطوط كى الغوى وصرفى محقيق: \_ آكسنَّهُ حَصْ اللهِ معرد بياسكى جمع في موتا كوشت -

مصدرنه عُوضًا (فتح) بمعنى دُبلا بوناء كم كوشت بونا - تحشف اسم بمعنى ردى مجور بختك بستان -

"أَجُرِنَةً" يَرْتُ إِس كَامفردجَرَانْ بِمعنى كرون كالكلاحمد-

كذت صيغه واحدمو نث عائب فعل ماضى معلوم ازمصدر أرق (نفر مضاعف) بمعنى جمثانا ومضبوط كرنا-

الشقالتاني

آمِن أُمْ اَوْفَى دِمْنَةٌ لَمُ تَكَلَّمِ بِحَوْمَانَةِ الدَّرَاعِ فَالْمُتَقَلَّمِ وَدَارٌ لَهَا بِالرَّقَعَتُيْنِ كَانَهَا مَرَاجِيْعُ وَهُم فِي نَوَاشِرِ مِعْصَم وَدَارٌ لَهَا بِالرَّقَعَتُيْنِ كَانَهَا مَرَاجِيْعُ وَهُم فِي نَوَاشِرِ مِعْصَم وَدَارٌ لَهَا بِالرَّقَعَتُيْنِ خِلْفَةً وَالْمَلَاقُهَا يَنْهَضُنَ مِنْ كُلِّ مَجُقَم (صحان) بِهَا الْعِيْنُ وَالْارَامُ يَمْشِيْنَ خِلْفَةً وَالْمَلَاقُهَا يَنْهَضُنَ مِنْ كُلِّ مَجُقَم (صحان)

اعراب لگاکرتر جمه کریں، و داد لها میں خمیر مجرور کا مرقع لکھ کرآخری شعر کی ترکیب کریں ،کلمات مخطوطہ کی لغوی وصرفی شخفین کریں۔ ﴿ خلاصیر سوال ﴾ .....اس سوال میں جارامور مطلوب ہیں (۱) اشعار پراعراب (۲) اشعار کا ترجمہ (۳) و داد لها میں خمیر کا مرجع اور آخری شعر کی ترکیب (۴) کلمات مخطوطہ کی لغوی وصرفی شخفیت۔

اشعار براعراب: \_ كمامر في السوال آنفا-

ار المعارکاتر جمہ: کیا بیائم اونی کے گھر کے نشانات ہیں جو بولئے نہیں ہیں جو مقام درائ کی تحت زبین اور متنگم علی واقع ہیں۔ اور دو باغوں کے درمیان اُمّ اونی کا ایک گھر ہے گیا کہ وہ گود نے کے دوبارہ تازہ کئے ہوئے نشان ہیں جو کلائی کی رکول میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس گھر میں نیل گائے اور سفید ہران ایک دوسر ے کے پیچے پھر رہ ہیں اور اُن کے بیچ ہرجگہ سے دودھ پینے کیلئے اٹھتے اور کودتے ہیں۔ کھر میں نیل گائے اور سفید ہران ایک دوسر ے کے پیچے پھر رہ ہیں اور اُن کے بیچ ہرجگہ سے دودھ پینے کیلئے اٹھتے اور کودتے ہیں۔ کو المال المین کا مرحم اور کم کر کے اور آخری شعر کی آئر کیسی: المیال کی خیر کامر جی اُن اُن کے المعین والا دام معطوف علیہ ومعطوف ملکر مبتداء بیہ معشون فعل اس میں معطوف علیہ واق عاطرہ المعلق سے ملکر جملہ فعلیہ خبر سے ہوکر معطوف علیہ واق عاطرہ المعلق ہوانعل کے معطوف علیہ خبر سے ہوکر خبر مبتداء خبر ملکر جملہ فعلیہ خبر سے ہوکر خبر مبتداء خبر ملکر جملہ فعلیہ خبر سے ہوکر خبر ، مبتداء خبر ملکر جملہ فعلیہ خبر سے ہوکر خبر ، مبتداء خبر ملکر جملہ فعلیہ خبر سے ہوکر خبر ، مبتداء خبر ملکر جملہ فعلیہ خبر سے ہوکر خبر ، مبتداء خبر ملکر جملہ فعلیہ خبر سے ہوکر خبر ، مبتداء خبر ملکر جملہ اسمیہ خبر سے ہوکر کبر ، مبتداء خبر ملکر جملہ فعلیہ خبر سے ہوکر خبر ، مبتداء خبر ملکر جملہ اسمیہ خبر سے ہوکر کبر ، مبتداء خبر ملکر جملہ فعلیہ خبر سے ہوکر خبر ، مبتداء خبر ملکر جملہ فعلیہ خبر سے ہوکر خبر ، مبتداء خبر ملکر جملہ فعلیہ خبر سے ہوکر خبر ، مبتداء خبر ملکر جملہ فعلیہ خبر سے ہوکر خبر ، مبتداء خبر ملکر جملہ فعلیہ خبر سے ہوکر خبر ، مبتداء خبر ملکر جملہ فعلیہ خبر سے ہوکر خبر ، مبتداء خبر ملکر سے دور کی کے مدین کے دور کی کو مدین کے معطوف کے مدین کے

معطوف بمعطوف عليه ايخ معطوف يع ملكر جمله معطوف بوكر خبر بمبنداء خبر ملكر جمله اسميه خبريه بوار

کمات مخطوط کی انفوی وصرفی تخفیق: - حقومانهٔ میمفرد باس کی جمع حقوامین به بمعنی مخت زمین - محلی مختی مخت زمین - اگر تفعی نود به اس کامفرد رقعهٔ به بمعنی وادی یاباغ کا کناره - اس سے مراد بصره اور مدید کے قریب دوباغ بیل - الگر تفعی نیس کی مختی وادی یاباغ کا کناره - اس سے مراد بصره اور مدید کے قریب دوباغ بیل - المالا تا اس کامفرد خالیت یا خالیت تا بیل کا مفرد خلک یا خالیت میں بران میں میں کا مفرد خلک یا ہے بمعنی بران میں کا بیے والی کا بید کے اس کامفرد خلک یا ہے بمعنی بران میں کا بیے دیکھی کا بید ۔

﴿ الورقة الاولى: في التفسير

﴿السوال الاول ﴾ ١٤٣٨

النتى الأولى المنككين بِبَابِلَ هَادُوْتَ وَمَالُوْتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ النّاسَ الْعَالَىٰ وَمَا كَفَرَسُلَيْمُنَ وَلِكَ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النّاسَ السِّعْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَادُوْتَ وَمَالُوْتَ وَمَا يُعَلِّمُن مِنْ اَحَدِ حَتَّى يَعُوْلُ إِنَّمَا عَنُ فِي الْمَكَيْنِ بِبَابِلَ هَادُوْتَ وَمَالُوْتَ وَمَالُوْتَ وَمَالُوْتَ وَمَالُوْتَ وَمَا يُعْرَفِهُ مِنْ اَحْدِ حَتَّى يَعُولُ السَّعْرَةِ فَى الْمَدْ وَوَقَعُ مُوالِكُونَ مِنْ اَحْدِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا لَكُونَ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَمَنْ مَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ مَا لَكُونَ فِهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَا مُعْمُولُولَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَ

واب كمامر في الشق الاقل من السوال الاقل ١٤٣١هـ

الشقالتانى ..... كُتِبَ عَلَيَكُمُ إِذَا حَضَرَ آحَكَ كُوالْهُوتُ إِنْ تَرُكَ خَيْرا ۚ إِلْوَصِيّةُ ۚ اِلْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرُ بِيْنَ بِالْهُ عُرُونِ وَالْاقْرُ بِيْنَ بِالْهُ عُرُونِ وَالْاقْرُ بِيْنَ بِالْهُ عُرُونِ وَالْاقْرُ بِيْنَ بِالْهُ عُلَيْمُ وَمِنَ مُنْوِسٍ حَقَاعَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَرُبِهُ وَلِي اللّهُ عَنْ وَرُبِهُ وَلِي اللّهُ عَنْ وَرُبُونِ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَكُونُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

﴿السوال الثاني ﴾ ١٤٣٨ ﴿

الشق الأول .... يُومَرَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَ تَسُودُ وُجُوهٌ فَالْمَا الْهَرِيْنَ الْمُودَّفُ وُجُوهُ هُهُ مِّ آلَفُورُتُمْ بِعَلَا إِنْمَا لِكُونُ الْمُودَّفُ وَجُوهُ هُهُ مِنْ اللّهِ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

آیات کا ترجمہ کریں ، مخفر تفسیر کرتے ہوئے سیاہ اور سفید چہرے والے لوگوں کی تعبین میں مفسرین کے اقوال تحریر کریں، آخری آیت کی تحوی ترکیب کریں۔ و خلاصهٔ سوال کی .....اس سوال میں جارامور مطلوب ہیں (۱) آیات کا ترجمہ (۲) آیات کی تفییر (۳) سیاہ اور سفید چبرے والے لوگوں کی تعیین (۴) آخری آیت کی تحوی ترکیب۔

اس کے چانچہ بن کے چہرے ہے۔ اس دن کچھ چہرے چکتے ہو نگے اور کچھ چہرے سیاہ پڑجا کیں گے چنانچہ بن کے چہرے سیاہ پڑجا کیں گے جنائی کہ کیاتم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفراختیار کرلیاتھا؟ پس ابتم عذاب کا مزہ چکھواسلئے کہتم کفر کیا کرتے تھے اور وہ لوگ جن کے چہرے چیکتے ہو نگے وہ اللہ تعالی کی رحمت میں ہونگے ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ دہیں گے۔ یہ اللہ تعالی کی آیات ہیں جو ہم تہمیں حق وہ کے ساتھ پڑھ کرسنارہ ہیں اور اللہ تعالی دونوں جہانوں کے لوگوں میں سے کسی پرظلم نہیں کرنا جا ہتا ۔ اور اللہ کیا تھا ہے جو پچھ آسانوں اور زمین میں ہے اور اُس کی طرف تمام معاملات لوٹائے جا کیں گے۔

آیات کی آفیہ: ان آیات میں اللہ تعالی تیا مت کے دن کے پیچھٹم احوال قرکرد ہے ہیں تو فر مایا کہ مؤمنین کے چرے تو یہ ایمان کی وجہ سے دو تن اور اعتبانی خوشی کی وجہ سے ختدال وفر حال ہو سینے اور کا فرول کے چروں پر کفری تاریکی وظلمت چھائی ہوئی ہوگی اور کا اللہ تعالی کی رحمت بعینی جنت میں ہو سینے اور وہ ہیں ہیں جائے گا کہ اپنے کا فراور پر سین کے پھر فر مایا کہ اور جو نہ کور ہے بیسب اللہ تعالی کی آیات ہیں جو سی گھور پر تن وی کے ساتھ ہو سینے اور وہ ہیں ہیں ہوئے گئی ہیں اور یہ جو پہر کے پھر فر مایا کہ اور جو نہ کور ہے بیسب اللہ تعالی کی ہوات ہیں جو سی گھور پر تن وی کے ساتھ جہر سرت ان ہیں ہوئے گئی ہیں اور یہ جو پہر میں وہ برائی سے بھر کی ہوات ہیں ہوئے گئی ہواں سیر ہوئے گئی ہیں اور یہ جو پہر میں وہ سیر ان ہوائی ہواں کی ہوات ہیں ہوئے گئی ہواں ہوئے گئی ہواں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے گئی ہواں کی اطاعت الازم میں گرد ہوں کے اور ایک ہوائی ہوئے ہوئے ہوئے اور ایل ہوئے جا کیں گے۔ اس دن کو فرود مراصاحب افتیاں ہوئے ہوئے اور ایل ہو صین ہوئے اور ایل ہو سینے ہوئے اور ایل ہو سینے ہوئے اور ایل ہو صین کے جرے سیاہ ہوئے ۔ حضرت ابوا مام شرحہ ہوئے اور ہوئی ہوئے اور ایل ہو سینے جرے سیاہ ہوئے ۔ حضرت ابوا مام شرحہ بی کہ میں ہوئے اور سفید چرے اپنا آئوں کی کورے سیاہ ہوئے ۔ حضرت ابوا مام شرحہ کی کروے ہیں کہ ہوئے اور سفید چرے اپنا آئوں کی ہوئے جن کورہ آئر کریں کے دصرت ابوا مام شرحہ کی کروے ہوں کہ ہوئے جا سی کی تھد این کر جے جرے سیاہ ہوئے جو سیاہ ہوئے خواہ وہ مرتہ ہوں کا مرس بیا میں بیان ہوں ہوئے خواہ وہ مرتہ ہوں کا مرس بیان ہوں یا منافق ہوں ، دین میں شائل ہیں۔ (سمارف الازان)

آخرى آيت كَنْ تُحِى تركيب نواق عاطفالله جار مجر ورملكر شابت اسم فاعل كم تعلق بوكر في مقدم ما موصوله في جاره السموات مجرور، جار مجرور ملكر كافن كم تعلق بوكر صله موصوله صله ملكر معطوف عليه، واق عاطفه ما في الارض (سابقة تركيب عن معطوف بعطوف عليه، واق عاطفه المي الله جار مجرور عن بعطوف بعطوف عليه، واق عاطفه المي الله جار مجرور مكر معلوف بعدم قدر جع فعل مجول الامور تائب فاعل فعل مجهول النه قائم وتعلق علكر جملة فعلية فريد بوكر معطوف بوالله من من من المنافقة والمنافقة والمنافقة

عَلَيْهِمْ وَكُفَّى بِاللَّهِ حَسِيْبًا ﴿ إِنَّ مِنامِ: ٥٠٦)

آیات کا ترجمه کریں، آیات میں فدکورا حکام کی وضاحت کریں، (بِدَارًا، وَابْتَلُوٰا، یَکُبُرُوٰا مَفَلُیسَتَعُفِف) کی لغوی وصرفی شخفیق کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ..... اس سوال میں تین امور مطلوب ہیں(۱) آیات کا ترجمہ (۲) آیات میں فدکورا حکام کی وضاحت (۳) فدکور والفاظ کی لغوی وصرفی شخفیق۔

آیات کار جمدند اور تا مجھ ( تیبوں ) کو اپنے وہ مال سپر دنہ کروجن کو اللہ تعالی نے تہارے لئے ذندگی کا سرمایہ بنایا ہے، انکواس میں سے کھلا و اور بہنا و اور انکومناسب انداز میں بات کہو اور تیبموں کوجائیج رہوجب تک کہ وہ نکاح کے قابل نہ ہوجا کیں۔ پس اگرتم محسوں کروکہ ان میں بجھداری آچکی ہے تو ان کے اموال ان کے سپر دکردواور بیمال فضول خرچی کے طور پراور بیسوچ کر جلای جلدی جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ کہیں وہ بڑے نہ ہوجا کیں اور جو تھی خود فی ومالدار ہوتو وہ اپنے آپ کو بیتم کے مال سے بچائے ویاک رکھاور جو فقیر ہوتو وہ معروف طریقہ کے مطابق کھا سکتا ہے اور جب تک ان کے اموال اسے بردکروتو اس پرگواہ بنا لواور اللہ حساب لینے کیلئے کافی ہے۔ ہوتو وہ معروف طریقہ کے مطابق کھا سکتا ہے اور جب تک ان کے اموال اسکو سپر دکروتو اس پرگواہ بنا لواور اللہ حساب لینے کیلئے کافی ہے۔ ہوتو وہ معروف طریقہ کے مطابق کھا مکی وضاحت نے ان آیات میں تیبموں کے سریرستوں کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔

"يَكُبَرُوْا" صِيغَة جَعْ مُرَعَايب نعل مضارع معلوم ازمصدركَبْرًا وكِبَرًا (نفر بمع وكرم) بمعنى برا بونا وعررسيده بونا-"فَلْيَسْتَغْفِف" صِيغَه واحد مُركر بحث امر غائب معلوم ازمصدر استعفاف (استفعال ،مضاعف) بمعنى بچناو بچة رمنار

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٨

الشق الآول من يَأَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوالَا تَعْلُوا عَنَ اشْيَآءَ إِنْ تُبْدَلُكُمْ وَانْ تَعْلُوا عَنَى الْفُوالُ تَعْلُوا عَنَ اشْيَآءَ إِنْ تُبْدَلُكُمْ وَانْ تَعْلُوا عَنَى الْفُوالُ تَعْلُوا عَنَ الْفُوالُ تَعْلَوْا عَنَ الْفُوالُ تَعْلَوْا عَنَ الْفُولُونَ وَهُمْ اللّهُ عَنْهُا وَلَا مَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا مَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا مَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا مَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

آیات مبارکه کاتر جمه کرین مخفرتفیر مع شان نزول تحریر کرین ، کیره ، سائیه ، وصیله اور حام کی تعریفات تحریر کریں۔

خواصیه سوال است اس سوال کا خلاصیتن امورین (۱) آیات کاتر جمه (۲) آیات کی تغییروشان نزول (۳) بست بده ،
سائیه، وصیله اور حیام کا مطلب ۔

تراک اسب بنیں اورا گرتم نزول قرآن کے زمانہ میں اُن اشیاء کے متعلق ہوچھوکدا گرتم پروہ ظاہر کردی جا کیں تو وہ تمہاری ناگواری کا سبب بنیں اورا گرتم نزول قرآن کے زمانہ میں اُن باتوں کے متعلق پوچھوتو تم پر ظاہر کردی جا کیں گی ،اللہ تعالی نے سابقہ گناو معاف کردیئے اور اللہ تعالی بڑی مغفرت والے اور بڑے حکم والے ہیں ، تحقیق الی با تیس تم سے پہلی قوم نے بھی پوچھی تھیں گھروہ اُن باتوں کا اٹکار کر نیوا لے ہوگئے نہیں مشروع کیا اللہ تعالی نے بچیرہ کو اور نہ سائبہ کو اور نہ وصیلہ کو اور نہ حام کو اور کیک کا فراد کا اٹکار کر نیوا لے ہوگئے نہیں مشروع کیا اللہ تعالی نے بچیرہ کو اور نہ سائبہ کو اور نہ وصیلہ کو اور نہ حام کو اور کیک کا فر

آیات کی تفسیر وشان بزول: مسلم شریف کی روایت کے مطابق جب جج کی فرضت نازل ہوئی تو حفرت اقرع بن حابس بڑا ٹیڈ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہر سال ہمارے ذمے جج فرض ہے؟ انہوں نے تین مرتبہ سوال کیا ، دومرتبہ آپ بڑا ٹیڈ نے کوئی جواب نددیا، تیسری مرتبہ سوال کے جواب بیس آپ بڑا ٹیڈ نے عاب کے ساتھ تنبیہ فرمائی کہ اگر میں تمہارے جواب میں آپ بڑا ٹیڈ نے عاب کے ساتھ تنبیہ فرمائی کہ اگر میں تمہارے جواب میں 'پیلی اور ان کو ای محالی کے فرض ہوجا تا گرتم اُسکو پورانہ کر سکتے ، اُسکے بعد ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کے متعلق میں متبیں کوئی تھم ندوں اُن کو اِس طرح رہنے دو اِن میں کھود کرید کر کے سوالات نہ کرو، تم سے پہلی بعض اُسٹیں ای کثر سے سوال کے ذریع ہلاک ہوئی کہ اللہ تعنی انہوں نے سوال کر کے اُن کوفرض کرلیا پھرائس کی فرائس کے دو اور جن خور کی مدول اُن کو پورا کر واور جن چیزوں سے منع کروں اُن کوچھوڑ دواور جن فلاف ورزی میں جنانا ہو گئے لہٰذا میں تمہیں جن کاموں کا تھم دول اُن کو پورا کر واور جن چیزوں سے منع کروں اُن کوچھوڑ دواور جن چیزوں سے سکوت کیا جائے اُن کے متعلق خواہ خواہ سوال نہ کرو۔

بحيره، سائيه، وصيله اور حام كامطلب -بحيره: وه اونتى جسكادوده، تول كنام پروك دياجا تاتفا-سائيه: وَه اونتى جے بتول كنام برآزاد چيوڙدية تقاوراس پر بوجه ندلادتے تھے۔

وصیالة: وہ جوان اونٹنی جو پہلی اور دوسری مرتبہ مادہ بی جنتی تھی چونکہ اونٹوں میں مذکر کے مقابلہ میں مؤنث کی بڑی قیت ہوتی ہے اس لئے پے در پے دومادہ اونٹنی جننے کی وجہ ہے اسے بتوں کے نام پر آزاد کرویتے تھے۔ حام: وہ نراونٹ جے ایک مقررہ تعداد میں جفتی کے بعد بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔

اور بحى أُعربفات كَانى بِي مَره صل ان سبكايب كديرسبذمانه جالميت بن بنول كنام برآزاد تيمور عباف والي جانوري وال الشق الثاني الثاني كان مركه الأبضار وهوي فريلا ألابضار وهو اللطيف الفي يُرُو قَلْ جَاءَكُمْ بَصَارِ وَمُو يَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ وَ الْمُعْرِفُ الْمُوعِي وَعَلَيْهُمَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ مِعَوْيُظِ هِ وَكُذُ إِلَى نُصَرِفُ الْمُوعِ وَيَعْلَمُونَ وَ الْمُعْرِفَ الْمُوعِي وَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ مِعَوْيُظِ هِ وَكُذُ إِلَى نُصَرِفُ الْمُوعِ وَيَعْلَمُونَ وَ اللّهُ وَالْمُوعِي وَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ مِعَوْيُظِ هِ وَكُذُ إِلَى نُصَرِفُ الْمُوعِ وَيَعْلَمُونَ وَ اللّهُ وَمَنْ عَبِى وَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ مِعَوْيُظِ هِ وَكُذُ إِلَى نُصَرِفُ الْمُؤْتِ وَلِي قُولُوا وَرُسْتَ وَلِنُهُ وَمِ يَعْلَمُونَ وَالْمُوعِي وَالْمُوعِي وَعَلَيْ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْتِ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْتِ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَلَا مُؤْتِولُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَلِي اللّهُ الْمُؤْتِ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْتِ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْتِ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْتِ وَلَا مُؤْتِولُونُ وَالْمُؤْتِ وَالْمِلْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْتِ وَلَا وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَلَا مُؤْتُولُونَ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَلِي مُؤْتُولُونُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَلَالِكُ مُنْ عَلِي فَالْمُولِي الْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ

ابسان میں میں میں میں میں ابساراور بصائر کے معانی لکھ کرآیات نہ کورہ کی تغییر تحریر کریں ،اہل حق اور معتز لہ کارؤیت باری کے مسئلہ میں اختلاف مع الدلائل تحریر کریں۔(پ2۔انعام ۱۰۵۱۱۰۳)

ے سیدن استان کے سیدن میں جارا مور مطلوب ہیں (۱) آبات کا ترجمہ (۲) ابصاراور بصائر کے معانی (۳) آبات کی تفسیر (۷) اہل حق اور معتزلہ کارؤیت باری کے مسئلہ میں اختلاف مع الدلائل۔ تفسیر (۷) اہلِ حق اور معتزلہ کارؤیت باری کے مسئلہ میں اختلاف مع الدلائل۔

رسی آیات کا ترجمہ:۔ نگاہیں اس کوئیں پاسکتیں اور وہ نگاہوں کو پالیتا ہے اور وہ انتہائی لطیف وہا خبر ہے۔ خقیق تمہارے پاس پروردگاری طرف سے نشانیاں وبصیرت کے سامان پہنچ تھے ہیں پس جو محص ( استحص کھول کر) دیکھے گاوہ اپناہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بن جائے گاوہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں اور ہم اسی طرح آیات کو بار بارمختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں ، تا کہ بیاوگ کہ اٹھیں کہتم نے کس سے پڑھا ہے اور تا کہ ہم اس کو بچھدارلوگوں کیلئے واضح کر دیں۔ ابصار اور بصائر کے معانی:۔ ابصار بھر کی جمع ہے اس کامعنی آٹھوں کا نور ہے جس کے ذریعے انسان دیکھتا ہے۔

بسار بصيرت كى جمع إلى كامعنى ول كانور بجس كوز يع انسان غوروفكر كرتا ب-

آیات کی نفسیر: پہلی آیت کا حاصل ہے کہ ساری تلوقات جن وائس وطائکہ اور تمام جوانات کی نگا ہیں الرجھی اللہ تعالیٰ کا کواس طرح نہیں دیکھ سکتیں کہ آئی وات کا احاطہ کرلیں اور اللہ تعالیٰ تمام تلوقات کی نگا ہون کو پوری طرح دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ویکھنا ان سب پرمحیط ہے۔ وہ ذات آئی لطیف و باخبر ہے۔ آیت ہی فرمایا کہ لوگوں سے کہدو دکہ تمہارے باس تمہارے دب کی جانب سے حق بنی کے ذرائع یعنی تو حید ورسالت کے حق ہونے عقلی نوقی دلائل بھٹے چکے ہیں، اکود کھی کرجوفض حق کو پالے گا وہ اپناہی فائدہ کر بھٹا اور جو دلائل کے باوجود حق کوئیس پائے گا اندھارہے گا وہ اپناہی نقصان کرے گا اور اے نی اان سے کہدو کہ بیل اپناہی فائدہ کر بھٹا اور جو دلائل کے باوجود حق کوئیس پائے گا اندھارہے گا وہ اپناہی نقصان کرے گا اور اے نی اان سے کہدو کہ بیل تمہارے اندھارے کا وہ اپناہی نقصان کرے گا اور اے نی اان سے کہدو کہ بیل تمہارے اندھارے اور کوئیل کوئیس ہوں میرے فرمصرف تبلیخ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم اپنے دلائل و نشانیوں کو عمر گی کے ساتھ و شناف کہ میں ہو تھیں کہ تو نے یہ مضابین کسے پڑھے ہیں تا کہ آئیس ہو اور کوئی ہو سے بیان کرتے ہیں تا کہ آئیس ہو اور کوئی ہو گا البان حق وہ اسماری تا کہ اور کوئی تھیں کہ آئی ہو گا البان حق وہ انسمندوں پرواضی طاہر ہو وائی کہ مسئلہ میں اختمال فی مع الدلائل : محز لدوئیت باری تو فائم میں اور کے مسئلہ میں اختمال فی مع الدلائل : محز لدوئیت باری تو فائل کے مسئلہ میں اختمال فی مع الدلائل : محز لدوئیت باری تو اللے کا کا ارشاد آئا تھ کہ کر ہیں اور کہتے ہیں کہ الآئید کوئی کہ الگر نہ کہ کر ہیں اور کہتے ہیں کہ الآئید کوئی کی کہ اسماری کوئیل اللہ تھا گیا کا ارشاد آئا تھ کہ کر ہوں کا اسماری کوئی کوئیل اللہ تعالی کا ارشاد آئا تھ کہ کر ہوں کی کے مسئلہ میں اختمال کی سے دور کہتے ہیں کہ الآئید کے کوئیل اللہ تعالی کا ارشاد آئا تھ کہ کر ہوں کی کے مسئلہ میں اختمال کی سے دور کہتے ہیں کہ الآئید کے کہ کہ کی کر ہوں کا کہ کر ہوں کا کہ کر کوئیل اللہ کوئی کوئیل اللہ کوئی کی اور کی کے مسئلہ میں اختمال کی کر ہوں کا کہ کر کوئیل اللہ کوئیل اللہ کوئیل اللہ کوئی کی کر انسان کے کہ کر ہوں کی کے مسئلہ میں اور کی کے مسئلہ میں اور کوئیل اللہ کوئیل اللہ کوئیل اللہ کوئیل اللہ کوئیل اللہ کوئیل اللہ کوئیل کوئیل اللہ کوئیل اللہ کوئیل اللہ کوئیل اللہ کوئیل اللہ کو

ان فی سب سے وی فی دس التد تعالی فارشاد لا تعدر کیا الابت ماز النع ہے۔ اور ہے ہیں کہ الابت مار برائے استفراق ہا استفراق ہے۔ اور ہے ہیں کہ الابت مار برائے استفراق ہے بین کوئی بھی آ فکھاس کوئیس د کھے میں۔ استفراق ہے بین کوئی بھی آ فکھاس کوئیس د کھے تیں۔ پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ صیغہ جمع پر داخل لام تعریف اس وقت استفراق کیلئے ہوتا ہے جب عہد خارجی مراد ہونے پرکوئی

چہ بروب بی بیت بیت میں اس الا بیت اس است کا خریت اس است کا خرید ہے کہ بہاں الا بیت اللہ میں اس است کا اس است کا خرید ہے کہ بہاں الا بیت کا اس میں اس است کا اس میں کہ میں اس اس اس اس اس اس اس اس است کا است کا است کا است کا الام تعریف است خرات کی اس است کا اگر بھی ہماں اس کے دوسرے جواب کا خلاصہ ہے کہ اگر ہم مان لیس کہ الا بیت ارک میں اس تعریف است خراق کیلئے ہے جب بھی تہاں اس است کو است کرنا ہا بہت بیس ہوتا بلکہ ہم ہے ہے ہیں کہ یہ آیت سلب عوم پر دلالت کرتی ہے۔ اس لئے کہ تُذر کا الا بیت اللہ بھی پر دلالت کرنا ہا جا بیس ہوتا بلکہ ہم ہے ہے ہیں کہ یہ آیت سلب عوم پر دلالت کرتی ہو است خراق ہو اس کے موسود ہیں میدرک کل بصور کے میں ہوگا جو جو جہ کلیہ ہم کہ تذریک الا بیت الا بیت اللہ ہوا ہو ایک ہوا ہو اس بھی ہوگا ہوا تو ایجا ہوگی کا رفع ہوگیا اوراق ہے کہ اس اس کوند دیکھیں گی اور دیکھی کے مائی ہوا ہو ایک ہیں ہوگا ہوں گئی ابسار موشین کو دیکھیے کے منافی ہیں ہوگا ہوں گئی پر دلالت کرتی ہو ہم یہ سلیم ہیں کہ ہو ہیں کہ اوراک سے مواد واطراف کا واط کرتے کہ آیت میں اوراک سے مطلق دویت مراوے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اوراک سے مرادم کی کہنام صدود واطراف کا واط کرتے کہ آیت الملال و ما الدرک اللہ کی بیت میں کہتے ہیں کہ اوراک سے مرادم کی کہتا ہوں کہتے ہیں دادراک سے مرادم کی کہتا ہوں کہتے ہیں دادراک سے مرادم کی کہتا ہوں کہتے ہیں دادراک سے مرادم کی کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہے کہا کہتا ہوں کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہو کہتا ہو

چاند کودیکھا گراس کو نگاہ کے احاطہ میں نہ لاسکا)۔اس صورت میں آیت کے معنی ہوں مجے کہ کوئی بھی نگاہ اس کاا حاطہ نہ کر سکے گی۔ اور بیہ ہم بھی کہتے ہیں کہ مؤمنین آخرت میں اللہ تعالیٰ کودیکھیں مجے گراس کاا حاطہ نہ کرسکیں مجے۔ چوتھے جواب کا حاصل یہ ہے کہ گزشتہ ساری با تیں تعلیم کر لینے کے بعد آیت ندکورہ میں اس بات کی کوئی ولیل نہیں ہے کہ اوراک بمعنی رؤیت کی نفی تمام اوقات واحوال ہے متعلق ہے اس لئے ہم اس نفی کو بعض اوقات مثلاً دنیا کے ساتھ خاص کرتے ہیں ۔ اس صورت میں آیت کی مرادیہ ہوگی کہ دنیا میں کوئی نگاہ اللہ تعالی شانہ کوئیں دیکھ سکتی۔ یا اس نفی کو آخرت کے بعض احوال سے ساتھ خاص کرتے ہیں ،اس صورت میں آیت کی مرادیہ ہوگی کہ آخرت کے بعض احوال میں کوئی نگاہ اس کوند دیکھے گی۔اور ہم بھی بہی کہتے خاص کرتے ہیں ،اس اس کو خت میں آئیاں کوئمام احوال میں رؤیت نہ ہوگی بلکہ بعض احوال میں بی ہوگی۔

متقد مین الل السنة والجماعة نے باری تعالیٰ کی رؤیت کے ممکن ہونے پر عقلی اور نقلی دونوں طرح سے دلائل پیش کتے ہیں۔ عقلی دلیل: بیے کہ اعیان اور اعراض دونوں کی رؤیت ہوتی ہے۔اس لئے کہ ہم دوجسموں کے درمیان و مکھ کرفرق کرتے ہیں کہ مثلاً میکڑی ہےاور وہ لوہا ہے ای طرح دوعرضوں کے درمیان و مکھ کرفرق کرتے ہیں کہ بیسیابی ہے وہ سفیدی ہے۔ بہر حال بدرؤيت بمعنى دكھائى دينااعراض اوراعيان دونوں كے لئے مشترك طور پر ثابت ہےاور جو تھمدو چيزوں كے درميان مشترك ہواس کی علت بھی الیم ہونی جاہتے جو دونوں کے درمیان مشترک طور پرموجو د ہو۔اور تلاش و تنبع سے ہمیں معلوم ہوا کہ تین چیزیں الیم ہیں جواعیان اوراعراض کے درمیان مشترک ہیں ایک تو سے کہ دونو ل ممکن ہیں۔لہذا امکان دونوں کے درمیان مشترک ہوا۔ دوم بیک اعیان واعراض دونوں حادث ہیں جیسا کہ صدوت عالم کی دلیل سے ثابت ہے للندا حدوث بھی دونوں کے درمیان مشترک ہوا۔سوم يركه دونو ل موجود بين للبذا وجود بهي دونول كے درميان مشترك بهوا۔ان ميں سےاول الذكر دونول يعني امكان اور صدوث علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے کیونکہ امکان کے معنی کسی چیز کے وجود اور عدم کا ضروری نہ ہوتا ہے اور نہ ہوتا امر عدی ہے۔اس طرح صدوث كامعتى وجود بعد العدم بيتواس كمفيوم من عدم داخل ب\_البذا حدوث بحى امر عدمى بوااورام عدى كى چيزى علت نبيس بن سكتا كيونكه علت اس كو كہتے ہيں جودوسري چيز كے وجود ميں مؤثر ہواور جو چيزخود بى عدى ہووہ دوسرى چيز كے وجود ميل كوئى كردار ادانہیں کرستی۔ بہر حال جب امور ثلاث مشتر کہ میں ہے امکان اور حدوث بوجہ عدی ہونے کے علت نہیں بن سکتے تو تیسرااخمال متعین ہو گیا کہ اعیان اور اعراض کی رؤیت لینی وکھائی وینے کی علت وجود ہے جوذات باری میں بھی متحقق ہے کیونکہ وہ نہ صرف موجود ہے بلکہ واجب الوجود ہے تو اس کی رؤیت بھی ممکن ہوگی۔ کیونکہ جہال سی تھم کی علت پائی جائے تو تھم بھی وہال پایا جا تا ہے۔ رؤيت بارى تعالى كمكن مون كالعلى دليل: الله تعالى كارشاد وَلَمْنا جَمَاءُ مُؤسى لِمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَة رَبُّة ب اس آیت سے شارح نے دوطرح استدلال کیا ہے۔ پہلے استدلال کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موی طابی نے جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو كلام ن كرمتكلم كے ديدار كااثنتياق موااور ديدار كى درخواست كى رَبِّ أَدِنِيسى (اے ميرے پرورد كار بجھے اپنا ديدار كرا ديجئے) جواب ملاكن تدنين (تم مجينيس وكيسكوس )حضرت موى ماينا كى بيدرخواست بارى تعالى كرويت كمكن مونى يردلالت كرتى ہے اس لئے كدا كر أنبيس رؤيت كے نامكن ہونے كاعلم نبيس تھا تو ان كا درخواست كرنا اس بات سے جامل ہونے كوشلزم ہوگا که باری تغالی میں کوئی بات جائز اور ممکن ہے اور کوئی بات ناجائز و ناممکن ہے اور اگر علم تھا توبید درخواست عبث و بے فائدہ اور طلب عال استنزم ہوگی اور انبیاء ظام ان باتوں سے پاک ہیں۔معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے۔

دوسرے استدلال کا حاصل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موٹی طائیں کی درخواست کے جواب میں فرمایا کہتم میرے جمال کی تاب نہ لاسکو گے البتہ تمباری تسلی کے لئے ایک صورت تجویز کرتا ہوں کہ اس پہاڑی طرف دیکھو میں اس پراپی جھلک ڈالوں گا اگر وہ پہاڑاس کا متحمل ہوجائے اور اپنی جگہ ساکن و برقر اررہ تو پھرتم بھی جھے دیکے سکو گے۔ بیدواقعہ بھی رویت کے ممکن ہوئے پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے اپنی رویت کو استقر ارجبل پر معلق فرمایا ہے جو فی نفسہ مکن ہے۔ اور جو چیز کسی ممکن پر معلق ہو وہ بھی ممکن ہوتی ہے اور جو چیز کسی ممکن پر معلق ہو وہ بھی ممکن ہوتی ہے اور جو چیز کسی ممکن ہوتی ہوتی ممکن ہوتی ہے۔

آخرت میں مؤمنین کود بدار نفیب ہوناممکن ہاورولائلِ نقلیہ کتاب اللہ سنت رسول الله طابع اور اجماع است سے تابت ہے۔

کتاب اللہ کی دلیل: اللہ تعالی کا ارشاد و مجمورة یکو میلید نسا خیرة و اللی رقیقا فیا ظررة ہاس میں محل استشہاد اللی رقیقا فیا ظررة ہوتو وہ رویت کے معنی میں ہوتا ہے۔ پس رقیقا فیا ظررة ہوتو وہ رویت کے معنی میں ہوتا ہے۔ پس معلوم ہواکہ قیامت میں مؤمنین کو اللہ تعالی کا دیدار ہوگا۔

اجماع امت سے رؤیت ہاری کے آخرت میں وقوع کی دلیل یہ ہے کہ خالف فرقوں کے ظہور سے پہلے امت کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی اور اس پر بھی اتفاق رہا ہے کہ وقوع رؤیت کے سلسلہ میں وارد آیات اپنے ظاہری معنی پرمحمول ہیں۔اس میں اختلاف کر نیوالوں مثلاً معتز لہ وغیرہ کا ظہور بعد میں ہوا ہے۔ (بیان الفوائدج میں احتلاف

### ﴿الورقة الثانية: في الفقه (هدايه اوّل)﴾ ﴿السوال الاوّل﴾ ١٤٣٨

النسقالاق ..... وَمَنْ لَمُ يَجِدِ الْمَاهُ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ مِيْلٌ اَوْ اَكُفَرُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيْدِ، وَلَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ مَرِيْضٌ فَخَافَ إِنِ اسْتَعْمَلُ الْمَاءُ إِشُتَةَ مَرَضُهُ يَتَيَمَّمُ، وَلَوْ خَافَ الْمَاءُ إِنْ اَعْتَسَلَ اَنْ يَقُتُلُهُ الْبَرُدُ اَوْ يُمَرِّضُهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيْدِ، وَهٰذَا إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصُرِ، وَلَوْ كَانَ فِي الْمُحْدِيْدِ، وَهٰذَا إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصُرِ، وَلَوْ كَانَ فِي الْمُعْدِيْدِ، وَهٰذَا إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصُرِ، وَلَوْ كَانَ فِي الْمُعْدِيْدِ، وَهٰذَا إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصُرِ، وَلَوْ كَانَ فِي الْمُعْدِيْدِ، وَهٰذَا إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصُرِ، وَلَوْ كَانَ فِي الْمُعْدِيْدِ وَهُذَا إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصُرِ، وَلَوْ كَانَ فِي الْمُعْرِفُهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْدَ آبِى حَنِيْفَةً \* خِلَافًا لَهُمَا

آعراب لگا کرترجمه کریں، مسائل ندکوره کی تشریح کرتے ہوئے آخری مسئلہ میں امام اعظم اور صاحبین کا مرل اختلاف تحریر کریں، تیم کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، تیم کاطریقہ اور قر آن وحدیث سے اس کی مشروعیت کی دلیل ذکر کریں۔ خلاصۂ سوال کی۔۔۔۔۔اس سوال میں چارامور مطلوب ہیں (۱) عبارت پراعراب (۲) عبارت کا ترجمہ (۳) ندکوره مسائل کی تشریح وامام اعظم اور صاحبین کا مدلل اختلاف (۴) تیم کی لغوی واصطلاحی تعریف، طریقہ ومشروعیت کی دلیل۔ تعریب سوال عبارت براعراب:۔کمامد فی السوال آنفا۔

<u>عبارت كاتر جمه: \_ اور جوفض مانى نه پائ اس حال من كه وه مسافر مو يا شهر سے با بر موكه أسكے اور شهر كے در ميان أيك ميل</u>

یا اس نے اکدی مسافت ہوتو وہ پاکیزہ می کے ساتھ تیم کرے۔ اوراگروہ پانی پا تا ہے گروہ مریض ہے پس اُسے خوف ہے کہ اگر

میں نے پانی استعال کیا تو میرامرض بروھ جائے گاتو وہ بھی تیم کرسکتا ہے اوراگر جنی آ دی کوخوف ہو کہ اگر اس نے شمل کیا تو شعندگ

ہے اُسکی موت واقع ہوجا تیگی یا اُس کا مرض بروھ جائے گاتو وہ بھی پاکیزہ کی ہے تیم کرسکتا ہے۔ اور سائس صورت میں ہے جبکہ آ دی

شہر نے باہر ہواوراگروہ شہر میں ہوتو امام ابوحنیفہ کے نزدیک پھر بھی اِسی طرح تھم ہے۔ اور صاحبین کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔

میر نے باہر ہواوراگروہ شہر میں ہوتو امام المحظم اور صاحبین کا اختلاف نے اگر آ دی حالت سفر میں ہواورائس کے پاس پانی موجود نہویا آ دی آبادی وشہر سے آئی دور ہو کہ اُس کے اور آبادی کے درمیان ایک میل یا اُس سے زائد کی مسافت ہویا آ دی کے پاس پانی تو موجود ہو گروہ ایسام یعن ہو کہ اُس کو بیخوف لاحق ہو کہ اگر میں میں جو کہ اگر میں نے خسل کیا تو شعندک کے نتیج میں میری موت واقع ہوجائے گی یا جھے مرض لاحق ہوجائے گا تو ان میں مہتلی ہے کو بیخوف لاحق ہوجائے گا بیا اُستعال کیا تو مہوجائے گی یا جھے مرض لاحق ہوجائے گا تو ان میں مہتلی ہے کہتم کرنے کی اجازت ہے۔ بیا تفاقی مسئلہ ہے۔

میں مہتلی ہے کو بیم محتلی ہے کہتم کرنے کی اجازت ہے۔ بیا تفاقی مسئلہ ہے۔

اگر کوئی فخص شہر میں موجود ہے تو پھراس کے ساتھ بیصورت پیش آجائے تو اِس صورت میں اختلاف ہے۔ امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ شہر میں موجود ہے تو پھراس کے ساتھ بیصورت پیش آجائے تیں کہ شہر میں موجود شخص کو تیم کی اجازت ہے۔ فرما تیم بیل کے ہیں کہ شہر میں موجود شخص کو تیم کی اجازت ہے میں اور کے ہیں کہ شہر میں گرم پانی اور مردی سے تفاظت ممکن ہے اس لئے ہلاک دور کوئی ہونے کا اعتبار غیر معتبر ہوگا۔ چنانچا گرشہر میں تیم کی اجازت دے دی جائے تو لوگ معمولی سردی میں بھی حیار کرنے ہے۔ اس لئے اس لئے اس ایم صاحب کی دلیل ہے ہدا ہے خاکف جنبی کے حق میں در حقیقت عسل کرنے سے عاجزی فابت ہے اس لئے اس

عاجزي كااعتبار كرناضروري ہے لہذاشہر میں موجود مخص كوبھی تیم كی اجازت ہے۔

اصطلاح میں پاک مٹی سے بہنیت طہارت چیرہ اور ہاتھوں کا مسل کی دلیل ۔۔ تیم لغت میں قصد کرنے کو کہتے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں پاک مٹی سے بہنیت طہارت چیرہ اور ہاتھوں کا مسح کرنا۔

طریقہ: اوّل نیت کروکہ میں تا پاکی دورکر نے اور نماز پڑھنے کے لئے تیم کرتا ہوں پھردونوں ہاتھ مٹی کی کئی چیز پر مارکرانہیں جھاڑ دو۔ زیادہ مٹی لگ جائے تو منہ سے پھونک دو۔ اور دونوں ہاتھوں کومنہ پراس طرح پھیرو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے ،اگرایک بال برابر جگہ جھوٹ گئی تو تیم جائز نہ ہوگا۔ پھردوسری مرتبہ دونوں ہاتھ ٹی پر مارواور انہیں جھاڑ کر پہلے بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں سید سے ہاتھ کی انگلیوں کے سروں کے بنچے کہ کو کھینچتے ہوئے کہنی تک لے جاؤاس طرح لے جائے میں سید سے ہاتھ کے بنچے کی جانب ہاتھ کی انگلیوں کے میر وں کے بنچے کہ کو کھینچتے ہوئے کہنی تک لے جاؤاس طرح لے جائے میں سید سے ہاتھ کے انہوں جائے گئی ہوئے کہنی سے انگلیوں تک تھینچتے ہوئے لا وَاور بائیں ہاتھ کے انگروٹ کے گئی ہوئے کی بشت پر پھیرو۔ پھرائی طرح سید سے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیرو۔ پھرائی طرح سید سے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیرو۔ پھرائی طرح سید سے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیرو۔ پھرائی طرح سید سے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیرو۔ پھرائی طرح سید سے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیرو۔ پھرائی طرح سید سے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیرو۔ پھرائی طرح کے اندر کی جانب کوسید سے ہاتھ کے انگروٹ کے دائر کی کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔

(فود د دواصغرومد دونول کے لئے تیم کا بی طریقہ ہاں میں کوئی فرق نہیں ہے)

مشروعیت کی دلیل تیم کے جوازی بہلی دلیل ارشادِ باری تعالی فلم تجدوا ما قنیمموا صعیدا طیبا (اگریانی نه پاؤتویاک مشروعیت کی دلیل تیم کے جوازی بہلی دلیل استادِ باری تعالی فلم تجدوا ما قفتیم کرو) ہے۔ دوسری دلیل آنخضرت مالی کا ارشاد ہالتداب طهود المسلم ولو الی عشر حجیج مالم یجد المد (پاکیزه می مسلمان کی طہارت کا ذریعہ ہاگر چدوس سال تک أے پانی میسر ندہو)۔

تيسرى دليل آتخضرت مَنْ الله كاارشاد عفضلنا على الناس بثلث خصال سستربتها لناطهورا اذا لم نجد السماد (جميل ديراً متول پرتين چيزول كساته فضيلت دي كئ هرسن كام كوار سال طهارت كاذر ايد بنايا كيا به جس دفت ياني دستياب ندمو) -

الشيق الثاني الثاني النه من النه الله المائة إذا أصابت المراة أو السيف أكتفى بمسجهما، وإن أصابت الآرض من المنافقة على مكانها، وقال دُفَرُ والسَّافَعِيُ لا تَجُورُ لَا جَارُتِ الصَّلُوةُ عَلَى مَكَانِهَا، وقالَ دُفَرُ والسَّافَعِيُ لا تَجُورُ وَحَدَالًا النَّمَا وَالْبَوْلِ وَالْخَمْرِ وَخِرُ الدَّجَاجِ وَبَوْلِ الْحِمَارِ جَارُتِ وَقَالُ دُونَ النَّجَسِ المُغَلَّظِ كَالدَّم وَالْبَوْلِ وَالْخَمْرِ وَخِرُ الدَّجَاجِ وَبَوْلِ الْحِمَارِ جَارُتِ الصَّلُوةُ مَعَهُ، وَإِنْ زَادَ لَمُ تَجُرْ، وَقَالَ دُفَرُ وَالشَّافَعِيُ قَلِيُلُ النَّجَاسَةِ وَكَذِيْرُهَا سَوَاءً .

اعراب لگاکرتر جمه کریں، مسائل مذکورہ کی تشریح کرتے ہوئے دونوں جگہ انمہ کا ملل اختلاف تحریر کریں، تدھب افدھ ہیں اثر سے کیامراوہ ہو: نیز نجاست غلیظہ وخفیفہ کی تعریف اور مثالیس ذکر کر کے بتا کیں کہ نجاست خفیفہ کی تنی مقدار کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے؟ پہر فطلا صدّ سوال کی سسائل کی تشریح کے فطلا صدّ سوال کی سسائل کی تشریح کے فطلا صدّ سوال کی سسائل کی تشریح کے است فلیظہ وخفیفہ کی تعریف مع اسٹلہ (۲) نجاست خفیفہ کی مقدارِ معاف۔

عبارت براعراب: \_ كما مرّ في السوال آنفا-

عبارت کاتر جمہ:۔ اور نجاست جب کی تھٹے یا تلوار کولگ جائے تو اِن دونوں چیز وں کوصاف کرنے پراکتفاء کیا جائے گا اوراگر نجاست زمین کو پہنے جائے اور وہ سورج کی پیش کے نتیجہ میں خشک ہوجائے اوراس کا اثر زائل ہوجائے تو اس جگہ نماز پڑھنا جائز ہے اور اہام نافی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ اور درہم اوراس سے کم مقدار نجاست غلیظ کی جیسے خون اور پیشاب اور شراب اور مرغی کی بیٹ اور گدھے کا بیشاب، ان نجاسات کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے اوراگر درہم سے زاکد ہوجائے تو جائز نہیں ہے اور شراب اور مرغی کی بیٹ اور گدھے کا بیشاب، ان نجاسات سے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے اوراگر درہم سے زاکد ہوجائے تو جائز نہیں ہے اورایام زفر وامام شافعی فرماتے ہیں کہ نجاست تھوڑی اور زیا وہ برابر ہے (یعنی دونوں کا ایک ہی تھم ہے )۔

مسائل کی تشریخ:۔ اس عبارت میں دومسئے بیان کئے گئے ہیں۔ پہلامسئلہ یہ ہے کہ شیشے اور تکوار وغیرہ پر ذی جرم (جسم دار) نجاست لگ جائے تو اُس کوصاف کرویتا کافی ہے کو یاصاف کردیئے سے پیشیشہ اور تکوار وغیرہ پاک ہوجا کیں گے اس طرح اگر زمین پر کسی نے نجاست کردی ہے یا نجاست لگ کئی اور دھوپ سے خشک ہوگئی تو زمین بھی پاک ہوجائے گی کو یا اس جگہ نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ امام زفر اور امام شافئ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پرنماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

ولائل: امام زفرٌ اورا مام شافعیؓ کی دلیل میہ ہے کہ اس جگہ پرنجاست کا لگنا بیٹنی ہے اور اُس کوزائل کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی اس لئے وہ زمین نا پاک ہی رہے گی اور اُس پرنما زپڑھنا جائز نہ ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اُس سے تیم کرنا بالا تفاق نا جائز ہے۔ احداث کی لیل ہے۔ منابط میں ہے اور اُس پرنما والا

احناف کی دیک آپ تا گفتا کا ارشاد ہے ذکاۃ الارض یبسها (زمین کی پاک اُس کا خشک ہوجانا ہے)۔
امام شافی کی دلیل کا جواب ہے ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ نجاست کوزائل کر نیوالی کوئی چیز نیس پائی گئی، یفلط ہے بلکہ نجاست کوزائل کر نیوالی چیز موجود ہے اور وہ حرارت بھی پاک کرتی ہے خواہ کم ہوزیادہ ہو۔
چیز موجود ہے اور وہ حرارت ہے۔ کیونکہ جس طرح آگ سے جلانا پاک کرتا ہے ای طرح حرارت بھی پاک کرتی ہے خواہ کم ہوزیادہ ہو۔
تیم کے عدم جواز پر قیاس کرنے کا جواب ہے ہے کہ تیم کے لئے مٹی کے پاک ہونے کی شرط نفس قرآنی سے ثابت ہے اور جو سے مختم نص قرآنی ہے وہ تاب پرزمین کی سے خابت ہو وہ قطعی ہوگا لہذا تیم کے لئے مٹی کا قطعی اور یقین طور پر طاہر ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں پرزمین کی

طہارت خبر واحد سے ثابت ہوئی ہے جو کہ غیر طعی اور ظنی ہے، پس تیم جس کے لئے مٹی کا پاک ہونا قطعی الثبوت ہے وہ اُس مٹی سے ادانہ ہوگا جس کی طہارت ظنی الثبوت ہے۔

دوسرامسکہ یہ ہے کہ اگر نجاست غلیظ ایک درہم یا اس سے کم مقدار میں کپڑے وغیرہ کولگ جائے جیسے خون، پیشاب، شراب وغیرہ تو اس نجاست کے کپڑے پرموجو دہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے اورا گرایک درہم سے زائد مقدار ہوتو پھر جائز نہیں ہے۔ جبکہ امام زفر اورا مام شافعی فرماتے ہیں کھیل اور کشر نجاست کا ایک ہی تھم ہے۔ کو یا اُن کے نز دیک نجاست غلیظہ خواہ کم ہویا زیادہ ہواں کی موجودگی میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

دلائل: امام زفر اورامام شافعی کی دلیل آیت کریمہ و نیسابات فسطان ہے، جس نے نجاست سے پاک کرناواجب کیا ہے اور قلیل وکثیر کی کوئی تفصیل ذکر نہیں کی بلکہ مطلقا نجاست سے پاکی کا تھم ہے لہذا قلیل وکثیر سب سے پاکی حاصل کرنالازم ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ قلیل نجاست سے بچاؤ ممکن نہیں ہے کیونکہ کھیاں نجاست پر بیٹھنے کے بعد پھرانسان پر بیٹھ جاتی ہیں اسی طرح مجھروں کے خون سے بچنا ممکن نہیں تو اُس کو معاف کردیا گیا ہے۔ باتی مقدار تھی بی ایک مقدار ہے جے موضع استجاء پر قیاس کیا گیا ہے۔

<u>اثر کی مراد: ب</u>نجاست کے اثر سے مرادرنگ و بود غیرہ ہے۔

<u> نحاست غليظه وخفيفه كي تعريف مع امثله : \_ نجاست هيقيه كي دوشميس بيس،غليظه اورخفيفه -</u>

﴿ سَخْتَ اور برِ مِي مَا يَا كَي كُونِ عِاستِ عَلَيْظ كَهِتِي جِسِے آدمى كا پيشاب و يا خاند، جانوروں كا يا خاند، حرام جانوروں كا پيشاب، آدمى اور جانوروں كا بہتا ہواخون ،شراب،مرغى اور بلخ كى بيٹ وغيرہ۔

نجاست غلیظ اگر گاڑھے جسم والی ہوجیسے پاخانہ وغیرہ تو ساڑھے تین ماشہ وزن تک معاف ہے اور اگر تیلی ہوجیے شراب وغیرہ تو وہ اور اگریزی روپیہ کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہے۔ (معاف ہونے کامطلب سے کہ اگر اتن نجاست بدن یا کپڑے پرگی ہواور نماز بڑھ لی تو نماز ہوجائے گی مگر مکروہ ہوگی اور جان بوجھ کراتی نجاست بھی کپڑے یا جسم پرچھوڑ نا جا ترنہیں ہے)

﴿ ہلی اور چھوٹی نجاست کونجاست خفیفہ کہتے ہیں جیسے حلال جانوروں کا پیٹا ب اور ترام پر ندوں کی بیٹ وغیرہ۔ نجاست خفیفہ کی مقدار معاف: \_ نجاست خفیفہ اگر چوتھائی کپڑے یا چوتھائی عضو سے کم ہوتو معاف ہے آگر چوتھائی کپڑے یا چوتھائی عضو کے برابریااس سے زیادہ ہوتو معاف نہیں ہے۔

﴿السوال الثاني ١٤٣٨

الشيخ التي الجماعة سنة مؤكدة لقوله عليه السلام الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها الا منافق، واولى الناس بالامامة اعلمهم بالسنة، وعن ابى يوسف اقرؤهم، فان تساووا فأقرؤهم فان تساووا فأسنهم.

عبارت کا ترجمہ کریں، ہرمسکلہ کی دلیل کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے بتا کیں کہ "اعلمهم بالسنة" میں سنة سے کیا مراوہ، نیز امام ابو یوسف کا اختلاف مع الدلائل ذکر کر کے بتا کیں کہ صدیث ندکور ہیں منافق سے کیا مراوہ، عبد، اعرابی، فاسق اورولدالزناك امامت مين نمازير صفى كاكياهم بع؟ دليل كي ساته واضح كري-

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال مي يانج امور مطلوب بين (١) عبارت كاترجمه (٢) مسائل كي وضاحت مع الدلائل (٣) مسنة كى مراد (٣) منافق كى مراد (٤) عبد اعرابي ، فاسق اور ولدالزما كى امامت بين تمازير سنة كالحكم مع وكيل\_

الهدى عبارت كاتر جمد \_ جماعت سنت مؤكده ب دليل آب تاييم كافرمان بالمجماعة من سنين الهدى لا يتخلف عنها الا منافق (جماعت سنن مرئ بمنافق آدمي كيلي علاوه كوئي مسلمان إس سے يجھے نبيل رہتا) اور لوگوں ميں سے امامت کاسب سے زیادہ حقد اروہ ہے جوان میں سے سنت کوزیادہ جانے والا ہو (اورامام ابو پوسٹ سے منقول ہے کہ جوان میں سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہو) پس اگروہ عالم بالسنہ ہونے میں برابر ہول تو پھر جواُن میں سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہو پس اگروہ اس مل بھی برابر موں توجوان میں سے زیادہ پر ہیز گار ہو۔ پس اگروہ پر ہیز گاری میں بھی برابر موں تو بھر جوان میں سے زیادہ عمر رسیدہ ہو۔ <u> مسائل کی وضاحت مع الدلائل ۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس کی دلیل متن میں موجود</u> آپ نابھ کا ارشاد ہے کہ جماعت سنن ہدی میں سے ہاس سے صرف منافق ہی چھے رہتا ہے۔ نیز آپ نابھ نے فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے پچیس یاستائیس درج بہتر ہے۔

المامت كاسب سے زيادہ مسحق و محص ہے جوسنت يعني أن احكام شرعيه كاجانے والا موجونماز كے متعلق ہيں مثلاً نماز كي شرائط،ارکان،سنیس اورآ داب وغیره بشرطیکه اتن مقدار قر أت پر بھی قادر موجس کے ساتھ نماز جائز ہے۔امام ابو یوسف قرماتے ہیں كدامامت كازباده مسحق وہ ہے جوقر آن المجھى طرح سے پڑھنا جانتا ہوبشر طيكه بفذر ضرورت علم ركھتا ہو۔ دليل بيہ ہے كہ قرأت نماز كالساركن ہے جس كے بغير جارہ بيں اور علم كى ضرورت أس وفت بيش آئے كى جب كوئى عارض ياخراني پيش آئے اور عارض وخرابي مجھی بیش آتے ہیں۔طرفین کی دلیل میہ کھم کی تمام ارکان میں احتیاجی ہے جبکہ قر اُت کی صرف ایک رکن میں احتیاجی ہے۔ يس الرعلم بالسنة مين سب برابر مول تو پھر جو أن مين اچھا قرآن بردھنے والا موگا وہ امامت كاستحق موگا، اس كى دليل آپ تالیم کارشادے 'یے م القوم اقد أهم لكتاب الله '' ـ پس الرعلم ميں بھی سب برابر بول تو پھر جوسب سے زیادہ متق وربيز كاربوكاوه المت كاستحق بوكاءاس كى دليل آب الظف كافرمان بمن صلى خلف عالم تقي فكانما صلى خلف نبي-يس اكرتفوى من من من سب برابر مول تو پھرزياده عمروالا امامت كاحقدار موگااس لئے كه آپ ماناتلا نے ابومليكه كے صاحبز ادول سے فرمایا تھا کہتم دونوں میں سے برداامامت کرے۔ نیز بزرگ کومقدم کرنے میں نماز کی زیادتی ہوگی۔

<u> سنة كى مراد . ـ اس سے مرادوہ احكام شرعيہ بيں جونماز كے ساتھ متعلق ہوں مثلاً نماز كى شرائط ،اركان سنن وآ داب وغيرہ ـ</u>

<u>🐿 منافق کی مراد: \_ یہاں پر منافق سے مراد منافق عملی ہے کینی جماعت سے نماز ترک کرنے والا مخص عملی طور پر منافقوں والا</u>

عمل کرر ہاہے کیونکہ منافق اعتقادی تو دائر ہ اسلام سے ہی خارج ہے۔

@ عيد، اعرابي، فاسق اور ولد الزناكي امامت مين نمازير صنح كاتكم مع دليل: فلام كي امامت محروه إلى طرح دیہاتی کی امامت عدم علم وجہل کی وجہ ہے ، فاس کی امامت شریعت کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے اور ولد الزنا کی امامت سیح تعلیم وتربیت نہ پانے کی وجہ سے مروہ ہے۔لیکن اگر کسی موقع پر ان حضرات کے علاوہ کوئی اور مخص نہ ہوتو ان کوامام بناتا جائز ہے البت فاسق کی امامت کراجت کے ساتھ جائز ہوگی۔

التناقل المسافر ان يقيم بمكة ومنى خاسة عشر يوما لم يتم الصلوة، والعاصى والمطيع فى سفره فى الرخصة سواء، وقال الشافعيّ سفر المعصية لا يفيد الرخصة.

عبارت کا ترجمہ کریں، وطن اصلی اور وطن اقامت کی تعریف اور مکہ ومٹی میں پندرہ دن اقامت کی نیت کے باوجود دقصر کرنے کی وجہ تحریر کریں۔ آخری مسئلہ میں ائمہ کا اختلاف مع الدلائل ذکر کریں۔وطن اصلی اوروطن اقامت کے بطلان کے لیے صاحب ہوائی سے ذکر کردہ اصل کی وضاحت کریں۔

﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ....اس سوال میں پانچے امور مطلوب ہیں (۱) عبارت کا ترجمہ (۲) وطنِ اصلی اور وطنِ اقامت کی تعریف (۳) مکمه و مثلی میں پندرہ دن اقامت کی نبیت کے باوجود وقصر کی وجہ (۳) سفرِ معصیت کی رخصت میں ائمہ کا اختلاف مع الدلائل (۵) وطنِ اصلی اور وطنِ اقامت کے بطلان کیلئے صاحب ہدائیگاؤ کرکردہ صابطہ۔

مرابر ہیں۔ اورامام شافی فرماتے ہیں کہ گناہ کاسفر دخصت کا فائدہ نہیں دیتا۔
میں برابر ہیں۔ اورامام شافی فرماتے ہیں کہ گناہ کاسفر دخصت کا فائدہ نہیں دیتا۔

وطن اصلی اور وطن اقامت کی تعریف: \_وطن اصلی انسان کی جائے پیدائش یا وہ شہر ہے جس میں اُسکے اہل وعیال رہے ہوں اورائس سے نظل ہونے کا ارادہ نہ ہو۔ اوروطن اقامت وہ شہر یا گاؤں ہے جس میں مسافر نے پندرہ دن قیام کا ارادہ کر لیا ہو۔

مکہ وشنی میں پندرہ دن اقامت کی نیت کے باوجود دقصر کرنے کی وجہ: \_ مکہ اور منی میں اقامت کی نیت کرنے والا شخص مقیم نہ ہوگا بلکہ مسافر ہی رہے گا اور قصر نماز پڑھے گا کیونکہ دومقام میں اقامت کی نیت کا معتبر ہوور ان بات کا مقتضی ہے کہ دو سے ذاکد مقام میں بھی نیت معتبر ہوور دنہ بلاوجہ ترجے لازم آئے گی اور مسافر کا بہت سے مقامات پر قیام کی نیت کرنام تنظ ہے۔

سفر معصیت کی رخصت میں انم کہ کا اختراف مع الدلائل: \_ دغیہ کے نزدیک سفرخواہ طاعت کا ہویا معصیت کا بہویا معصیت کا بہویا معصیت کی بہصورت مسافر کونماز میں قروالی رخصت حاصل ہوگ۔

امام شافی کے نزدیک معصیت والے سفر میں رخصت حاصل نہ ہوگی۔ دلیل ہے کہ رخصت مکلف پر تخفیف کردیتی ہے اور جو چیز مکلف پر تخفیف کردیتی ہوتی ہوتی ہوتی کو واجب کر ہے جبکہ معصیت اور نافر مانی تو تختی اور عذاب کو واجب کرتے ہے معصیت اور نافر مانی تو تختی اور عذاب کو واجب کرتے ہے مسلکے معصیت کے ماتھ دخصت اور تخفیف متعلق نہیں ہوئی۔ بالفاظ ویگر دخصت ایک دحمت وانعام ہے جوعذاب کے ستحق کوئیں ملے گا۔ ہماری دلیل نصوص کا مطلق ہوتا ہے تین جن نصوص میں رخصت ہے وہ علی الاطلاق ہر مسافر کوشائل جی خواہ وہ مطبع ہو یا عاصی ہو۔ ہماری دلیل نصوص کا مطلق ہوتا ہے تین جن نصوص میں رخصت ہے وہ علی الاطلاق ہر مسافر کوشائل جی خواہ وہ مطبع ہو یا عاصی ہو۔ ہماری دلیل نصوص کا کہ مسافت کا تام ہے اور اس معنی میں کوئی معصیت نہیں۔ معصیت تو وہ عمل ہے جوسفر کے بعد ہوگا ہیں جب ذات سفر معصیت نہیں تو اس کے ساتھ درخصت متعلق ہو سکتی ہے۔

الم وطن اصلی اوروطن اقامت کے بطلان کیلئے صاحب بداریکاذکرکرده ضابطہ بہ ہے کہ وطن اصلی وطن اصلی وطن اصلی وطن اصلی میں اسلی سے ہی باطل ہوجا تا ہے اور وطن اقامت سے مجمی اصلی سے ہی باطل ہوجا تا ہے اور وطن اقامت سے مجمی

باطل ہوجا تا ہے اس لئے کہ وطنِ اصلی وطنِ اقامت سے اعلیٰ ہے اور چیز اپنے مافوق اور اعلیٰ سے بھی باطل ہوجاتی ہے اور مساوی درجہ کی چیز سے بھی باطل ہوجاتی ہے ، لہذا وطنِ اصلی وطنِ اقامت سے باطل نہ ہوگا بلکہ صرف وطنِ اصلی سے بی باطل ہوگا جبکہ وطنِ اقامت اپنے مساوی (وطنِ اقامت) سے بھی اور اپنے سے اعلیٰ (وطنِ اصلی) سے بھی باطل ہوجائے گا۔

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٨

الشيخ الآول ..... في صلى في العروض الزكولة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت اذا بلغت قيمتها نصابا من الورق او الذهب، يقومها بما هو انفع للمساكين.

ترجمہ کر کے زکوۃ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں ، سامان تجارت سے کیا مراد ہے اور عروض التجارۃ میں سونے کے نصاب کا عتبار ہوگایا جا ندی کا؟ نیز "انسف علم سلکین" کی تفسیر میں امام اعظم ، امام ابو یوسف اور امام محد کے اقوال کی وضاحت کریں ، زکوۃ کن لوگوں پرواجب ہوتی ہے اور اس کے وجوب کی شرا لط کیا ہیں ؟

﴿ خلاصة سوال ﴾ .....اس سوال كاحل پانچ امور جي (۱) عبارت كاتر جمه (۲) زكوة كى لغوى واصطلاحى تعريف (۳) سامان تجارت كى مراد (۳) عروض التجارة بين سونے وجا ندى بين سے معتبر كتعيين و اندفع للمسلكين كي تغيير (۵) زكوة كاوجوب اورشرائط بجارت كى مراد (۳) عبارت كاتر جميه: \_ يفسل سامان كے بارے بين ہے، سامان تجارت بين زكوة لازم ہے خواہ وہ كى بھى تتم كاسامان بوجبكه أس كى قيمت أس چيز كے در يع لگائى جائے گى جو مساكين كے لئے زيادہ نفع مند ہو۔

﴿ زَكُوةَ كَالْعُوى واصطلاح تَعْرِيف : \_ كمامر في الشق الثاني من السوال الثاني ١٤٣٧ هـ -

سامان تجارت کی مراد: مامان تجارت سے مرادوہ مال ہے جوکاروبار کی نیت سے خریدا گیا ہوخواہ وہ کسی بھی قتم کا ہوائس میں زکو ہ لازم ہے بشر طیکہ اُس کی قیمت سونا یا جا ندی کے نصاب کو بیٹنی جائے۔ اسلے کہ آپ ماٹی کے اُس کے درہم زکو ہ لازم ہے۔ لگا کر ہردوسودرہم میں سے یا نجے درہم ذکو ہ لازم ہے۔

و این التجارة میں سوتا و جاندی میں سے معتبر کی تعین و انفع المسلکین کی تفییر امام ابوطنیقہ سروایت کے سامان کی قیمت کا انداز ان دونوں نفذوں میں سے اُسکے ساتھ کیا جائے گا جس میں فقراء و مساکین کا نفع ہو شلا سامان تجارت کی الیت دوسو درہم ہوجائے گربیں مثقال نہ ہوتو بھر دراہم کے ساتھ اندازہ لگا کرز کو قادا کی جائے یا اسکے برعس سامان کی مالیت بیں مثقال سونے کو پہنچ جائے گر دوسو درہم جاندی کی مالیت کو نہ پہنچ تو اسکی قیمت سونے و مثقال کے ساتھ لگا کرز کو قادا کی جائے۔ مثقال سونے و مثقال کے ساتھ لگا کرز کو قادا کی جائے۔ امام ابو یوسف و امام شافی کے زد دیک اس سامان تجارت کو سونا، جاندی میں سے جس عوض کے ساتھ خریدا ہے اس کے ساتھ مالیت کا اندازہ لگا جائے گا گر ان دونوں کے علاوہ کی اور عوض سے وہ سامان خریدا گیا ہے تو پھر اِن میں سے جس کا روائ زیادہ ہو اُس کے ساتھ اندازہ لگا جائے گا گر ان دونوں کے علاوہ کی اور عوض سے وہ سامان خریدا گیا ہے تو پھر اِن میں سے جس کا روائ زیادہ ہو اُس کے ساتھ اندازہ لگا جائے گا۔

الم محرّقر ماتے بین كه برحال میں غالب نظر بلد كے ساتھ يعنى شرمی جلنے والى عام كرنى كے ساتھ انداز ولكا يا جائے گا۔

﴿ وَ كُوٰ وَ كَا وَجُوبِ اور شَمِ اِ لَطَ: \_ كمامد في الشق الثاني من السوال الثاني ٢٣٢ هـ -

الشق الثاني ..... قال الصوم ضربان واجب ونفل والواجب ضربان منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين.

عبارت کا ترجمہ کر کے صوم کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں ، صوم کی اقسام اور ہرشم کی نبیت کا وقت لکھ کرصوم رمضان اور صوم نذر کا سبب اور صوم رمضان کی مشروعیت کی دلیل تحریر کریں ، رمضان کا روز ہ تو فرض ہے پھرا مام قد وریؓ نے اسکووا جب کیوں کہا ہے؟ ﴿ خلاصہ سوال کی خلاصہ پانچ امور ہیں (۱) عبارت کا ترجمہ (۲) صوم کی لغوی واصطلاحی تعریف (۳) صوم کی اقسام کی نشاندہ ہی و نبیت (۳) صوم رمضان اور صوم نذر کا سبب اور صوم رمضان کی مشروعیت کی دلیل (۵) امام قد وریؓ کے رمضان کے روز ہ کو واجب قرار دینے کی وجہ۔

المالي المالث المرتبية على الشق الاوّل من السوال الثالث ١٤٣٢هـ من السوال الثالث ١٤٣٢هـ

<u>صوم کی لغوی واصطلاحی تعریف: \_</u>صوم کا لغوی معنی مطلق امساک ورکنا ہے اور اصطلاح میں طلوع فجر سے کیکرغروب مشرک تک کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے زکناروزہ کہلاتا ہے۔

صوم کی اقسام کی نشاندہی ونیت: \_ صوم واجب کی دوشمیں ہیں ایک وہ ہے جس کا تعلق مخصوص زمانہ ہے ہو جسے دمغمان المبارک اور نذر معین کے دوزے ، اگران روزوں کی نیت رات میں کرلی جائے تو یدوزے ہوجا کیں گے ، اگر صبح تک نیت نہیں کی تو نصف النہار سے قبل تک نیت کرلی تو بھی جائز ہے۔ اور واجب کی دوسری قتم وہ ہے جو ذمہ میں ٹابت ہو جسے رمغمان کی قضاء، نذر مطلق ، کفارات اور ظہار کے روزے ۔ ان روزوں کی نیت اگر طلوع صبح صادق سے پہلے کرلی جائے تو بیروزے جائز ہوجا کیں گے اگر طلوع نج کے بعد نیت کی تو یدروزے جائز ہوجا کیں گاروزوں میں اگر سے اور تمام نفلی روزوں میں اگر سے انجاز سے بہلے کہ کی خدان روزوں میں اگر سے اور تمام نفلی روزوں میں اگر سے انجاز سے بہلے کہ کی جائے تو درست ہوجاتے ہیں۔

☑ صوم رمضان اورصوم نذر کاسیب اورصوم رمضان کی مشروعیت کی دلیل: \_ رمضان کاروز ، فرض ہے اور دلیل اللہ تعالیٰ کا تول کتب علیکم الصیام اوراجماع امت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوم رمضان کی فرضیت کا مشرکا فرہے۔

ام مقد ورکی کی رمضان کے روز ہ کو واجب قر اردینے کی وجہ: لازم روزہ کی دوشمیں ہیں واجب اور فرض۔ اگر فرض کا لفظ استعال کیا جاتا تو اُس میں واجب روزے شامل نہ ہوتے ، تو مصنف نے واجب کا لفظ استعال کیا تا کہ لازم روزے کی دونوں قسمیں فرض وواجب ٹابت ہوجا کیں۔ کیونکہ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ٹابت ہواور واجب وہ ہے دولیل قطعی سے ٹابت ہواور واجب وہ ہے دولیل قلنی سے ٹابت ہو۔

# ﴿الورقة الثالثة: في اصول الفقه ﴾ ﴿السوال الاوّل ﴾ ﴿السوال الدّوّل ﴾ ﴿ السوال الدّوّل ﴾ ﴿ الدَّالُ الدَّالِ الدَّوْلُ ﴾ ﴿ الدِّولُ الدَّالِ الدَّوْلُ ﴾ ﴿ الدِّولُ الدُّولُ ﴾ ﴿ الدِّولُ الدِّولُ ﴾ ﴿ الدِّولُ الدُّولُ ﴾ ﴿ الدِّولُ الدِّولُ الدِّولُ الدِّولُ الدِّولُ ﴾ ﴿ الدِّولُ الدُّولُ ﴾ ﴿ الدُّولُ ﴾ ﴿ الدُّولُ الدُّولُ ﴾ ﴿ الدُّولُ ﴾ ﴿ الدُّولُ ﴾ ﴿ الدُّولُ الدُّولُ ﴾ ﴿ الدُولُ ﴾ ﴿ الدُّولُ الدُّولُ ﴾ ﴿ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ ﴾ ﴿ الدُّولُ الدُولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّلُ الدُّولُ الدُّلُولُ الدُّ الدُّلُولُ الدُّلُ الدُّلُ الدُّولُ الدُّلُ الدُّولُ الدُّلُولُ الدُّلُ ال

الشق الأول ..... ومن حكم الحقيقة والمجاز استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحدكما استحال

ان يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية في زمان واحد، ولهذا قال محمد في الجامع لو ان عربيا لا ولاء عليه اوصى بثلث ماله لمواليه وله معتق واحد فاستحق النصف كان الباقى مردودا الى الورثة ولا يكون لموالى مولاه.

عبارت پراعراب لگا کرتر جمه کریں ،امام محر کے قول کی وضاحت کریں ،حقیقت ومجاز میں جمع جا کزئیس ، تو (الا اضع قدمی فی دار فلان) کہه کرمملوکہ ،عارید ،کرایدوالے مکان اور سواراور پیدل وافل ہونے سے کیول حائث ہوگا۔
﴿ خلاصة سوال ﴾ .....اس سوال میں چارامور مطلوب ہیں (۱) عبارت پراعراب (۲) عبارت کا ترجمہ (۳) امام محد کے قول کی وضاحت (۳) لا اضع قدمی فی دار فلان کی وضاحت۔

المعلق المحتلق المحتلق

اس طرح دارخالد کاحقیق معنی ہے کہ وہ خالد کی ملکت میں ہوا ورمجازی معنی ہے کہ وہ کرا ہے دعار ہے کا گھر ہوا ب اگر حالف خالد کے مملوکہ گھر میں داخل ہوگا تب بھی حانث خالد کے مملوکہ گھر میں داخل ہوگا تب بھی حانث ہوجائے گا اور اگر خالد کے کرا ہے و عاربے دالے گھر میں داخل ہوگا تب بھی حانث ہوجائے گا۔ وہ ایکا نوا ہے اور دار خالد دونوں میں حقیقت و مجاز کو جمع کیا ہے ، حالا نکہ بیتمہارے نز دیک جائز نہیں ہے۔ جو اب کا حاصل ہے کہ یہاں پر حالف جمع بین الحقیقت والمجازی وجہ سے حانث نہیں ہوگا بلکہ عموم مجازی وجہ سے حانث ہوگا معوم محان کا مطلب ہے کہ یہاں پر حالف جمع میں الحقیقت والمجازی وجہ سے حانث ہوگا ہووہ

عموم مجاز کا مطلب بیہ کے لفظ کا ایسا مجازی معنی مراد لیا جائے کہ معنی حقیقی بھی اسکے افراد میں سے ایک فردہوکرا سکے تحت داخل ہووہ مجازی معنی بیہ کہ لا اضع قدمی سے مراد لا الدخل سے اور لا الدخل کا لفظ دونوں صورتوں کوشا مل ہے خواہ وہ جوتا پہن کر داخل ہو یا نگلے یا وُں داخل ہو بہرصورت وہ حائث ہو جائے گا۔ اس طرح دار خالد سے مراد دار سکنی ہے (خواہ سکنی بالفعل ہو یا بالقوہ ہو بایس طور کہ وہ فی الحال اس میں رہ رہا ہو یا اس میں فی الحال رہائش نہ ہو گر ملک ہونے کی وجہ سے بالقوہ اس میں رہنے کی قدرت حاصل ہو ) خواہ دار مملوکہ ہو یا مستاجرہ ہو یا مستعارہ ہو بہرصورت دار سکنی ہی ہوگا اور حالف اس میں داخل ہونے سے حائث ہو جائے گا۔ الحاصل دونوں صورتوں میں حالف جمع بین الحقیقت والمجازی وجہ سے نبیں بلکے عوم مجازی وجہ سے حائث ہوگا۔ الحاصل دونوں صورتوں میں حالف جمع بین الحقیقت والمجازی وجہ سے نبیں بلکے عوم مجازی وجہ سے حائث ہوگا۔

الشيخ النائج التعديد و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم و المسلم المسلم و المسلم و

عبارت کی تشریح کیجیے موجب اور محمل کے درمیان فرق واضح سیجیے اگر امر تکر ارکا تقاضا نہیں کرتا تو نماز اور ذکو ہ کے وجوب بیس تکرار کیوں ہے؟
﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ..... اس سوال میں تین امور مطلوب ہیں (۱) عبارت کی تشریح (۲) موجب اور محمل کے درمیان فرق (۳) نماز اور ذکو ہ کے وجوب میں تکرار کی وجہ۔

والرام عبارت كي تشريح: \_ جمهور كي زويك إمر كاحقيق معنى وجوب والزام ب جب تك كوئى قرينه نه بإيا جائے اس وقت تك اس حقیق معنی بربی عمل كيا جائے گا۔ شوافع كہتے بين كه امر اگر ممانعت كے بعد وارد بوتو اباحت كيلئے بوگا اور عام حالات میں وجوب کے لئے ہوگا تو مصنف ان پررو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امرخواہ ممانعت سے پہلے ہو یا بعد میں ہووہ برابر ہے یعنی قرینہ کے بغیر بہرصورت الزام ووجوب کے لئے ہے۔ نیز امر تکرار کا تقاضا بھی نہیں کرتا جیسا کہ اشاعرہ میں سے ابواتحق اسفرائن كاقول ہے اور نہ ريكر اركا احمال ركھتا ہے جيسا كه امام شافعي كے نزد كيك تكر اركا احمال ركھتا ہے۔

جہوری دلیل بہے کہ امرایک صیغہ ہے جس کوطلب فعل سے مختفر کیا گیا ہے یعنی اِخسر بُ کالفظ اَطُلُبُ منك الضرب كا اختصار باوروه مصدرجس سے اسے مخضر کیا گیا ہے وہ اس فعل کی حقیقت کا ایک فرد ہے اور فردعد د کا احمال نہیں رکھتا لہذا امر نہموم و

محرار كا تقاضا كرتاب اورنديموم وتكرار كااحمال ركهتا ب-

• موجب اور حمل کے درمیان فرق \_ موجب جو بغیرنیت کے ساتھ ٹابت ہوا در حمل جونیت کے ساتھ ٹابت ہو۔ فراز اورز کو ق کے وجوب میں تکرار کی وجہ:۔ سوال ہوتا ہے کہ جب امر نہ تکرار کا نقاضا کرتا ہے اور نہاس کا احمال رکھتا ہےتو پھرنمازروز ہ وغیرہ ان عبادات میں تکرار کیوں ہے؟ جواب كا حاصل ہے كہ عبادات مثلاً نماز،روزہ،زكوة وغيره ميں امركى وجه سے تکرار پیدائیس ہوا۔ بلکان کے اسباب کی وجہ سے تکرار پیدا ہوا ہے کیونکہ سبب کا تکرار مسبب کے تکرار پردلالت کرتا ہے چنا نچہ نماز كاسبب وقت بالبذاجب بهى وقت بإياجائع كانماز واجب بهوكى اورروزه كاسبب رمضان المبارك كامهينه بالبذاجب بمى رمضان كامهينة آعے كاروزه ازخود واجب موجائے كااى طرح زكوة كاسبب نصاب بالنداجب بھى انسان بفدرنصاب مال كا ما لک ہوگااس پرز کو ہواجب ہوگی۔اس لئے جج زندگی میں فقط ایک بارواجب ہوتا ہے کیونکہ جج کا سبب بیت اللہ ہاور بیت الله میں کوئی تکرار نہیں ہے۔الحاصل عبادات کا تکراراسباب کے تکرار کی وجہ سے ہ،نہ کہ امر کے مقتفنی کی وجہ سے۔

خالسوال الثاني 4 ١٤٣٨

الشيق الآن الله عنه الآداء المعدش مَا يُؤدِّيهِ الإنسَانُ بِوَصَفِهِ عَلَى مَا شَرَّعَ، مَثَلَ آداءِ الصَّلُوةِ بِجَمَاعَةٍ وَآمًا فِعُلُ الْفَرُدِ فَآدَا مُنِيهِ قُصُورٌ ، آلَا تَرى أَنَّ الْجَهْرَ سَاقِطٌ عَنِ الْمُنْفَرِدِ وَفَعُلُ اللَّاحِقِ بَعْدَ فَرَاغٍ الإمّام أدادُ يُشْبِهُ الْقَضَاهُ بِإِعْتِبَارِ أَنَّهُ الْآدَاءَ مَعَ الْإِمَامِ حِيْنَ تَحَرَّمَ مَعَهُ وَقَدْ فَاتَهُ ذَلِكَ حَقِيْقَةٌ وَلِهَذَا لَا يَتَغَيَّرُ فَرُضًا بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِي هٰذِهِ الْحَالَةِ كَمَا لَوْ صَارَ قَضَاءٌ مَحْضًا بِالْفَوَاتِ ثُمَّ وُجِدَ الْمُغَيِّرُ، بَخِلَافِ الْمَسْبُوقِ لِآنَّةَ مُوَّدٍّ إلى إِتَّمَامٍ صَلوتِهِ.

عبارت پراعراب لگا کرتر جمه کریں،اواءاور قضاء کی تعریف کر کے عبارت کی بے مثال تشریح کریں، نیز بتا تیس کہ اواءاور قضاء کامقسم کیا ہے؟ قضاء کی کننی اور کون کون کی قسیس ہیں؟ مثالیں دے کروضاحت کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال من يانج امورمطلوب بين (١)عبارت يراعراب (٢)عبارت كاترجمه (٣)عبارت كي ي تشريح (٣) إداء اور قضاء كي تعريف وهم (٥) قضاء كي اقسام كي تعدادونشا عدي مع امثله

جواب ..... ( عبارت براعراب: \_ كمامر في السوال آنفا-

عبارت کا ترجمہ: پھراداءِ تھن وہ ہے جے انسان اُس کے اُس وصف کے مطابق اوا کرے جس پروہ مشروع ہوئی ہے جسے نماز کو جماعت سے اوا کرنا اور بہر حال منفر دکا فعل پس وہ ایسی اداء ہے جس میں کی ہے کیا آپ نہیں و کیھتے کہ جمر کرنا منفر دسے ساقط ہے اور لاحق کا فعل امام کے فارغ ہونے کے بعد ایسی اواء ہے جو قضاء کے مشابہ ہے، اس اعتبار سے کہ اس نے امام کے ساتھ تحریمہ با ندھی اور یہ اُس سے حقیقنا فوت ہوگئی، اسی وجہ سے اُس کا فرض اس ساتھ اداء کا الترام کیا ہے جبکہ اُس نے امام کے ساتھ تحریمہ با ندھی اور یہ اُس سے حقیقنا فوت ہوگئی، اسی وجہ سے اُس کا فرض اس حالت میں اقامت کی نیت کرنے سے متغیر نہ ہوگا جیسا کہ فرض فوات کی وجہ سے قضاءِ تحض ہو جائے پھر مغیر پایا جائے بخلاف مسبوق کے اس لئے کہ وہ اپنی نماز کے پورا کرنے تک اوا کرنے والا ہے۔

اداء کال بیہ کہ تقریح نے اس عبارت میں مصنف نے اداء کی اقسام بیان کی ہیں۔ اقد آا اداء کی دوسمیں ہیں۔ کامل وقاصر

اداء کامل بیہ کہ تھم بھیے مشروع ہوا ہوائی کو اُسی وصف کے ساتھ ادا کیا جائے جیسا کہ نماز جماعت کے ساتھ مشروع ہوئی کہ جہ عمت سے نماز پڑھائی، پس جماعت کے ساتھ نماز ادا کہ معامت سے نماز پڑھائی، پس جماعت کے ساتھ نماز ادا کہ منابید اداء کو جماعت سے نماز پڑھائی، پس جماعت کے ساتھ نماز ادا کہ منابید اور تب اور تب کا اس سے جبر کے ساتھ قرائت کا وجوب ساتھ اور آپ کا نماز ادا نہ کہ ساتھ قرائت کو جوب ساتھ اداء کر نے کہ تو بعد بائد ہی گرائی طریقت پروہ نماز ادانہ کرسکا تو امام کے ماتھ اداء کر نے کہ تو بعد بائد ہی گرائی طریقت پروہ نماز ادانہ کرسکا تو امام کے التزام کے مطابق ادائی نہیں ہو جب کہ سافر آ دی کی فرض نماز اقامت کی نیت کے ساتھ اس جائے ہی مسافر اور مقسم کے دوقت میں مقبر نہیں پڑھی اور وہ عصر کے وقت میں مقبر ہوگیا تو ظہر کی نماز تھر ہی پڑھے گا اس لئے کہ اقامت کی نیت وقت کے بعد نے طہر کی نماز تو میں پڑھے گا اس لئے کہ اقامت کی نیت وقت کے بعد کو تو تا ہوگی ہوئی اور وہ عصر کے وقت میں مقبر ہوگیا تو ظہر کی نماز امام کی افتد اء میں ظہر کی نماز شروع کی مجران کو حدث کے بعد لاتن ہوگیا جس کی وجہ سے سینماز کا کہ مصدامام کے بعد اداکر رہا ہو تو بدائی کافتل ہے جو قضاء کے مثاب ہے، اب اگریہ مسافر اس کی کہ خیراداء سے متصل نہیں ہوئی اور وہ عسم امام کے بعد اداکر رہا ہوتو بدلات کافتل ہے جو قضاء کے مثاب ہے، اب اگریہ متغیر نہ ہوگیا۔ اس کے کہ خیراداء سے متصل نہیں ہے بدائوں کا فید سے متصل نہیں ہے۔ اب کا فید متغیر نہ ہوگیا۔ اس کے کہ خیراداء سے متصل نہیں ہے بدائوں کو دیت متصل نہیں ہے۔ اب کا فید متغیر نہ ہوگیا۔ اس کے کہ خیراداء سے متصل نہیں ہے، اب اگریہ متغیر نہ ہوگیا۔ اس کے کہ خیراداء سے متصل نہیں ہوگیا۔ اس کے کہ خیراداء سے متصل نہیں ہے بلک قضاء سے متصل ہے۔

البنة اگرمسبوق مسافر موجومسافر کی افتداء ش ہے اور اُس نے اپنی نماز پوری کرنے کی حالت میں اقامت کی نیت کر لی تو اُس کا فریعنہ منفیر ہوجائے گا اس کئے کہ یہال مغیراداء سے منصل ہے اور جب مغیراداء سے منصل ہوتو وہ فرض کو تنفیر کرد تا ہے۔ اواء اور قضاء کی تعریف و مقسم: ۔ اواء حدو تسسلیم عین الثابت بالامر یعنی امرسے تابت شدہ چیز کو بعینہ ہردکرنا اداء ہے۔ قضاء خو تسلیم مثل الثابت بالامر یعنی امرسے تابت شدہ چیز کی مثل کو ہردکرنا قضاء ہے۔

اداء وقضاء كالمقسم ماموربه بيعن وهمم جوامركي وجدس لازمو

﴿ قضاء كَى اقسام كَى تعدادُ ونشا ندبى مُع امثلَد: \_قضاء كى دوسمين بير وقضاء بمثل معقول: كرشرع كي بغير محض عقل ك وربيراس كى مما ثلت كادراك بوسك يهي روزه كى قضاء روزه سه كرنا ﴿ قضاء بمثل غير معقول: كرشرع كي بغير عقل ك وربيداس كى مما ثلت كادراك نه بوسك ادر عقل اس كى يفيت معلوم كرنے سے قاصر بوجسے روزه ونماز كوش فديه اداكرنا۔ وربيداس كى مما ثلت كادراك نه بوسك ادر عقل اس كى يفيت معلوم كرنے سے قاصر بوجسے روزه ونماز كوش فديه اداكرنا۔ النسب الله الله الله تك الله تك الله الله تك وربيداس كا الله كا الله وربيداس كا الله كا الله وربيداس كا الله

الُمَ صِيْرِ الَّيْهِ يَجِبُ تَقُرِيْرُ الْأَصُولِ كَمَا فِي سُورِ الْحِمَارِ لَمَّا تَعَارَضَتِ الدَّلَائِلُ وَلَمْ يَصُلُحِ الْقِيَاسُ شَاهِدًا لِآنَهُ لَا يَصْلُحُ لِنَصْبِ ٱلْحُكُمِ إِبْتِدَاءً ـ

اعراب لگا كرترجمه كريں،عبارت كى بےمثال تشريح كرتے ہوئے دوآ يوں اور دوسنتوں كے درميان تعارض كا تقم مثاليس دے کرواضح کریں،معارضہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں، نیزیتا کیں کہ اگر دوقیاس باہم متعارض ہول تورفع تعارض کا کیا طریقہ ہوگا؟ ﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاحل جهامور بين (١) عبارت براعراب (٢) عبارت كاتر جمه (٣) عبارت كي تشريح (٣) دوآيتول اور دوسنتوں کے درمیان تعارض کا عظم مع اسلہ (۵) معارضہ کی لغوی واصطلاحی تعریف (۲) دو قیاسوں میں رفع تعارض کا طریقہ۔

السوال آنفا- مارت براعراب: \_كمامر في السوال آنفا-

@ عبارت كاتر جمد:\_دوآيوں كے درميان معارضے كاتكم حديث كى طرف رجوع ہے اور دوحد يثول كے درميان قياس اور اقوال صحابة كى طرف رجوع ہے۔ بچ كے درميان ترتيب كے مطابق اگر رجوع مكن ہو۔ اس لئے كہ جب دوجموں كے درميان تعارض ابت ہوگا تو وہ دونوں جنتی ساقط ہوں گی ، اُن دونوں میں سے ہرا یک کے دوسری کے ذریعے مندفع ہونے کی وجہ سے ۔تو اُس جحت کی جانب رجوع واجب ہے جواُن دونوں کے بعد ہواور اُس کی جانب رجوع کے معدر ہونے کے وقت تقریر اصول واجب ہے جیبا کہ سور جمار میں۔ جب دلائل متعارض ہو مجئے اور قیاس بھی شاہد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس لئے کہ قیاس ابتداءً محم كومقرركرنے كى صلاحيت بيس ركھا۔

@ و ارت كاتشريح ، في كادرميان تعارض كاتكم مع امثله ورفع تعارض كاطريقه: \_ كمهامة في الشق

الثاني من السوال الثاني ١٤٣٠ه و ٤٣٧ه-

<u>معارضه کی لغوی واصطلاحی تعریف : \_</u> لغوی معن پیرنا دمقابله کرنا \_اصطلاح میں مدی کی پیش کرده دلیل کے ظلاف مدی عليه كادليل پيش كرنامعارضه ہے۔

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٨

الشق الأول ..... وانه حجة نقلا وعقلا، وانما قال هذا لان بعض الناس ينكر كون القياس حجة. قیاس کی لغوی اور شرعی تعریف کریں، "بعض الفاس کامصداق متعین کرے جیت قیاس سے محرین کے کتاب میں فدکور تنیوں دلائل اور اہل حق کی جانب سے ہردلیل کا جواب تحریر کریں۔اہل حق اپنے مسلک پرکون سی تعلی وعظی ولائل سے استدلال كرتے بيں؟وضاحت كريں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين تين امور مطلوب بين (١) قياس كى لفوى اور شرى تعريف والمرحق كے ولائل (٢) بعض الناس" كامصداق (٣) جيت قياس كمنكرين كودلاكل اورا تكاجواب

المالي من السوال الثالث ١٤٣٤ه- المركز كرائل عمامر في الشق الثاني من السوال الثالث ١٤٣٤ه-• و المعض الناس كامصداق اور جيت قياس كمكرين كودلائل وجواب: \_:\_اس كامصداق شيعه، خوارج اور بعض معتزلہ ہیں۔ بدلوگ جمیت قیاس کے منکر ہیں۔مصنف نے ان کے تین ولائل ذکر کئے ہیں۔ 🛈 ارشادِ ہاری تعالیٰ مون الناعليك الكتاب تبيان الكل شدى جب كتاب الله بريزكوبيان كرتى عن قياس كي ضرورت ندرى ﴿ آبُ مَا اللهُ اللهُ

اہل تن کی طرف سے پہلی ولیل کا جواب میہ ہے کہ قیاس کتاب اللہ میں مذکور تھم کو واضح کرنے والا ہے۔ یہ کتاب اللہ می موجود تھم کے خلاف وضد نہیں ہے۔

دوسری دلیل کاجواب میہ ہے کہ بنی اسرائیل کا قیاس در حقیقت تعنت وعناد کی بنیاد پر تھا، اخلاص پربنی نہ تھا جبکہ امت محمد یہ مُلاظیم کا قیاس تھم کوظا ہر کرنے اور بیان کرنے کیلئے ہے اور اخلاص پربنی ہے۔

تیسری دلیل کاجواب بیہ کے علت میں شبہ کا ہونا اور یقین کا نہ ہوناعلم یقنی کے منافی ہے مل کے منافی نہیں ہے اور علم یقینی کے نہ یائے جانے کے باوجود کسی تھم پڑمل ہوسکتا ہے۔

الشيخ الثاني ..... وحكمه الاصابة بغالب الرأى إن المجتهد يخطئ ويصيب، والحق في موضع الخلاف واحد، وهذا مما علم بأثر ابن مسعودٌ في المفوضة، وهذا الحكم في النقليات دون العقليات.

اجتهاد کی شرائط تحریر کریں، "الحق فی موضع الخلاف واحد" کامطلب لکے کراجتهاد کے تھم میں اہل تن اور معتزلہ کا اختلاف اور حفر لہ کا انتخاب میں اہل تن اور معتزلہ کا کیا تھم ہے؟ اختلاف اور حفرت این مسعود کے اثر فدکور کی وضاحت کریں ، تقلیات اور عقلیات سے کیام او ہے؟ نیز عقلیات میں تعلی کا کیا تھم ہے؟ حوال میں تین امور مطلوب ہیں (۱) اجتہاد کی شرائط (۲) "الحق فی موضع الخلاف واحد" کا مطلب ، اختلاف اور اثر کی وضاحت (۳) تقلیات اور عقلیات کی مراد وعقلیات میں تحظی کا تھم۔

اجتهاد کی شرائط: و بیمبر کا به بیند کتاب الله کے علم کا شری وافوی معنی کے اعتبار سے بھی ماہر ہوا ورجو خاص و عام وغیرہ کی ابحاث کتاب میں ذکر کی گئی ہیں ان سب پر عبور و کمال حاصل ہوا ورکھمل کتاب الله پر ملکہ کی شرط نہیں ہے بلکہ احکام کے متعلق جو آیات ہیں (تقریباً پانچ سو) صرف اُن پر کھمل عبور حاصل ہو۔ ﴿ علم سنت اوراس کی کھمل اقسام وانواع کا بھی ماہر ہوجن کی وضاحت سنت کی بحث میں ہو چکی ہے اس میں بھی احکام والی کم وہیش تین ہزار احادیث پر عبور ضروری ہے، نہ کہ پورے ذخیرہ کی وضاحت سنت کی بحث میں ہو چکی ہے اس میں بھی احکام والی کم وہیش تین ہزار احادیث پر عبور ضروری ہے، نہ کہ پورے ذخیرہ کی وضاحت سنت کی بحث میں ہو پکی ہے اس میں بھی احکام والی کم وہیش تین ہزار احادیث پر عبور ضروری ہے، نہ کہ پورے ذخیرہ کی مضاحت پر ۔ ﴿ جَہْدَ قَیاس کی تمام شکلوں اوران کے کھمل طریقوں کو جانتا ہو۔

المست في موضع المخلاف و احد" كامطلب، اختلاف واتركى وضاحت: فكوره جمله كامطلب على المساكل على مع موضع المخلاف واحد" كامطلب، اختلاف واثركى وضاحت: فكوره جمله كامطلب عبد المجتهدة المن مسائل على حت وخطاء دونوں كا امكان موتا ہے۔ معز له كہتے إلى كه اجتهاد على جمته صحت برى موتا ہوہ خطاء بيل كرتا اور محل اختلاف على بهت ہے تق مواكرتے ہيں۔ جس جمته له كہتے ہيں كه اجتهاد على وحت مرمعز له كايد خيال باطل ہے اس لئے كه ايك اختلاف على بهت ہے تق مواكرتے ہيں۔ جس جمته له خياد كياوه حق بى ہے۔ مرمعز له كايد خيال باطل ہے اس لئے كه ايك بى چيز بعض جمته من كنز ديك حال ہوال ہوائى ہى چيز بعض جمته من كنز ديك حال ہوائى منوف عورت كم معلق حضرت ابن مسعود ہے يو چھا كيا كه اس كا خاوند على سے ايك حق وحق ہے اور دومرا باطل و خطاء ہے۔ ايك مفوضة عورت كم متعلق حضرت ابن مسعود ہے؟ آپ نے فرما يا كه ميں اس فوت موكيا ہے اور بوقت نكاح نداس كام مرمقر رموا اور نداس سے دلى مونى تو اس عورت كاكيا تكم ہے؟ آپ نے فرما يا كه ميں اس

میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔اگر اجتہاد سے ہوا تو وہ من جانب اللہ ہے اور اگر اجتہاد خطاء ہوا تو میری ذات کی وجہ سے اور شیب ان کی رائے سے اجتہاد خطاء ہوا تو میری ذات کی وجہ سے اور شیبطان کی طرف سے ہے۔ پھر فر مایا کہ اس عورت کے لئے میر مثلی ہوگا۔ یہ فیصلہ محابہ کرائم کی موجود گی میں دیا گیا اور اس پر کی صحابی نے رزنہیں کیا۔ اس سے دوبا تیں معلوم ہوئیں۔ ①اجتہاد ججت ہے۔ ﴿ اجتہاد میں خطاء کا بھی احتمال ہے۔

القلیات اور عقلیات کی مراد وعقلیات میں مخطی کا تھم : نقلیات سے مراد نقبی احکام ومسائل ہیں اور عقلیات سے مراد عقا کددیدیہ ہیں۔

تحكم عقلیات بعنی عقائد دینید میں خطاء کر نیوالا یا کافرہے جیسے یہودونصاری یاوہ گمراہ ہے جیسے روافض ،خوارج ومعتز لدوغیرہ۔

## ﴿الورقة الرابعة: في البلاغة ﴾ ﴿السوال الاول ﴾ ١٤٣٨

الشق الأول ..... فالفصاحه في المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس

اللغوى اى المستنبط من استقراء اللغة، وتفسير الفصاحة بالخلوص لا يخلو عن تسامح

عبارت کا ترجمہ کرکے فصاحت اور بلاغت میں ہے ہرایک کی تعریف کریں ،فصاحت فی المفرد کی تعریف کی وضاحت کرکے بتا کیں کہ قیاس لغوی ہے یہاں کیا مراد ہے؟ نیز خلوص کے ساتھ فصاحت کی تفسیر کرنے میں کیا تسامح ہے؟ فصاحت کی ندکورہ متم کے علاوہ کتنی اور کون کون کی تتمیس ہیں؟

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال ميں پانچ امور مطلوب ہيں (۱) عبارت كاتر جمہ (۲) فصاحت، بلاغت اور فصاحت في المفرو كى تعريف (۳) قياس لغوى كى مراو (۴) خلوص كے ساتھ فصاحت كى تفسير بين تسامح (۵) فصاحت كى اقسام كى نشاندى -

کیا۔۔۔۔ اوروہ کلام مشہور نوی کا ترجمہ:۔ فصاحت فی المفردوہ مفرد کا تنافر حروف بخرابت اور مخالفت و قیاس لغوی سے خالی ہونا ہے۔

یعنی ایسے قیاس سے جولفت کے تنج سے نکالا گیا ہواور فصاحت کی فسیر و تشریح خلوص کے ساتھ کرنا تسامع و چشم پوشی سے خالی ہیں ہے۔

و فصاحت ، بلاغت اور فصاحت فی المفرد کی تعریف:۔ فصاحت: فصاحت کا لغوی معنی ظاہر ہونا اور واضح ہوتا ہوتا ہے۔

اصطلاحی طور پرفصاحت کلام کے فسیح ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایسے کلمات بھی جمع نہ ہوں جن کا اجتماع زبان پرادائیگی کود شوار بنادے اوروہ کلام مشہور نموی قانون کے خلاف بھی نہ ہواور لفظی و معنوی چیوگی سے بھی وہ خالی ہو

بلاغت: بلاغت افت میں وینچے اور رک جانے کو کہتے ہیں۔ کہاجا تا ہے۔ بَدَافَع فَلانٌ مُرادَهُ جَبَدُونَ اپنی مرادکو پالے اور کہاجا تا ہے۔ بَدَافَع فَلانٌ مُرادَه جَبَدُونَ اپنی مرادکو پالے اور کہاجا تا ہے۔ بَدَافَع الدَّحُبُ الْمَدِیْنَةَ جَبَدَافا فلہ شہر تک این سخری انتہا کر ہے اور دہاں جاکر دک جائے۔ اور اصطلاحی طور پر بلاغت کی دواقسام ہیں ① بلاغت کا الم فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ حال کے مقتضی کے مطابق بھی ہو ﴿ بلاغت کی دواقسام ہیں آبلاغت کی درایع میں میں کے ذریع المجمل کی ہمی غرض کیلئے کلام بلیخ کے ذریع اپنی مرادودل کی بات کہ سکے۔ مستقل طور پر ان دوقسموں کے علاوہ بلاغت کی کوئی اصطلاحی تعریف نہیں ہے۔

فصاحت فی المفرد: وہ مفرد جوعیوب ثلاثہ (تنافر حروف غرابت وخالفت قیاں لغوی) ہے محفوظ ہو، انمیں یقین عیب نہ پائے جائیں۔ قیاس لغوی کی مراد:۔ قیاس لغوی سے یہاں پرقانونِ صرفی مراد ہے۔ ور خلوس کے ساتھ فصاحت کی تفسیر میں تسامے:۔ مصنف پراعتراض ہوتا ہے کہ فصاحت المفرد کی تعریف میں خلوصه کے لفظ کو ذکر کرنا تسامے ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ فصاحت امر وجودی ہے اور خلوص امر عدمی ہے اور دونوں مبائن ہیں تو وجودی کی تعریف میں عدمی کوذکر کرنا تھے جہیں ہے۔ تعریف میں عدمی کوذکر کرنا تھے جہیں ہے۔

دوسری وجہ بیہ کے کمتر ف کامتر ف پرحمل ہوتا ہے اور یہاں پرحمل درست نہیں کیونکہ عدی چیز کا وجودی چیز برحمل نہیں ہوسکتا کیونکہ اگر خلوص کا فصاحت پرحمل ہوتو اس صورت میں خلوص عین فصاحت بن جائے گا حالانکہ خلوص عین فصاحت نہیں بلکہ فصاحت کے حصول کے لئے سبب ہے۔

اسکاجواب یہ کفصاحت اکمفردمفردکا عیوب طاشہ سے سالم ہونا ہے اور یہ سالم ہونا وجودی فعل ہے لہذا اب حمل درست ہے۔

فصاحت کی اقسام کی نشا ند ہی :۔ فصاحت کی تین اقسام ہیں اور الی کوئی جامع مانع تعریف نہیں ہے جوان تمام اقسام کو شامل ہو۔ اسلئے اس کی تینوں قسموں کی تعریف ذکر کرتے ہیں تو فصاحت کی تین اقسام ہیں ① فصاحت الکلمہ : یہ ہے کہ کلمہ تنافر حروف مخالف ہوں تعنی وہ کلمہ ذبان پر نقیل بھی نہ ہو علم صرف ولغت کے قواعد کے خلاف مجھی نہ ہواور اسکے معنی حقیق کی طرف ذبان آسانی سے خطوط ہوں بعنی وہ کلمہ ذبان پر نقیل بھی نہ ہو علم صرف ولغت کے قواعد کے خلاف مجھی نہ ہواور اسکے معنی حقیق کی طرف ذبان آسانی سے خطل ہوجائے۔

﴿ فصاحت الكلام نيب كه كلام كلمات كفيح ہونے كے ماتھ ساتھ تنافر كلمات بجتمعه اور ضعفِ تاليف اور تعقيد سے خالی ہو يعنی اس كلام كے تمام كلمات فقيح ہوں اور اس ميں ايسے كلمات بھی جمع نه ہوں جن كااجتماع زبان پرادائيگی كود شوار بناد ساور وہ كلام مشہور نحوى قانون كے خلاف بھی نه ہواور لفظی ومعنوی بيچيدگ ہے بھی وہ خالی ہو، جب بيتمام باتيں پائی جائيں گی اس وقت وہ كلام تسح ہوگی۔ ﴿ فصاحت المحكلم: جس متعلم ميں بير ملكہ يعنی صلاحيت وقابليت ہوكہ وہ كسى بھی شم كی غرض كوفسے كلام كے ذريعہ اواكر سكے تو اسے متعلم فسيح كہيں مي اور اس صلاحيت كوف صداحت المتكلم كہيں گے۔

الشقالتاني ..... واما تنكيره أي تنكير المسند اليه فللأفراد أي للقصد الى فرد مما يصدق عليه اسم الجنس أو النوعية أي للقصد الى نوع منه أو التعظيم أو التحقير كقوله شعر

که حاجب عن کل امریشینه .....ولیس له عن طالب العرف حاجب او التکثیر او التقلیل عبارت کاتر جمه کریں۔ نیز بتا کی تکیر کے مواضع ندکورہ کی مثالوں سمیت وضاحت کریں۔ نیز بتا کی کہ شعر میں کون سامند الیہ تعظیم و تحقیراور تقلیل و ککثیر کے مابین کیا فرق ہے؟ واضح کریں۔ الیہ تعظیم اورکون ساتحقیر کے لیے ہے؟ تعظیم و تحقیراور تقلیل و ککثیر کے مابین کیا فرق ہے؟ واضح کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال ميں جارا مور مطلوب ہيں (۱) عبارت كاتر جمہ (۲) منداليه كي تنكير كے مواضع كى وضاحت مع امثلہ (۳) شعر ميں ندكور مندالية تنظيم و تحقير كى نشائدى (۴) تعظيم و تحقيرا و تقليل و تكثير كے مابين فرق۔

المجان الم المراق المراق المندالية كوكره ذكركرنا بن وه افراد كا وجهت بينى جن افراد براسم جنس صادق آتا بأن من سائلة فردكا قصد كرنے كيلئے بيا نوعيت كيلئے بينى اس لئے كه أسكى ايك نوع مقصود بيا تعظيم يا تحقير كيلئے بينى اس لئے كه أسكى ايك نوع مقصود بيا تعظيم يا تحقير كيلئے بين المان العدف حاجب (مروح كيلئے ايك برنا مانع و بين المراق حاجب عن كل امر يشينه الله الله عن طالب العدف حاجب (مروح كيلئے ايك برنا مانع و برده بھى نہيں ہے) يا كاشير يا تقليل كيلئے۔ برده ہم برأس جز سے جواس برعیب لگائے اور مروح كيلئے طالب احسان سے معمولى مانع و برده بھى نہيں ہے) يا كاشير يا تقليل كيلئے۔ مندالية كي احوال ميں سے ايك حال اُس كوكره ذكركرنا ہے، مندالية كي احوال ميں سے ايك حال اُس كوكره ذكركرنا ہے،

اس کے متعدداسباب ہیں۔ © جہاں پر متعلم کا مقصود ما ہیت کے افراد میں سے کی ایک فرد کو مراد لینا ہوتو ایسے مقام پر مندالیہ کو کرکیا جا تا ہے جیسے و جلہ رجل من اقصلی المدینة یسعی۔ اس میں رجل کو جن لائے ہیں اور اِس سے رجل کے افراد میں سے ایک خاص فر حمراد لینا ہو جیسے و علی ابصار ہم عشاوة ۔ اس میں عشاوة مبتداء کونوعیت بتا نے کے لئے کرد ذکر کیا گیا ہے کہ عشاوة سے مطلق پر دہ مراذ ہیں بلکہ خاص پر دہ مراد ہے جو کداللہ کی آیات سے اندھا پن ہے لئی وہ لوگ اللہ تعالی کی آیات میں خور دکر کیا گیا ہے کہ عشاوة سے مطلق پر دہ مراذ ہیں بلکہ خاص پر دہ مراد ہے جو کداللہ کی آیات سے اندھا بان کو بتانا ناہوجیے اس شعر (له حاجب عن کیل امر یشینه سسب و لیس له عن طالب العرف حاجب ) میں الیکی شان کو بتانا ناہوجیے اس شعر (له حاجب عن کیل امر یشینه سسب و لیس له عن طالب العرف حاجب ) میں شعر کے دومر سے معرفہ میں نتا نے کے لئے کرد ذکر کیا گیا ہے۔ ﴿ جہاں پر متعلم کا مقصود مسند الیہ کی تقارت کو بیان کرنا ہوجیے ای کرا موجیے ای کرا ہوجیے ای کرا ہوجیے ای کرا ہوجیے کرد کرا گیا گیا ہے۔ ﴿ جہاں پر متعلم کا مقصود مسند اللہ اللہ احسان کے درمیان معمولی پر دہ بھی نہیں ہے، ہرا یک کے آس کے درواز سے کہا ہیں۔ ﴿ جہاں پر متعلم کا متعدد سے ادن اللہ اکب نہ نشا (جوکہ ای کا اسم ہے) کو کرت کو بیان کرنے کے لئے معرفہ کی بجائے کرد ذکر کیا گیا ہے۔ ﴿ جہاں پر متعلم کا معدد مندالیہ کی قلت کو بیان کرنا ہوجیے حرب کا متولد ہے ان کہ لا بلا و ان کہ کے نموز کی بجائے کرد ذکر کیا گیا ہے۔ ﴿ جہاں پر متعلم کا میں میں مندالیہ کی قلت کو بیان کرنا ہو ہے ورضوان میں اللہ اکب (اللہ تعالی کی معمولی دضا بھی ساری کا کا ت سے بوک ہے اس میں مندالیہ کی قلت کو بیان کرنا گیا گیا ہے۔ ﴿ جان ہو میں کہا کی متحد کی کی اس میں مندالیہ کی قلت کو بیان کرنا ہو جیسے ورضوان میں اللہ اکب (اللہ تعالی کی معمولی دضا بھی ساری کا کا ت سے بوک ہو اس میں مند کی کرنا گیا ہو ہو ہو کہاں کرنا گیا گیا ہو ہو کہاں کرنا گیا ہو ہو کہاں کرنا گیا ہو ہو کہاں کرنا گیا گیا گیا ہو کہاں کرنا گیا گیا ہو کہ کرنا گیا گیا ہو کہ کرنا گیا گیا ہو کر کرنا گیا گیا

شعريس فركوره مندالية عظيم وتحقير كي نشاندى:\_اس شعري ببلا حَاجِب تعظيم ك لئے باى مانع عظيم اور

دوسراچاجب تحقیر کیلئے ہاری مانع حقید-

تعظیم و تحقیراور تقلیل و تکثیر کے مابین فرق ۔ تعظیم و تحقیر کا تعلق کیفیت کے ساتھ ہے بعنی علومر تبہ حاصل ہوتو عظیم ہے اگر علومر تبہ حاصل ہوتو عظیم ہے اگر علومر تبہ حاصل نہ ہو بلکہ سفل مرتبہ ہوتو حقیر ہے اور تکثیر و تقلیل کا تعلق عدد کے ساتھ ہے اگر عدد و مقدار میں اضافہ ہوتو اس کو تعثیر ہے اوراگر کی ہوتو اس کو تقلیل ہے تعبیر کرتے ہیں۔

﴿السوال الثاني ﴿ ١٤٣٨

#### السوال آنفار مارت براعراب: \_كمامر في السوال آنفا-

عبارت كاتر جمد \_ قصر اوروہ حقیقی وغیر حقیقی ہے اور ہر ایک كی ان دونوں میں سے دونسمیں ہیں قصر الموصوف علی المصقت وہ یہ ہے كہ موصوف اس كے لئے دوسر ہے موصوف اس كے لئے وہ یہ ہے كہ موصوف اس كے لئے الموصوف الموصوف اللہ علی الموصوف دہ یہ ہے كہ دہ صفت اُس موصوف سے دوسر ہے موصوف كی طرف تجاوز نہ كر ہے كئی یہ جائز ہے كہ اُس موصوف كے لئے ديكر صفات ثابت ہوں اور يہاں پرصفت سے مرادصفت معنوى ہے نہ كہ نعت نموى۔

و الم قصري العوى واصطلاح تعريف اورتشرتك: \_ كمامر في الشق الاوّل من السوال الثالث ١٤٣٥ هـ

و و و قصر عقيق وغير عقيق مين وجيه حصر إور صفت معنوب ونعت نحوى كامعنى اورنسيت مع الدلائل: \_ كمامرة في

الشق الاوّل من السوال الثاني ٤٣٧ هـ

الشَّنِي النَّالِي النَّالِي الْمَعْدَةِ وَهُوهُ تَحْسِيْنِ الْكَلَامِ ضَرُبَانِ مَعْنَوِيُّ وَلَفُظِيُّ آمَّا الْمَعْنَوِيُّ فَمِنَهُ الْمُطَابَقَةُ وَيُسَمِّى الْطَّبَاقُ وَالتَّضَادُ اَيْضًا وَهِى الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَضَادَيْنِ اَيْ مَعْنَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ فِى الْجُمْلَةِ آيُ يَكُونُ بَيْنَ الْمُتَضَادَيْنِ اَيْ مَعْنَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ فِى الْجُمْلَةِ آيُ يَكُونُ بَيْنَ الْمُتَضَادَيْنِ اللّهُ مَعْنَيْنِ مُتَقَابِلًا وَتَنَافٍ وَلَوْ فِي بَعْضِ الصَّورِسَوَاءٌ كَانَ التَّقَابُلُ حَقِيْقِيًّا الْوَاعْتِهَا وَالْمَلَى وَتَنَافٍ وَالسَّلُبِ، اَوْ تَقَابُلُ الْعَدْمِ وَالْمَلَكَةِ آوْ تَقَابُلُ التَّضَادُ الْوَاعْدِ السَّلُونَ وَالسَّلُبِ، اَوْ تَقَابُلُ الْعَدْمِ وَالْمَلَكَةِ آوْ تَقَابُلُ التَّضَادُ الْوَاعْدُ الْوَاعْدُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ اللّهُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ اللّهُ الْمُعَامِلُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

عبارت پراعراب نگا کرتر جمه کریں،عبارت مذکورہ کی ایسی تشریح کریں جس سے نقابل کی تمام اقسام کی مثالوں سمیت وضاحت ہوجائے ،علم بدیع کی تعریف کریں اور تحسین کلام کی وجوہ معنوبہ کو لفظیہ پر مقدم کرنے کی وجہتح مریکریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال كاحل پانچ امور بين (۱) عبارت پر اعراب (۲) عبارت كاتر جمه (۳) عبارت كی تشریح (۳) علم بدیع كی تعریف (۵) علم بدیع كی تعریف (۵) تخسین كلام كی وجوه معنویه كولفظیه پرمقدم كرنے كی وجه۔

عبارت براعراب \_ كمامر في السوال آنفا-

عبارت کاتر جمید: \_ اوروه بعنی وجو و تحسین کلام دونتم پر بین معنوی اور لفظی \_ بهرحال معنوی پس اُن بین سے ایک مطابقة میارت کاتر جمید: \_ اوروه بعنی وجو و تحسین کلام دونتم پر بین متفایل معنوں کوجع کرنا ہے بیتی اُن دونوں معنوں بین فی الجمله تقابل و تنافی ہوا گرچه بعض صورتوں بین بی ہوخواہ وہ تقابل حقیقی ہویا اعتباری ہواورخواہ وہ تقابل تضاد ہویا تقابل ایجاب وسلب ہویا تقابل عدم وملکہ ہویا تقابل تضایف ہویا ان میں سے کسی ایک سے مشابہ ہو۔

عبارت کی تشریخ: \_اس عبارت میں مصنف تحسین کلام کی وجوہ کو بیان کرتے ہیں کے حسین کلام کی وجوہ دونتم پر ہیں معنوی و لفظی لفظی وہ امور ہیں جن سے اوّلا اور بالذات لفظ کی تحسین ہواور معنوی وہ امور ہیں جن کاتعلق معنی کلام کی تحسین کے ساتھ اوّلاً بالذات ہوگر چہ بعض اوقات لفظ کی تحسین بھی نکل آئے۔

وجو ومعنویہ سے پہلی چیز مطابقہ ہے اس کوطباق، تضاد تطبیق، مقاسمہ و تکافو بھی کہتے ہیں۔اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بی
کلام میں ایسے دومعنوں کوجمع کیا جائے جن میں فی الجملہ تقابل ہوخواہ وہ تقابل حقیقی ہوجیے قدیم وحادث میں ہے یا تقابل اعتباری ہو
جیسے احیاء واما تت میں ہے۔خواہ تقابل حقیقی تضاد ہوجیے حرکت وسکون میں ہے یا تقابل ایجاب وسلب ہوجیے مطلق وجود اور سلب
وجود میں ہے یا تقابل عدم وملکہ ہوجیے گی وبھر،قدرت و بجز میں ہے یا تقابل تضایف ہوجیے ابوۃ و بنوۃ میں ہے اس جمع بین المعنیون

كومطابعة كمت بير - (نيل الا مانى ج اص ١٥٠)

علم بدنع کی تعریف: \_ علم بدیع و علم ہے جس سے مطابقت مقتضی حال و وضوح دلالت کی رعابت کے بعد کلام کے مسئات لفظیہ ومعنوبیہ معلوم ہوں \_ بالفاظ دیگروہ علم جس کے ذریعے ایک فصیح و بلیغ اور واضح المراد کلام کومزین وخوبصورت بنانے کے طریعے معلوم ہوں \_

کے شخسین کلام کی وجوہ معنوبہ کولفظیہ برمقدم کرنے کی وجہ:۔ تحسین کلام کی اقسام و دجوہ میں ہے معنوبہ کولفظیہ پراس کئے مقدم کیا کہ اس علم میں اصل مقصود اورغرضِ اولی معانی ہوتے ہیں۔الفاظ محض ان معانی کے تو الع اور قوالب ہیں تو اصل مقصود ہونے کی وجہ سے وجو و معنوبہ کومقدم کیا۔

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٨

الشق الآواج والديم ومنه اى من المعنوى الرجوع هو ..... كقوله شعر: قف بلديار التى لم يعفها القدم .... بلى وغيرها الارواج والديم ومنه التورية ويسمى الايهام، وهى ضربان الاولى: مجردة، الثانية مرشحة عبارت كاترجم كري، رجوع اورتوريك تعريف اورشعرك وضاحت تحرير كري، توريك دونول قسمول ك تعريف اورمثالين تحرير كري، وظا صرسوال بي حوارا مورمطلوب بيل (۱) عبارت كاترجم (۲) رجوع اورتوريك تعريف (۳) شعرك وضاحت (۳) توريك اقدام كي تعريف مع امثله.

ا ربون اورور رین مربیت مربیت مربی ماری مرب معطی مید می موادر کہنے والا اُس سے کوئی دوروالا ایسامعنی مراد لے رہاہو ماقت کی مادیق مواد کے دہاہو ماقت سے مطابق مد

شعری وضاحت:\_اس شعر میں شاعر نے اپنے تخیل کے مطابق پہلے گھروں کا تحقق مانا پھر تیجے حالات کے منکشف ہونے کی بناء پرا ہے سابقہ تخیل کردیا جس سے وہ اپنی سرگر شکی ودیوا تکی کوظا ہر کرتا ہے۔

والسماء بنیناها باید من این برایدی کاملایم کی تعریف مع امثلی: وریدی دوسمیں بی مجرده ومرشحہ ورید بجرده وه بحس بین معنی قریبی کا ملایم فرکورنہ و بین باند ہونا مراد ہا ورید بعیدی عنی قریبی کا ملایم معنی نین باند ہونا مراد ہا ورید بعیدی عنی قریبی کا ملایم فرکور ہوجیسے معنی نین کا سنتا اور کے کسی ملایم و مناسب امر کے ساتھ ملا ہوائیس ہے۔ اورتو ریدم شحہ وہ ہے جس بیس معنی قریبی کا ملایم فرکور ہوجیسے والسماء بنیناها باید ، یہاں پرایدی کامعنی بعیدی نینی قدرت مراد ہا وروه ایدی کے قریبی معنی نین ہاتھ کے مناسب امر بنیناها کے ساتھ ملا ہوا ہے کونکہ بنا ہاتھ ہے متعلق ہے۔ (شل الا بانی ۲۵ سات ۱۹

الشيخ الثاني ..... ومنه اي من المعنوى، الهزل كقوله: "اذا ما تميمي اتاك مفاخرا..... فقل عد عن ذا

كيف اكلك للضب ومنه تجاهل العارف.... وقال لا احب تسميته بالتجاهل لوروده في كلام الله تعالى كما في قول الخارجية: "ايا شجر الخابور ما لك مورقا .....كانك لم تجزع على ابن طريف"-

عبارت كاترجمه كرين، ہزل اور تجابل العارف كى تعريف بہلے شعر ميں ہزل اور دوسرے ميں تجابل كى وضاحت اور صرف ووسرے شعری شاعرہ کانام بتا کیں ،وقسال لا احب سے کیا بتانا جائے ہیں؟ نیز کورودہ فی کملام الله " سے س آیت کی طرف اشاره كرنامقصود ب?

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال مين تين امور مطلوب بين (١) عبارت كاترجمه (٢) بزل اور تجابل العارف كي تعريف، وضاحت اورشاعره كانام (٣)وقال لا احب كىمراداورآيت كى نشائدى \_

اور میارت کا ترجمہ: \_ اور مسات معنوی میں سے ہزل ہے جیے شاعر کا قول اذا میا تسمید میں اتاك مفاخد ا ..... فقل عد عن ذا كيف اكلك للضب (جب تيرے ياس ميى فخركرتے ہوئے آئے تو أس سے كهددے كرؤ أس سے در گزر کرکیے ہے تیرا کھانا کوہ کو) اور محسنات معنوبہ میں سے تجابل عارفانہ ہے۔ اور کہا ہے کمیں اس کو تجابل کے ساتھ موسوم کرنا يسنبيس كرتا كيونكدنيا للدتعالى ككلام من واقع بحبيها كمفارجيك ول من ايسا شبجر المخابور ما لك مورقا ..... كانك لم تبعذع على ابن طريف" (اے فايوردرخت كيابوا تجے كرأو برا بحراب كويا أو نے ابن طريف كى موت پرجزع وفزع (عم كااظهار) تبيس كيا)\_

€ بزل اور تجابل العارف كي تعريف، وضاحت اور شاعره كانام: \_ بزل كامطلب يه ب كركسى چيز كوبطور مزاح كيا جائے مرحقیقت میں اس سے کوئی سنجیرہ بات مقصود ہو۔ جیسے ابونماص شاعر کا پیشعر "اذا ما تعیمی اتاك مفاخر ا ..... فقل عد عن ذا كيف اكلك للضب" (جب تيرے ياس ميى فخركرتے ہوئے آئے تو أس سے كهدے كرؤ أس سے درگز ركركيے ہے تیرا کھانا گوہ کو) اس شعر میں اکلك للضب كالفظ بظاہر مزاح و معظمائے كرحقيقت ميں يہيى كى خرمت ہے كہوہ كوہ كھانے والاحض ہے اور کوئی شریف انسان کوہ کھانے کیلئے تیار نہیں ہوتا۔ پس ٹابت ہوا کہ تمیمی شریف انسان نہیں ہے۔

تجابل العارف : كمامر في الشق الثاني من السوال الثالث ٢٣٦ هـ

@وقال لا احب كامراداورا يت كانشاندى: \_كمامر في الشق الثاني من السوال الثالث ١٤٣٦ هـ

## ﴿الورقة الخامسة: في الفلسفه والعقائد﴾

عَلَيْهَا قَالَتُ فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَتُ فَجَاءَتْ وَرَّةً تَشُرَبُ فَاصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتَ، قَالَتُ كَبْشَةً فَرَانِيُ ٱنْظُرُ اِلَيْهِ، فَقَالَ ٱتَّعُجَبِيْنَ يَا ابْنَةَ آخِيْ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ لَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ النَّهَا لَيْسَتُ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِيْنَ عَلَيْكُمُ أَوِ الطُّوَّافَاتِ.

صديث مبارك پراعراب لگاكرتر جمركي ، "وكانت عند ابن ابى قتادة" كامطلب لكهكرسورالعرة كمسلمين ائمه

كاختلاف تحريركري مسئله فدكوره مين فريقين كے دلائل تحريركريں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال من جارامور مطلوب بي (۱) حديث پراعراب (۲) حديث كاتر جمه (۳) وكسانت عند ابن ابي قتادة "كامطلب (۴) سورالهرة كمسئله من انكه كااختلاف مع الدلائل -

علي ..... أصريت براعراب: \_كمامر في السوال آنفا-

- صدیت کا ترجمہ:۔ حضرت کعب بن مالک کی بیٹی حضرت کبعہ سے دوایت ہے اور وہ ابوقادہ کے بیٹے کے نکاح میں تھیں بین کا ترجمہ:۔ حضرت کعب بن مالک کی بیٹی حضرت کبعہ سے ان کے وضو کے لئے پانی ڈالا فرماتی ہیں پس بلی آئی پیٹے لگ گئی انہوں نے بیٹک ابوقادہ اس کے لئے برتن کو جھکا دیاحتی کہ اس نے بی لیا۔ حضرت کبعہ قرماتی ہیں کہ انہوں نے جھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھ دی تھی ، فرمایا اے جھتے کی کیا تو تعجب کرتی ہے میں نے عرض کیا تی ہاں ، انہوں نے فرمایا کہ بیشک رسول اللہ نگا گئے نے فرمایا کہ بلاشہدوہ نا پاک نہیں ہے ، وہ تم پر بار بار آنے والوں میں سے ہے یابار بار آنے والیوں میں سے ہے۔
- و الشراص والم و كرمسك من المركا فقال قال والكل: كمامة في الشق الاقل من السوال الاقل ١٤٣٧ هـ الشق النوا النوق النوا النوق المنوق النوق المنوق والمنوق والمنوق والمنوق والمنوق والمنوق والمنوق المنوق المن المناف المن المناف المن والمنوق المنوق المنوق المن المناف المناف المناف المن والمناف المناف ا

حدیث مبارک پراعراب لگا کرتر جمه کریں، آخسدہ السرحل کامعنی، نماز میں سترہ کی اہمیت اور تھم لکھ کرحدیث میں نہ کور تینوں چیزوں سے قطع صلوٰۃ کامطلب واضح کریں، حدیث نہ کور کا دوسری حدیث آلا یہ قسطے الصلوۃ مشیق کے ساتھ طاہری تعارض ہے دفع تعارض کی وضاحت کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين بانج امور مطلوب بين (۱) صديث پراعراب (۲) صديث كاتر جمه (۳) آخدة الدهل كامعن (۴) ستره كي ابميت وتعم (۵) قطع صلوة كامطلب ورفع تعارض -

السوال آنفا- مريث راعراب: - كمامر في السوال آنفا-

صریت کا ترجمہ:۔ حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ عظافیہ نے فر مایا کہ جس وقت تم میں سے
کوئی کھڑے ہوکر نماز پڑھتا ہے تو اس کا سترہ بن جاتا ہے جبکہ اس کے آگے کجاوہ کے پچھلے حصہ کی مثل کوئی چیز ہوا ورجس وقت اس
کے سامنے کجاوہ کے پچھلے حصہ کے برابر کوئی چیز نہ ہوتو بلا شبہ اس کی نماز کو گدھا اور عورت اور کالاکتا تو ڈویتا ہے، میں نے عرض کیا
اے ابوذر اکا لے کتے کا کیا حال ہے کہ وہ سرخ اور زرد کتے سے فرق رکھتا ہے؟ فر مایا اسے بھتیج میں نے رسول اللہ مُلَّاقیہ سے بو چھا
تھا جسے کہ تونے مجھ سے بو چھا ہے تو آپ مُلِا گھانے فر مایا کہ کالاکتا شیطان ہے۔

<u>اَخرة الرحل كامعنى: - آخرة ومؤخرة بمعنى بج</u>هلاحمد - الرحل بمعنى كاوه، پالان - اس مرادكاوے كے بحصل عدري كلاي بـ - ا

🕜 <u>سترہ کی اہمیت و تھم ۔</u> نماز پڑھتے ہوئے آگے سترہ رکھنے کے متعدد فوائد ہیں 🛈 آگے ہے گزرنے والا گنا ہے ارتبیل ہوتا ن در مرب رہند میں

﴿ فَمَازَى كَارْهِ بِإِنْ نَهِينِ بِثَيارِ

نمازی کااپنے آگے مترہ کھڑا کرناواجب نہیں ہے بلکہ ستحب ہے اسلے کہ آپ نا ہی ہے سے اور میں بغیر سترہ کے نماز پڑھنا ہا ہت ہے۔

3 قطع صلوٰ ق کا مطلب ورفع تعارض نے نمازی کے سامنے سے کسی چیز کا گزرنا نماز کوتو ژنا ہے یانہیں۔ جمہور کے ہاں کسی چیز کا گزرنا قاطع صلوٰ ق ہے اس کے کا گزرنا ﴿ کا معرف کا گزرنا ﴿ کا معرف کا گزرنا ﴿ کا معرف کا گزرنا ﴿ قاطع صلوٰ ق ہے ۔ کا گزرنا ﴿ کا معرف کلب اسود کا گزرنا قاطع صلوٰ ق ہے۔

اہل ظواہر حدیث کے عموم سے استدلال کرتے ہیں۔امام احد قرماتے ہیں کہ کلب کے بارے میں تو قاطع صلوٰۃ ہونا بینی ہے لیکن حمار دامراُۃ کے بارے میں حدیث عائشہ وحدیث ابن عباس ٹفاؤن کی وجہ سے جھے تر ددہے۔

اس مسئلہ سے متعلق احادیث میں تعارض ہے۔ بعض احادیث قطع صلوٰ قرروال ہیں اور بعض عدم قطع صلوٰ قرروال ہیں اور ضابطہ سیہ ہے کہ جب آٹارِ مرفوعہ میں تعارض ہوجائے تو پھر آٹارِ صحابہ ثفاقہ کو دیکھا جاتا ہے اور آٹارِ صحابہ ثفاقہ اس پر دال ہیں کہ یہ قاطع صلوٰ قرنہیں ہیں فقہا وصحابہ تفاقہ کا احادیث قطع الصلوٰ قر پرکوئی عمل نہیں ہے ان کافتو کی بہی ہے کہ سی چیز کامرور قاطع صلوٰ قرنہیں ہے۔

جہور کا استدلال باب ماجاء لا يقطع الصلوة شدي ميں حضرت عبدالله بن عباس الله کی روايت ہے جس کا عاصل بيہ کمنی میں آپ مالی مار پڑھ رہے تھے جبکہ اتمان ( کرھی ) آپ مالی کے سما ہے ہے گزرتی رہی کیکن اسکے گزرنے کے باوجود آپ مالی کی نماز نہیں اُوٹی تو اگر مرور قاطع صلوۃ ہوتا تو آپ مالی دوبارہ نماز پڑھتے۔

نیز جمہور کی دوسری دلیل حضرت عائشہ ذاہی کی حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ میں آپ نا ای آئے کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور آپ نا آئے نماز پڑھ رہے ہوتے ،ان دونوں سے ثابت ہوا کہ تماراور حورت کامصلی کے سامنے موجود ہوتا یا گزرنا مفسر صلوٰ قرنہیں البتہ کلب اسود کے سلسلہ میں کوئی ردایت جمہور کے پاس نہیں لیکن کلب اسود کو بھی انہی دونوں پر قیاس کیا جاسکتا ہے کیونکہ حدیث الباب میں تینوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔

جہوری طرف سے امام احمد بن طنبل اور اہلِ طوابر کی دلیل کا جواب ہے کہ بیاحادیث مؤول ہیں یعنی بیاشیا فیس صلوٰۃ کیلئے قاطع ہیں باتی ان تینوں کی تخصیص کی وجہ ہے کہ ان اشیاءِ طاشہیں شیطانی اثر است زیادہ ہوتے ہیں۔

ہم نے کلب اسود غیر اسود کے بارے ہیں دیکھا کہ اس وجہ سے نماز فاسر نہیں ہوتی ہے اور کلب اسود وغیر اسود سب کیسال طور پرحرام ہیں اور حرمت کی علت انکالون ورنگ نہیں ہے بلکہ انکی ماہیت ہیں حرمت کی علت موجود ہے۔ اس طرح تمام غیر ماکول اللم کا تھم ہے کہ ان میں الوان کی وجہ سے کہ ان میں الوان کی وجہ سے اہل کدھوں کے بارے ہیں تھم ہے کہ الوان کی وجہ سے کہ ان میں الوان کی وجہ سے کہ ان میں کوئی فرق نہیں آتا ہے نیز ان کی وجہ سے اہل گدھوں کے بارے ہیں تھم ہے کہ الوان کی وجہ سے کہ کی فرق نہیں آتا ہے نیز ان کی وجہ سے اہل گدھوں کے بارے ہیں تھم ہونا چاہے کہ جس طرح کلب اسود وغیر اسود سب کا تھم باب حرمت میں کیساں ہے ای طرح مدور دیسے دور میں کیساں ہے ای طرح کلب اس ودوغیر اسود سے مرود سے نماز فاسر نہیں ہوتی ہے ای مرود بیسن یہ می کیساں تھم ہونا چاہیے کہ جس طرح کلب غیر اسود کے مرود سے نماز فاسر نہیں ہوتی ہوتا چاہیے کہ جس طرح کلب غیر اسود کے مرود سے نماز فاسر نہیں ہوتی ہوتا چاہے کہ جس طرح کلب غیر اسود کے مرود سے نماز فاسر نہیں ہوتی ہوتا چاہے کہ جس طرح کلب غیر اسود کے مرود سے نماز فاسر نہیں ہوتی ہوتا چاہے کہ جس طرح کلب غیر اسود کے مرود سے نماز فاسر نہیں ہوتی ہوتا چاہے کہ جس طرح کلب غیر اسود کے مرود سے نماز فاسر نہیں ہوتا چاہے کہ جس طرح کلب غیر اسود کے مرود سے نماز فاسر نہیں کہ سے نماز فاسر نہیں کی کھیں کے دور سے نماز فاسر نہیں کہ کہ کہ کیں کہ کو کے دور سے نماز فاسر نہیں کی کھیں کے دور سے نماز فاسر نہیں کہ کی کے دور سے نماز فاسر نہیں کی کھیں کے دور سے نماز فاسر نہیں کے دور سے نماز فاسر نہیں کی کھیں کے دور سے نماز فاسر نہیں کے دور سے نماز فاسر نہیں کے دور سے نماز فاسر نہیں کے دور سے نماز کی کھیں کے دور سے نماز کی کے دور سے نماز کی کھیں کے دور سے نماز کی کھیں کے دور سے نماز کی کے دور سے نماز کی کھیں کے دور سے نماز کی کھیں کے دور سے نماز کی نماز کی کھیں کے دور سے نماز کی کھیں کے دور سے نماز کی کھیں کے دور

طرح کلب اسود کے مرورت بھی نماز فاسد نہ ہوگی نیز جب مرور کلب کی وجہ سے فساد نماز نہیں ہے قومرور جمار کی وجہ سے بھی فساد نماز نہ ہوگا۔

وہ احادیث جو قطع صلوہ پردال ہیں وہ منسوخ ہیں اور نائخ حدیث الی سعید نگاٹھ ہے اس میں لایقطع الصلوۃ شدیم ای مرور مشدی ہے۔
منسوخ ہونے پر قرینہ ہیے کہ حضرت این عمر نگاٹھ قطع صلوۃ کے راوی ہیں مگران کا فتو کی عدم قطع کا ہے۔
مندی ہے۔ نیز جن احادیث میں قطع کا ذکر ہے وہال خشوع صلوۃ مراد ہے نماز کا فاسد ہونا مراد ہیں ہے۔

نیز جن احادیث میں قطع کا ذکر ہے وہال خشوع صلوۃ مراد ہے نماز کا فاسد ہونا مراد ہیں ہے۔

الحاصل عندالجمہور کسی بھی چیز کا نمازی کے آگے سے گزرنا قاطع صلوٰۃ نہیں ہے۔ غرب جمہور کے رائح ہونے کی وجہ بیہ ہ کہا گرا حادیث فعلیہ مؤید باقوالِ صحابہ نفاظ ہوں تو ان کو بعض اوقات احادیث تولیہ پر بھی ترجیح حاصل ہوجاتی ہے اور یہاں بھی ایسے بی ہے کیونکہ صحابہ کرام نشاظ ہے آٹار بکٹر ت اس بارے میں مردی ہیں کہورت کے گزرنے سے نماز فاسرنہیں ہوتی۔

(درس ترندي ج من ١١١م المسائل والدلائل ص٢٠٠)

﴿السوال الثاني ﴾ ١٤٣٨

المنتون الآن الته المنتون اجتهاد كے نزديك وى اور مجزات كى حقيقت اور مجزات كونبوت كى دليل نه سجھنے كى وجة تحرير كريں، نيز بتائيں كه اللي حق ان كى ترديد بين كيافر ماتے ہيں؟ منكرين نبوت كى نجات وعدم نجات كا تحكم مع دليل تحرير كريں۔ ﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال ميں دوا مور مطلوب ہيں (۱) مدعيانِ اجتهاد كے نزديك وى و مجزات كى حقيقت اور ان كى ترديد (۲) منكرين نبيت كى نجات وعدم نجات كا تحم مع دليل ۔

ا معیان اجتهاد کے نزو کے وی اور مجزات کی حقیقت اور ان کی تردید: بعض دعیان اجتهاد کہتے ہیں کہ کی حقیقت اور ان کی تردید: بعض دعیان اجتهاد کہتے ہیں کہ کی حقیق میں فطرۃ اپنی قوم کی فلاح و بہوداور بھر دی کا جوش ہوتا ہے اور اس پراس جوش کی وجہ ہے اس کے تخیلات غالب رہتے ہیں اس فلہ تخیلات سے وہ بعض مضامین کو اخذ کر لیتا ہے اور بعض اوقات اِس غلبہ سے اُسے کوئی آواز بھی سنائی دیتی ہوادر ہیں اس آواز یا بسااوقات کوئی صورت بھی نظر آجاتی ہے وہ صورت بات کرتے ہوئے بھی معلوم ہوتی ہے جبکہ حقیقت وخارج میں اس آواز یا صورت یا کلام کا کوئی وجو ذبیس ہوتا ہے سب چیزیں موجودات خیالیہ ہیں اور یہی وی کی حقیقت ہے۔

وحی کی بیرحقیقت نصوص مریح میرحد کے خلاف ہے کیونکہ نصوص میں تصریح ہے کہ وحی ایک غیبی فیض ہے جوفر شنہ کے واسطہ سے ہوتا ہے اوروہ فرشتہ بھی القاء کرتا ہے بھی اُس کی آ واز سنائی دیتی ہے اور بھی وہ سامنے آ کر بات کرتا ہے اور یہ چیزعقلا ممکن ہے اور بھی ہوتا ہے اور میں ممکن عقلی کے وجود پرنقل سیح وال ہوتو عقلی طور پراُسے شلیم کرنالازم ہے۔

بعض مرعیان اجتماد کے نزدیک معجزات کی حقیقت بھی کچھ اِسی طرح ہے۔ درحقیقت معجزات ایسے امور ہیں جن کا وقوع اسپابِ طبعیہ کے بغیر ہوتا ہے اورعلوم جدیدہ بلادلیل محض اسبابِ طبعیہ کے بغیر وقوع کی وجہ سے ان کے بھی منکر ہیں اور جونصوص ان معجزات پردال ہیں یہ لوگ اُن میں تادیل بعید وتح ریف کرتے ہیں۔

اس کاجواب یہ ہے کہ قادر مطلق نے جس طرح خود اسباب طبعیہ کو بغیر اسباب طبعیہ کے پیدا کیا ہے (ورنہ سلسل لازم آئے گا جو کہ موال ہے ) اس طرح اُنے مسببات کو بھی اسباب طبعیہ کے بغیر پیدا کرسکتا ہے۔ البذائی جوزات مستبعد ہو سکتے ہیں گرجال نہیں۔ محکرین نبوت کی نبیات وعدم نبیات کا بھم مع دلیل ۔ کمامد نبی الشق الثانی من السوال الاوّل ۱۶۳۰ م ان المستق الثان الله الما مكام كالعربي المردونون كے وجود پر دلالت كرنے والى نصوص تحرير كريں۔، وحق اور ملائكم كے وجود كا افكار كرنے والوں كے دلائل مع روتح مركريں۔

﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال میں تین امور مطلوب ہیں (۱) دِنتی اور ملائکہ کی تعریف (۲) دِنتی اور ملائکہ پر دلالت کر نیوالی تصوص (۳) دِنتی اور ملائکہ کے وجود کاا نکار کرنے والول کے دلائل مع رد۔

را اسلامی بین کہ میں نظر نہیں آئے گئے میں جب وہ کسی آدی یا جا نوری مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے اور اسلامی السلامی ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آئے لیکن جب وہ کسی آدی یا جا نوری شکل اختیار کرلیں تو پھروہ ہمیں نظر آئے ہیں۔اللہ تعالی نے انکواپئی شکل بد لئے، آدمیوں اور جا نوروں کی شکل اختیار کرنے کی طاقت دی ہے۔ ان میں فرکرومونٹ بھی ہوتے ہیں اور انکی اولاد بھی ہوتی ہے۔

ملائکہ بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہیں جونور سے پیدا کئے گئے ہیں، ہماری نظروں سے خائب ہیں، ندمرد ہیں اور ند ورت ہیں، اللہ تعالی کی نافر مانی اور کوئی گناہ نہیں کرتے اور جن کاموں پر اللہ تعالی نے اُن کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ اُس کام میں گئے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی گنتی و تعداد اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانا۔

آرتن اور ملائك برولالت كرنيوالى نصوص: وماخلقت الجن والانس الاليعبدون والملائكة بعد ذلك ظهير - اى طرح مديث من تا بكر جب ميت كوتر من ركاديا تا بي و (ياتيه الملكان ) أسكي پاس دوفر شخ آتے ہيں - فسجد الملائكة كلهم اجمعون -

وي إلى اور ملائك كم عكر من كولاكل ورد: \_ كمامر في الشق الاوّل والثلني من السوال الاوّل ١٤٣٥هـ ١٤٣٦ه-

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٨

النتین الآول .....طول عرض عمق اور نقط کی تعریفات اور نقط کے عرض یا جو ہر ہونے میں متعلمین اور فلا سفہ کا اختلاف تحریر کریں ، جسم کی تعریف کرتا نہ بھولیے۔(ص ۳۹)
جسم کی تعریف کر کے بتا کیں کہ اس کی کتنی اور کون کون کی تسمیں ہیں؟ نیز ہرتسم کی تعریف کرتا نہ بھولیے۔(ص ۳۹)
﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ..... اس سوال میں تین امور مطلوب ہیں (۱) طول ،عرض عمق اور نقطہ کی تعریف (۲) نقطہ کے عرض یا جو ہر ہونے میں متعلمین اور فلا سفہ کا اختلاف (۳) جسم کی تعریف واقسام کی وضاحت۔

علی .... و طول ،عرض عمق اور نقط کی تعریف: \_ طول: جس چیز کوامتداد جسم میں سب سے پہلے نمبر پر فرض کیا جائے اُسے طول واربائی کہا جاتا ہے۔

عرض جس چیز کودوسر نے بسر پراس طرح فرض کیا جائے کہ وہ امتدا دکو متقاطع (تقسیم کرنے والا) ہواُسے عرض وجوڑائی کہتے ہیں۔ عمق جس چیز کوتیسر نے نمبر پراس طرح فرض کیا جائے کہ وہ پہلے دونوں امتدا دوں کو کا ثبتے ہوئے گزر ہے تو اس کا نام ممق ع سمبرائی ہے اور یہ تینوں جہات جسم میں محض تصور کرنے کے لئے ہیں ،ان کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے۔

نقطہ: خط کے کنارہ کو کہتے ہیں اور بیابیا عرض ہے جو کسی بھی طرح تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔اس کو نہ طول میں ، نہ عرض میں ، نہ عق میں ، نہ کاٹ کر ، نہ نو ژکر ، نہ وہم سے اور نہ عقل سے کسی بھی طرح تقسیم ہیں کیا جا سکتا ہے۔

و نقطه کے عرض یا جو ہر ہونے میں منتکلمین اور فلا سفہ کا اختلاف \_ فلا سفہ کے نزدیک نقطۂ عرض ہے لیعنی قائم بالغیر ہے

بذانتیاں کامنتقل کوئی وجود ہیں ہے۔

منتکلمین کے نزدیک نقط جو ہرہے بعنی بیقائم بالذات بھی ہوسکتا ہے، اس صورت میں بیاشارہ حسیہ کے قابل ہوگا۔ جسم کی تعریف واقسام کی وضاحت:۔ جسم وہ چیز ہے جس میں ابعادِ ثلاثہ کواس طرح فرض کیا جاسکے کہ ہر اُعد سید ھے زاویہ پر دوسرے بُعد کو کا اُٹے۔ والا ہولیعنی اُعدِ طولانی کو بعدِ عرضی نے کا ٹااور اُبعدِ عرضی وطولانی دونوں کو اُعدِ عملی نے کا ٹا۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... السوال كاحل دوامور بين (۱) مكان كے معانی واختلاف (۲) فدكوره فدا بب پروارد ہونے والے اعتراضات والحت على مكان كے دومعانی بين (۱ وه چيز جس ميں كوئی دومری چيز ركھی جائے جيسے جگ پائی كيلئے مكان ہے (۱ وه چيز جس پركوئی دومری چيز تيكی وسهارا دی جائے جيسے زمين چار پائی كے لئے مكان ہے كيونكہ چار پائی زمين پرئيكی جاتی ہے۔

 اشراقیہ کے ذہب پر یاعتراض ہے کہ بُعد مجر دکا وجود ہی محال ہے کیونکہ امتدادا پی طبیعت اور فطرت سے مادہ کی طرف محتاج ہے۔ پھر یہ کب جائز ہے کہ اس کے افراد کہیں تو مادہ کے محتاج ہوں اور کہیں مادہ سے مجزد؟ اور اگر بالفرض بُعد مجرد کا وجود مان لیا جائے تو اس کو مکان قر اروینے کی صورت میں تد اخل بُعد بن لازم آئے گا اور وہ بُعد وں کا اس طرح مل جانا کہ جم و فیرہ کے میر نہ کے میرہ کے میرہ کے میرہ کے میرہ کے میرہ کے میرہ بیات کی صورت میں تد اخل محال نہیں ہے اس وقت میجے ہے جبکہ بُعد مجرد بالکلیہ ہو لئی سے مجرد مواور زیر بحث بُعد ، مجردات اور مادیات کے درمیان مثل برزخ کے ہے ، لینی نہ تو من کل الوجود مادیات کی طرح ہے ، اس لئے کہ بیولی مانو میہ کو چاہتا ہے۔ غرض امتاع تد اخل کا منتاعظیم وامتداد ہے اور دہ اس بُعد مجرد میں کی موجود ہے اس لئے کہ بیولی مانو میہ کو چاہتا ہے۔ غرض امتاع تد اخل کا منتاعظیم وامتداد ہے اور وہ اس بُعد مجرد میں موجود ہے اس لئے یہاں بھی تد اخل باطل ہے

متنکامین کے فدہب پر بیسوال ہے کہ امر موہوم سے کیا مراد ہے؟ لاشتے محض یا پھھاور؟ اوّل اس لئے مراد نہیں ہوسکتا کہ مکان اوصاف واقعیہ کے ساتھ ہوتا ہے مثلاً کم وہیش ہوتا ، چھوٹا یا ہڑا ہوتا اورا گرامرِ موہوم واقع میں کوئی شینی ہے تو سوال بیہ کہ وہ خارج میں بنفسہ موجود ہے یانہیں؟ اگر موجود ہے تو خلاف مفروض ہے اورا گروہ بذات خود موجود نہیں ہے بلکہ اس کا منشائے انتزاع خارج میں موجود ہے تو حقیقتاً مکان وہ منشاء ہوگانہ کہ ہُعدموہوم۔

## ﴿الورقة السادسة: في الادب العربي﴾ ﴿السوال الاوّل﴾ ١٤٣٨

#### الشقالاول

وَاحَقْ مِنُكَ بِجَفْنِهِ وَبِمَآئِهِ قَسَمًا بِهِ وَبِحُسُنِهِ وَبَهَآئِهِ دَعُ مَا نَرَاكَ ضَعُفْتَ عَنْ اِخْفَآئِهِ وَأَرَى بِـ كَلُـرُو لَا يَرِي بِسَوَائِهِ الْقَلْبُ أَعْلَمُ يَاعَذُولَ بِدَآئِهِ فَوَمَنُ أُحِبُ لَاعْصِيَنَّكَ فِي الْهَوٰى عَجِبَ الْوُشَاةَ مِنَ اللَّحَاةِ وَقَوْلِهِمُ مَا الْخِلُ إِلَّا مَنْ أَوَدُ بِقَلْبِهِ مَا الْخِلُ إِلَّا مَنْ أَوَدُ بِقَلْبِهِ

اعراب لگا کرتر جمه کریں ،اشعار کامنہوم تحریر کریں ،خط کشیدہ کلمات کی لغوی وصر فی تحقیق کریں۔ ﴿خلاصۂ سوال ﴾ ..... اس سوال میں جار امور مطلوب ہیں(۱)اشعار پراعراب(۲)اشعار کا ترجمہ(۳)اشعار کا مفہوم (۴) کلمات پخطوطہ کی لغوی وصر فی تحقیق۔

روب الشعار براعراب ما من في السوال آنفا-

اشعار کاتر جمہ:۔۔ اے ملامت کرنے والے! دل اپن بہاری کوزیادہ جانئے والا ہے اور اپنی پلک اور اپنے پائی پر زیادہ ش رکھتا ہے۔جس سے میں محبت رکھتا ہوں اس کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ مجبت کے معاملہ میں تبہاری بات نہیں مانوں گا ،اس کی شم ہے اس کے حسن کی شم ہے اور اس کی خوبصورتی کی شم ہے۔ چھلنو روں (رقیبوں) کو ملامت کرنے والوں پرخود اور ان کی اس بات پر بھی تعجب ہے کہ جس چیز کو ہم تم میں دیکھ رہے ہیں اس کو چھوڑ دو کہ تم اس کو چھپانے کی وجہ سے کمزور ہوگئے ہو۔ دوست و بھا ایے جس سے میں اس کے دل سے مجت کروں اور اس کو ایسے آئھ سے دیکھوں کہ دوست اس بھے ہواسے نہ دیکھے۔ اشعار کامفہوم : شاعر کے کلام کا عاصل ہے ہے کہ تم لوگ دل کو ملامت کرتے ہو حالا تکہ تہمیں دل کی بیاری کا صحیح علم نہیں ،

دل خودا بنی بیاری کو ذیادہ جانتا ہے اس لئے وہ اس کا علاج بھی بہتر طور پر کرسکتا ہے اور آنکھوں ہے جو آنو بہدرہ ہیں وہ دل کی مرضی سے بھی بیں اور بھی دل کا علاج ہے۔ عبت کے معاملہ بیل تمیں نے کسی کی بات نہ ماننے کے لئے مجبوب کی ذات ،اس کے حسن وجمال اور خوبھور تی کی تم کھائی ہے۔ رقیب کی عبت کے دعوے کا بھیشدا تکار کرتا ہے اس لئے جب رقیب نے عاش کو محبت ترک کرنے کا مشورہ دیا کہ تہم اس کی مجبت کے دعوے کا بھیشدا تکار کرتا ہے اس لئے جب رقیب کا اظہار کیا کہ ہم اس کی محبت کے دعوی کی بھیشہ تر دید کرتے رہے اور وہ خوداس کا اعتر اف کر رہا ہے اور عاشق صادتی کا محبت ترک کرنا ناممکن ہے ،

اس کے ملامت کرنے والے رقیبوں کے مشورے پر جیرت ہے۔ کمال محبت ہے کہ عاشق اپنے دل کی مرضی سے محبت نہ کرے بلکہ دوست کے دل کی مرضی سے محبت کی مرخواہش ومرضی بن جائے گویا محبت کی معراح بھی ہے کہ آدی اپنے جذبات اور خواہشیات کو مجبوب کی رضا بیل فاکر دے۔

الم كلمات مخطوط كى لغوى وصرفى تخفيل: يتجفَنْ يمفرد باس كى تِحْ أَجْفَانْ ، جُفُونْ بِ بِمعنى بولْ وللس -

"بَهَاً" به باب سمع ، لفروگرم كامصدر بي بمعنى خوبصورت بونا-"عَجِبَ" صيغه واحد فدكر غائب فعل ماضى معلوم از مصدر عَجْبًا (سمع) بمعنى تعجب وجيرت كرنا-

"آلُوُشَاةً" يَرْحَ إِن كَامِفردوَ اشِي إِن معدد آلُوشَادُ (ضرب الفيف) بمعنى يظل خورى كرنا-"اللَّصَاةُ" يَرْحَ إِن كَامِفرد لَاحِي إِن معدد اللَّحُو (العروقي، ناتع) بمعنى المامت كرنا بعيب لكانا-

الشق الثاني.

ابيت قبوله كل الابآء ولا سلمت فوقك للسمآ، سلبت ربوعها ثوب البهآ، فيعرف طيب ذلك في الهوآء

لقد نسبوا الخيام الى علاء وماسلمت فوقك لثريا وقد اوحشت ارض الشام حتى تنفس والعواصم منك عشر

اعراب لگا کرز جمه کریں ،اشعار کامفہوم تحریر کریں ،خط کشیدہ کلمات کی لغوی وصر فی تحقیق کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال میں چارامور مطلوب ہیں (۱) اشعار پراعراب (۲) اشعار کا ترجمہ (۳) کلمات مخطوطہ کی لغوی وصر فی تحقیق (۴) اشعار کامفہوم۔

النوار کامفہوم: مناح پر بیالزام نگا کہ اس نے اپ تھیدہ میں مدوح سے خیرے بلند ہونے کا ذکر کیا ہے تو شاعراس الزام کا کہ اس نے اپ تھیدہ میں مدوح سے خیرے بلند ہونے کا ذکر کیا ہے تو شاعراس الزام کا روکر رہا ہے کہ میں گئی طور پر اس الزام کا انکار کرتا ہوں یہ بات قطعاً غلط وجھوٹ ہے، اے محدوح! میں تو ثریا ستارے کو تی کہ آسیان کو بھی تیرے اوپر سیار کہ تا حالا فکہ وہ سماری دنیا سے اوپر ہے۔ اے محدوح! تو انتا بہا دروجری ہے کہ شام جیسی زبردست و مضبوط حکومت کو تو نے فکست دیکر پورے شام کی زمین کو کھنڈرات میں تبدیل کرے وحشت ناک بنا دیا اور اس کا خوبصورتی مضبوط حکومت کو تو نے فکست دیکر پورے شام کی زمین کو کھنڈرات میں تبدیل کرے وحشت ناک بنا دیا اور اس کا خوبصورتی

کالباس تونے اتار کر پھینک دیا ہے۔ تواہے دارالسلطنت میں رہتے ہوئے وہاں سانس لیتا ہے تو تیری خوشبوعواصم میں بھی محسوس ہوتی ہے حالا نکہ وہ دس دن کی مسافت پرواقع ہے۔ کو یا دور دراز کے علاقوں میں بھی تیری خوشبومحسوس ہوتی ہے۔

## والسوال الثاني ١٤٣٨

#### الشقالاوَل.

وأى رزايساه بوتسر نطالب وقدكان يعطى الصبر والصبر عازب اسنته في جانبيها الكواكب مضاربها مما انفلان ضرائب

لأى صروف الدهر فيه نعاتب مضى من فقدنا صبرنا عند فقده يزور الاعادى في سماء عجاجة فتسفر عنه والسيوف كانما

اشعار کاتر جمه کریں ، ندکورہ ابیات کا بس منظر تحریر کریں ، دوسر ہے شعری نحوی تر کیب تحریر کریں۔

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال مين تين امور مطلوب بين (١) اشعار كاترجمه (٢) ابيات كاليس منظر (٣) دوسر عشعرى نحوى تركيب

علي الشعاركاتر جميز \_ كمامر في الشق الثاني من السوال الاوّل ١٤٣٥ هـ

ابيات كاليس منظر: يداشعار منظر: عمضى فعل من موصوله فقد فالاسلام والموس كاظهار كي ليطورم شدكم بير.

و مرس منظر: والمعارضي في منظر: ومضاف اليه ممضى فعل من موصوله فقد فالاسلام فعول فيه بخل اليه فعول به ومفعول فيه مضاف ومضاف اليه ممضاف ومضاف اليه مضاف ومضاف اليه المراد والحال والى مضاف و مضاف المسلم بالمرجملة المراد والحال والى منافع واليه المسلم وخراك المراد والحال والى المراد والحال منافع المرجملة المرجملة المرجملة والحال والى المراد والحال والى المراد والحال المراد والحال المراد والحال المرد منافع المرجملة والمراد والحال المرد والحال والمرد المرد المرد والحال المرد والحال المرد والحال المرد والحال المرد والحال والمرد والم

الشق الثاني

ولا تبعدینی من جناك المعلل فالهیتها عن ذی تمائم محول بشق وتحتی شقها لم یحول علنی وآلت حلفة لم تحلل

فقلت لها سيرى و آرخى زمامه فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع اذا ما بكى من خلفها انصرفت له ويوماعلى ظهر الكثيب تعذرت

اشعارکا ترجمہ کریں، فدکورہ اشعارکا کیں منظر تحریر کریں، آخری شعر کی تحوی ترکیب کریں۔
﴿ خلاصۂ سوال ﴿ میں تین امور مطلوب ہیں (۱) اشعارکا ترجمہ (۲) اشعارکا کیں منظر (۳) آخری شعر کی تحوی ترکیب۔
﴿ خلاصۂ سوال ﴾ اشعار کا ترجمہ: ۔ جب وہ بچہاں کے پیچے رونے لگتا ہے تو وہ اپنے بدن کے اوپروالے آ دھے حصہ کواس کی طرف بھیر دیتی ہے اور اس کا پنچے والا نصف دھڑ میرے پنچے رہتا ہے جس کو وہ نہیں بھیرتی اور ایک دن ریت کے ٹیلہ پروہ جھے سے سختی سے بیش آئی اور ایک دن ریت کے ٹیلہ پروہ جھے سے سختی سے بیش آئی اور اس نے الی سخت سے کھائی کہ جس میں ان شاء اللہ نہ کہا۔ (بقیہ ترجمہ کے احت نسی المشق الشانسی من

السوال الثاني ٢٣٢هـ)-

@ اشعاركا يس منظر:\_كمامر في الشق الثاني من السوال الثاني ٢٣٢ هـ

آخرى شعرى نحوى تركيب: يومًا مفعول في مقدم على جاره ظهر الكثيب مفاف ومضاف اليه ملكر مجرور ملكره ورب جارد مجرور ملكر متعلق على مفعول فيه ودونول معلقول سي ملكر جمله فعليه مو معلوم على مفعول فيه ودونول معلقول سي ملكر جمله فعليه مو معطوف عليه ورصفت موصوف وصفت ملكر معطوف عليه والم على مفعول مطلق من غير لفظه فعل المنطوف المن و فعل و فعل و فعل معطوف المعطوف المعلوف المعطوف المعط

## ﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٨

#### الشقالاؤل

فعادى عداء بين ثور ونعجة فظل طهاة اللحم من بين منضج ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه فبات عليه سرجه ولجامه

دراکا ولم ینضح بماه فیفسل صفیف شواء او قدیر معجل متی ما ترق العین فیه تسفل وبات بعینی قائما غیر مرسل

ابیات کا ترجمہ کریں، ندکورہ ابیات کون سے معلقے کے ہیں اور شاعر کا نام کیا ہے؟ مخطوط کلمات کی لغوی وصرفی تحقیق کریں۔
﴿ خلاصۂ سوال ﴾ .....اس سوال میں تین امور مطلوب ہیں (۱) ابیات کا ترجمہ (۲) ابیات کے معلقے کی نشاندہی وشاعر کا نام
(۳) کلمات مخطوطہ کی لغوی وصرفی شخقیق۔

ابیات کا ترجہ: بس ایک ہی جھیٹ ہیں اس گھوڑے نے نرو مادہ ٹیل گائے کا شکار کیا اور پے در پے انکا شکار کیا اور ہود دوڑ کے اس نے اتنا پانی (پینه) نہ چھوڑا کہ وہ بھیگ جاتا اور گوشت کے پکانے والے دوفریق ہو گئے ، ایک صف بستہ کہاب کے پکانے والے اور دوسرے جلدی سے ہائڈی میں پکانے والے اور ہم شام کو واپس لوٹے کہ نظراس سے عاجز ہوتی تھی بستہ کہاب کے پکانے والے اور ہم شام کو واپس لوٹے کہ نظراس سے عاجز ہوتی تھی جب اس کی طرف نگاہ او پر کو جاتی تھی تو نیچ کو آجاتی تھی۔ پس رات بھراس کی زین ولگام اس کے او پر رہ اور وہ رات بھر ہمارے بس سامنے کھڑار ہا اور وہ چھوڑا بھی نہیں گیا۔

ابیات کے معلقے کی نشاند ہی وشاعر کا نام: \_ ندکورہ ابیات پہلے معلقہ وقصیدہ کلامیہ سے ہیں، ان کے شاعر کا نام جندح

بن تجربن مقصور (امرأائقيس) ہے۔

كمات مخطوط كى لغوى وصر فى تحقيق : \_ حقيفة " يصفت كاصيغه ہا زمصد رحقة (لفر) بمعنى صف با ندھنا۔

آمَ يَنفَضَعُ " صيغه واحد مذكر عائب تعلى فى جحد بلم معروف از مصدر منف ہا الفری بمعنی چھنٹے مارنا، پسيندالانا۔

"طُهَاةً" يہ جمع ہاں كامفرد طَام (اسم فاعل) ہا زمصدر طَهُوّا (نفر) بمعنی گوشت بكانا۔

"مُنفِع " حينه واحد ذكر بحث اسم فاعل از مصدر انتضاج (افعال) بمعنی گوشت بكانا۔

"شِوَات بمعنى بعنا بوا گوشت بمصدر هَنيّا (ضرب بلفيف) بمعنی آگ مين محوشت بحونا۔

"شِوَات بمعنى بعنا بوا گوشت بمصدر هَنيّا (ضرب بلفيف) بمعنی آگ مين محوشت بحونا۔

## "تستقل ميغهوا حد فدكر غائب نعل ماضى معلوم ازمصدر تسفلا (تفعل) بمعنى آسته آسته ينج اترنا\_

#### الشقالثاني

حفاظاعلى عوراته والتهدد متى تعترك فيه الفرائص ترعد على النار واستودعته كف مجمد ويأتيك بالاخبار من لم تزود

ويوم حبست النفس عند عراكه على موطن يخشى الفتى عنده الردى واصفر مضبوح نظرت حواره ستبدى لك الايام ماكنت جاهلا

ابیات کا دنشین ترجمہ کریں ، فدکورہ ابیات کون ہے معلقے کے ہیں اور شاعر کانام کیا ہے؟ مخطوط کلمات کی لغوی وصر فی تحقیق کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ۔۔۔۔۔ اس سوال ہیں تین امور مطلوب ہیں (۱) ابیات کا ترجمہ(۲) ابیات کے معلقے کی نشاندہی وشاعر کانام (۳) کلمات مخطوطہ کی لغوی وصر فی تحقیق ۔

ابیات کا ترجمہ:۔ اور بہت ہے ایے دن ہیں کہ ہیں نے اپے نفس کوان ہیں معرکہ قال ہے رو کے رکھا برائی وخوف کی جگہ میں حفاظت کی وجہ سے اور دشمن کی دھمکی کی وجہ سے۔ الی الرائی کی جگہ میں جہاں بہا درآ دی اپنی ہلاکت سے ڈریں اور جب لڑائی کا سخت ہنگامہ ہوتو اس میں گوشت کا بیٹے نگے اور جوئے کے بہت سے پہلے تیر جوآگ کی آئے کھائے ہوئے سے وہ میں نے ہارنے والے جواری کے ہاتھ میں رکھے۔ عنظریب زمانہ تھے پروہ با تیں ظاہر کرے گا جن کوتو نہیں جانتا اور تیرے پاس مختلف خبریں وہ مختص لائے گا جس کوتو نہیں جانتا اور تیرے پاس مختلف خبریں وہ مختص لائے گا جس کوتو نے سنر کا تو شہیں دیا۔

ابیات کے معلقے کی نشاندہی وشاعر کا نام: \_ ندکورہ ابیات کاتعلق دوسرے معلقہ وقصیدہ دالیہ ہے ، ان کے شاعر کا نام عمر (المعروف طرفہ) بن العبدالكرى ہے۔

کلمات مخطوطه کی لغوی وصرفی محقیق: - آلته دُدُ ته باب تفعل کامصدر به بمعنی دُرانا و دهمکانا - "تَغترِكُ" صیغه واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم از مصدر اعتراگا (افتعال) بمعنی گلمسان کی لا انی ہونا - "مَضْهُوت میغه واحد خرکر بحث اسم مفعول از مصدر ضبه شا (فق) بمعنی پکانا و بینکنا - "مُجُمِدٌ" صیغه واحد خرکر بحث اسم فاعل از مصدر الجماد (افعال) بمعنی بخیل ہونا، بے فیض ہونا - "مُجُمِدٌ" صیغه واحد مورث غائب فعل مضارع معلوم از مصدر اِبْدَاه (افعال، ناقص) بمنی ظاہر کرنا - "مُبُدِیْ " صیغه واحد مورث غائب فعل مضارع معلوم از مصدر اِبْدَاه (افعال، ناقص) بمنی ظاہر کرنا - "مُبُدِیْ " صیغه واحد مرکز ماضر فعل فی جد بلم معلوم از مصدر تذوید (تفعیل ، اجوف) بمعنی زادِراه وخرج و بنا -

## ﴿ الورقة الاولى في التفسير ﴾

خالسوال الاول 4 ١٤٣٩

النهق اللول ... إِنَّا اللهُ لا يَنْ مَنْ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلَامًا بَعُوْضَةً فَهَا فَوَقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ الْمَنُوا فَيَعُلُونَ مَا ذَا اللهُ بِهِ نَا اللهُ اللهُ فَا أَمَّا اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ رَبِّهِمْ وَ المَّا الذَيْنَ كُفَرُوا فَيَعُولُونَ مَا ذَا اللهُ بِهِ نَا اللهُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهُ مِنْ يَهُ كُونُ مَا اللهُ بِهَ اللهُ بِهَ اللهُ بِهَ اللهُ بِهَ النَّهُ بِهَ اللهُ بِهَ النَّهُ اللهُ بِهَ النَّهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ أَنْ اللهُ مَنْ أَنْ اللهُ مِنْ أَنْ اللهُ مِنْ أَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُل

دونوں آ بنوں کا ترجمہ کریں، تغییر کرتے ہوئے مہلی آیت میں ندکور مثال کی وضاحت کریں۔ الّذِین بَنقضون عَهْدُ اللّهِ كا

مصداق کون لوگ ہیں؟ نیزعمدویثاق میں کیا فرق ہے؟

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال من ورج ذيل امور كاحل مطلوب ، وونون آيات كا ترجمه ﴿ آيات كي تغيير اور مثال كى وضاحت ﴿ الَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهُ كَاللَّهِ كامعداق ﴿ عهدويناق مِن فرق -

اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے جاہے وہ مچھر کی ہویا اس سے بھی معمولی چیزی ہو، جومؤمن لوگ ہیں وہ جانے ہیں کہ بیمثال حق ہے جوان کے پروردگاری طرف سے ہاور جو کا فراوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ الله تعالى كى اس مثال سے كيام إدومطلب ہے؟ الله تعالى اس مثال كے ذريع بہت بوكوں كوكم اه كرتا ہے اور بہت سے لوكوں كوبدايت عطا كرتا ہے، اوراس كے ذريع صرف فاسق ونا فر مانوں كو بى ممراہ كرتا ہے۔ جولوگ الله تعالی كے فق كو پخته كرنے كے بعد بھى تو ڑتے ہيں اورجس چیز کوالند تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے وہ تو ڑتے ہیں اور زمین میں نساد مچاتے ہیں کہی لوگ نقصان وخسارے والے ہیں۔ 🕡 آیات کی تفسیر اور مثال کی وضاحت: \_ بعض کفار نے قرآن کریم پراعتراض کیا کی قرآن کریم بین کھی، چھر، کمڑی وغیرہ کی مثالیں دی گئی ہیں، اگریدواقعی کلام اللہ ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیوں کہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ برا بے تکا اعتراض تھا، کیوں کہ مثال ہمیشہ صنمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے جقیرو ذکیل چیز کی مثال حقیرو ذکیل چیز سے ى دى جاتى ہے، يكى كلام كاعيب نبيس بلك فصاحت و بلاغت كى دليل ہے، كريد بات الني لوگوں كى مجھ ميں آتى ہے جوطالب حق موں اور حق پرایمان لا چکے ہوں ، اور یہ ایسے لوگوں کو ہرایت بخشتی ہے محرجنہوں نے کفر کی تسم کھارتھی ہے انہوں نے ہرحالت میں اعتراض کرنا ہے ، اس ليے وہ ان مثالوں کو بے تكى باتنس كہتے ہيں، بيمثاليں ايسے لوگوں كے ليے مزيد كمراءى كاسبب بن جاتى ہيں۔ دوسرى آيت بيں سابقہ مضمون کی مزید تشریخ دمنکرین کے انجام بد کا ذکر ہے کہ جن کفار ومشرکین نے قرآن کریم کی مثالوں پراعتراض کیا ہے وہی لوگ مگراہ ہیں، جو حق تعالیٰ کی اطاعت وفر مانیرداری سے سرکشی کرتے ہیں۔اس کی دوہ جیس ہیں: ﴿ایسا کرنے والے اس از کی معاہدے (عہدِ الست) کوتو ڑتے بیں جو تمام انسانوں نے این رب سے کیا تھا۔ ان ان کو کول نے ان تمام تعلقات کو طع کرڈ الا ہے جن کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا تھم ویا تھا، ان میں وہ تمام تعلقات ومعاہدات شامل ہیں جواللہ تعالی وانسانوں کے درمیان ہیں یا انسان کے اپنے والدین ورشتہ وارول سے ہیں، وہ تعلق بھی شامل ہے جو پڑوی یا دیگرتمام مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ان تمام تعلقات کو پورا کرنے کا نام اسلام ہے۔انہی حقوق وتعلقات میں كوتا بى سےسارى زمين ميں فسادة تا ہے اور يہى مفسدلوك خسارے والے ہيں۔ (معارف القرآن)

الْذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله كامصداق: \_كما مر آنفا في التفسير.

عبد و ميثاق ميں فرق: \_ عبد وہ معاملہ ومعاہدہ ہے جو تھن دو مخصوں كے درميان طے ہو، اور بيثاق وہ معاہدہ ہے جوتتم كے ساتھ

مضبوط ومتحكم كباجائيه

الشق الثانى الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَالله عَلَمُ وَالله عَلَمُ وَالله عَنْ وَالله وَاله وَالله وَال

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاحل تين امور ہيں ۞ آيات كاتر جمہ وتفسير ۞ ايلاء كي تعريف وتھم ۞ مياں بيوى كے باجمي حقوق۔

على السوال الاول ٣٦٠٣٢ ، ٣٦٠٨ م. على مدّ في السوال الاول ٣٦٠٣٢ ، ٣٦٠٨ م.

میاں بیوی کے ماہمی حقوق \_ انسانوں کے باہمی حقوق و تعلقات میں از دواجی تعلق کی جوخاص اہمیت ہے اوراس سے جوعظیم مصالح دمنافع وابستہ ہیں وہ کی دضاحت کے تاج نہیں نیز زندگی کاسکون وقلب کااطمینان بڑی حد تک اسکی خوشگواری اور باہمی الفت واعتاد پرموقوف ہے۔ آپ شائی انے اسکے متعلق جو ہدایات دی ہیں ان کا خاص مقصد یہی ہے کہ یہ تعلق فریقین کیلئے زیادہ سے زیادہ خوشگوار اور مسرت وراحت کا باعث ہواور دل جڑے دہیں۔

عورت پرمرد کے حقوق کے متعلق آپ تا بھائے ارشاد فر مایا کہ کی عورت پرسب سے بڑا جق اسکے شوہر کا ہے اور مرد پرسب سے بڑا حق انکی والدہ کا ہے۔ نیز آپ تا بھائے نے فر مایا کہ اگر میں کی کواللہ کے علاوہ کیلئے سجدہ کا تھم دیتا تو میں عورت کو خاوند کیلئے سجدہ کا تھم دیتا تو میں عورت کو خاوند کیلئے سجدہ کا تھم دیتا۔ آپ تا بھائے نے فر مایا کہ کی عورت کیلئے جا ترقیمی ہے کہ وہ خاوند کی موجود کی میں اسکی اجازت کے بغیر کو اور اسکی اجازت دے۔ آپ تا بھائے نے فر مایا کہ جو عورت اس حال میں دنیا سے دخصت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی وخوش کو اسکے گھر میں داخلہ کی اجازت دے۔ آپ تا بھائے نے فر مایا کہ جو عورت کے حقوق کے متعلق آپ تا بھائے نے ارشاد فر مایا کہ کوئی ایمان والا شوہرا پی موکہ موکہ موکہ مورت کہ تا ہوں کے متعلق آپ تا بھائے نے ارشاد فر مایا کہ کوئی ایمان والا شوہرا پی موکہ موکہ سے نفرت فیس کرتا ،اگر اسکو یہوں کی کوئی عادت بائد بھی ہوگی۔ آپ تا بھائے نے فر مایا کہ لوگو! ہو یوں کے متعلق میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فری و مدارات کا برتا و رکھو۔ آپ تا بھائے نے فر مایا کہ مسلمانوں میں جن کے اخلاق بہتر ہیں اورتم میں اچھا ہوا ور فیر کے زیادہ حامل وہ ہیں جوا پی بیویوں کے حق میں زیادہ کا ملی الایمان وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں اورتم میں اچھا ہوا ور فیر کے زیادہ حامل وہ ہیں جوا پی بیویوں کے حق میں اورتم میں اچھا ہوا ور شیر کے زیادہ حامل وہ ہیں جوا پی بیویوں کے حق میں زیادہ کا میا کہ تم میں زیادہ کا مواد کیا کہ تم میں زیادہ کا مال الایمان وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں اورتم میں اس کے بیت انہا ہوں کے اس کے بیت انہا ہوں کے بیت انہاں کہتر میں اسے بی بیویوں کیلئے بہت انہا ہوں۔

خالسوال الثاني ١٤٣٩

الشق الأول .... وكَايِّن مِن ثَيِي قَتَلُ مُعَدِيثِيُّون كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوْ الْمَا أَصَابَهُمْ فَيْ سَبِيل الله ومَا صَعُفُوا وَمَا السَّكَانُوا وَاللهُ يُحِبُ الصِّيرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَنَا اغْفِرْ لِنَا ذُنُو بُنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا وَثَيِّتُ السَّكَانُوا وَاللهُ يُحِبُ الصِّيرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُ اللّهُ ثَيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْأَخِرُةِ ﴿ وَ اللهُ يُحِبُ المُنْسِينِينَ ﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُ اللهُ ثَيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْأَخِرُةِ ﴿ وَ اللهُ يُحِبُ الْمُنْسِينِينَ ﴾ وَقُلْ اللهُ ثَيْا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْأَخِرَةِ ﴿ وَ اللهُ يُحِبُ الْمُنْسِينِينَ ﴾

آیات کا ترجمہ کریں۔ آیات کی تفسیر کرتے ہوئے بتا کیں کہ فدکورہ آیات میں کن لوگوں کی فضیلت بیان کی تھی ہے؟ تواپ ونیا اور تواپ آخرت سے کیامراد ہے؟

تواب آخرت سے کیامراد ہے؟
﴿ خلاصة سوال ﴾ .....ال سوال کاعل تین امور ہیں: ﴿ آیات کا ترجمہ ﴿ آیات کی تغییر و مفضلین کی تعیین ﴿ وَابِ و نیاواوابِ آخرت کی مراد ﴿ خلاصة سوال ﴾ .....ال سوال کاعل تین امور ہیں: ﴿ آیات کا ترجمہ ﴿ آیات کی تغییر و مفضلین کی تعیین ﴾ توابید و الوں نے جنگ کی ، (نیتج آ) انہیں اللہ کی است کا ترجمہ نے اور کتنے نبی و پیغیر ہیں جن کے ساتھ ل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ، (نیتج آ) انہیں اللہ کے داستے میں جو تکلیفیں پینچیں ان کی وجہ سے شانہوں نے ہمت ہاری اور نہ وہ کم تھے تھے: اے اور دوگار! ہمارے گنا ہوں کو بھی معاف فر ما کرنے والوں سے مجت کرتا ہے۔ اور اسکے علاوہ ان کی کوئی بات نہ تھی کہ وہ کہتے تھے: اے ہمارے پروردگار! ہمارے گنا ہوں کو بھی معاف فر ما

اور جوہم سے ہمارے کا موں بین کوتا ہیاں ہوئیں ان کوبھی معاف فر مااور ہمیں ثابت قدی عطافر مااور ہمیں کافروں کے مقابلے میں فتح ونفرت عطافر مارچنا نجے اللہ تعالی نے آئیس و نیا کا تواب وبدلہ بھی و یااور آخرت کا بہترین تواب بھی ،اوراللہ تعالی ایسے نیک لوگوں سے مجت کرتا ہے۔

عطافر مارچنا نجے اللہ تعالی نے آئیس و نیا کا تواب وبدلہ بھی و یااور آخرت کا بہترین تواب بھی ،اوراللہ تعالی ایسے نیک لوگوں سے مجت کرتا ہے۔

مابقہ امتوں کے بعض حالات وواقعات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کیسے جنگ میں ثابت قدم رہے ، نہ مصائب و شدا کدسے قبرائے ،اور ندان کے ایمان مترازل و کمزور ہوئے ، وہ اپنی ان بے مثال قربانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی بارگاہ میں چند دعا کیں بھی کرتے ہے کہ اے ہمارے پروردگار! ہمارے سابقہ کناو معاف فرما ، عمل جہاو میں سرز دہماری کوتا ہی کوبھی معاف فرما ، ہمیں ثابت قدمی اور وشنوں پر غلب عطافر ما ،

مارے پروردگار! ہمارے سابقہ گناہ معاف فرما ، عمل جہاو میں سرز دہماری کوتا ہی کوبھی معاف فرما ، ہمیں ثابت قدمی اور وشنوں پر غلب عطافر ما ،

مارے پروردگار! ہمارے سابقہ گناہ معاف فرما ، عمل جہاو میں دنیاو آخرت کے تواب و بدلہ سے نوازا، کیوں کہ اللہ تعالی مصائب و شدا کہ پر صبر کرنے والے نیک لوگوں سے مجت کرتے ہیں۔

مرے والے نیک لوگوں سے مجت کرتے ہیں۔

ور الله و مناوتواب آخرت کی مراد: دنوی تواب سے مراد فتح ، مال غنیمت ، ملک و نیک نامی وغیرہ ہے۔ تواب آخرت سے مراد جنت ، مرحبه قرب اور رب کیوشنودی ہے۔ (مظہری)

الله و من يَضِل الله فكن يَجد كا سين لا و و فرائو تاله أنكسه من الله الكورة الله الله و الله الله فكن يَجد كا الله فكن يَجد كا سين لا و و فرائو تالغ أون كما كفرة القتل فرنون سواء فلا تا ين وامنه من الله و في الله في الله

رویا اسکا میں میں جو انہوں نے ہے، کیاتم چاہے ہوکہ ایسے فض کو ہدایت پر لے آؤجے الله تعالیٰ کے انہیں اوندها کردیا اسکا میں میں جو انہوں نے ہے، کیاتم چاہی ہوکہ ایسے فض کو ہدایت پر لے آؤجے الله تعالیٰ گراہ کرچکا ہے؟ اورجس فخض کو الله تعالیٰ گراہ کی جو انہوں نے ہے، کیاتم ہوا ہے ہوکہ ایسے نے سوگ چاہیے ہیں کہتم بھی کافر بن جاؤجی طرح انہوں الله تعالیٰ گراہی میں جتلاکر دے اس کیلئے تم ہرگز کوئی جھلائی کا راستہ نہیں پاسکتے۔ بدلوگ چاہیے ہیں کہتم بھی کافر بن جاؤجی طرح انہوں نے کفر کو اپنایا ہے اور پھرتم سب برابرہو جاؤلیس تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤجب تک وہ اللہ کے داستے میں ہجرت نہ کر لیں، پس اگر وہ اعراض کریں تو ان کو پکڑ واور جہاں بھی انہیں پاؤانہیں قبل کردواوران میں سے کسی کودوست اور مددگار نہ بناؤ۔

كلمات كى نفوى وصر فى تخفيق :\_ آزگ بى : صيغه واحد ذكر غائب نعل ماضى معلوم از مصدر از گائدا (افعال) او عدها كرنا بجرد در كفت ا (هر) بمعنى الث وينا تهدُول: صيغه بخمع ذكرها ضرف معلوم از مصدر هذي الحدى هداية (ضرب بناه) ربنما أى كرنا و در قان صيغه جمع ذكر غائب فعل ماضى معلوم از مصدر و دا في دالدا مقدة (مثال ومضاعف) خوابش ومحبت كرنا -مَوَدُولُ : صيغه جمع ذكر غائب فعل ماضى معلوم از مصدر متولية الإتفعل ليفيف) بمعنى ذه دوارى ليما واعراض كرنا -

آیات کالیس منظر:۔ منافقین کی مختلف اقسام میں سے ایک قتم وہ لوگ تھے جو بجرت مدینہ کے بعد مکہ سے دینہ آئے اور ظاہر کی طور پر سلمان ہو گئے بسلمان ہو گئے۔ ان کے متعلق بعض سلمانوں کی رائے بیتھی کہ بیہ سے مسلمان میں اور بعض انہیں پکامنا فق سجھتے تھے ، مگر جب وہ مکہ جاکر واپس چلے گئے۔ ان کے متعلق بعض مسلمانوں کی رائے بیتھی کہ بیہ سے مسلمان میں اور بعض انہیں پکامنا فق سجھتے تھے ، مگر جب وہ مکہ جاکر واپس زلو نے تو ان کا کفر ظاہر ہو گیا کیوں کہ اس وقت ہجرت مدینہ ایمان کا لازمی حصرت کی اور جو فض قدرت کے با وجود ہجرت نہ کرتا اسے مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، چنا نچہ ای پس منظر میں بیآیات نازل ہو کیں۔ (آسان ترجمہ)

ان آیات میں ذکر کردہ احکام: ان آیات سے متعدداحکام معلوم ہوئ © جومنافقین بظاہرایمان لائے گر جرت کے فرض ہونے کے باوجود مکہ دائیں لوٹ کئے وہ بقینی کا فرومر تد ہیں ﴿ ایسے لُوگوں کے ساتھ مسلمانوں والا برتا ذکرنے سے منع کیا گیا ہے ﴿ ایسے لُوگوں کو گرفار کے باوجود مکہ دائیں لوٹ کے وہ بقینی کا فرومر تد ہیں ﴿ ایسے لُوگوں کو کرفار کے مادوران کودوست بنانا حرام ہے کہ کہ کے معلوم ہوا کہ کفارسے نعرت طلب کرنااوران کودوست بنانا حرام ہے

﴿السوال الثالث﴾ ١٤٣٩

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....ان سوال مين درج ذيل امور مطلوب بين ۞ آيت كاتر جمه ۞ كلمات كي مختيق ۞ آيت كالين مظراور تغيير

ار میں اور ان پر احداث کی گئے ہے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند سے ہوئے ہیں، ہاتھ تو انہی کے بند سے ہوئے ہیں اور ان پر احداث کی گئی ہے انتخابی اور کی دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے (اے تیغیر اکی اور ان پر احداث کی گئی ہے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے (اے تیغیر اکی اور کار کی طرف سے تازل کی گئی ہے دہ یقینان میں ہے بہت سے لوگوں کی سرشی اور کفر میں مزیداضافہ کرے گئی ہے دہ یقینان میں ہے بہت سے لوگوں کی سرشی اور کفر میں مزیداضافہ کرے گئی ہے دور میان قیامت تک کیلئے عداوت اور بغض پیدا کردیا ہے، جب بھی سے جنگ کی آگے جمڑ کاتے ہیں تو اللہ تعالی اسے بجماد سے ہیں اور بیز خیس کرتا۔

و مَلِيَّةُ اللَّهُ اللَّ

جلانا،روش كرنا مجردو قدا و قُود الضرب الجمعى روش بونا،جلز كنا

الْهَ قَيْنَا: صيغة تننيه وتح متكلم المني معلوم ازمصدر إلْهَ الاافعال ناقص) والناجرد لِهَ 1 و لِقَ الله (سمح ماقص) لاقات كرنار اَهُ فَأَ: صيغه واحد مَد كرغا مُب تعل ماضي معلوم ازمصدر إطفال (افعال مثال) بمعنى بجمانا رمجرد طُفُون (سمع) بجمنا

آیات کا ترجمہ اور ایسی تفییر سیجیے جس سے درئی ذیل سوالات کے جوابات واضح ہوجا کیں آئی اسرائیل کو کس زمین کا وارث بنایا گیا؟ ﴿ اس زمین میں برکت کا کیام فہوم ہے؟ ﴿ رب کا کون ساوعدہ بی اسرائیل کے تق میں پوراہوا؟ ﴿ فضلکم علی العالمين کا کیامطلب ہے؟ ﴿ خلاص سُوال ﴾ .....اس سوال میں درج ذیل امور کا حل مطلوب ہے ﴿ خلاص یُسوال ﴾ .....اس سوال میں درج ذیل امور کا حل مطلوب ہے ﴿ قلاص یُسوال ﴾ .....اس سوال میں درج ذیل امور کا حل مطلوب ہے ﴿ آیات کا ترجمہ ﴿ آیات کی تفییر (مع جوابات)۔

آیات کا ترجم نے رکتیں نازل کی تھیں، اور بنی اسرائیل پر تیرے رب کا کلمہ پورا ہوا ان کے صرکر نے کی وجہ ہے، اور ملیا میٹ کر دیا ہم اس سب کو جو جس پرہم نے برکتیں نازل کی تھیں، اور بنی اسرائیل پر تیرے رب کا کلمہ پورا ہوا ان کے صبر کرنے کی وجہ ہے، اور ملیا میٹ کر دیا ہم اس سب کو جو فرعون اور اس کی قوم کرتی تھی اور جو وہ او نجی عمارتیں بناتے تھے۔ اور پار کروا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو در باسے تو وہ اسکی قوم پر بہنچ جو اپنے بتوں کو پوجنے میں گلے ہوئے تھے، بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موٹی! تو ہمیں بھی ایسا ہی دیوتا و بت بنا دے جیسا کہ ان لوگوں کا دیوتا ہے، موٹی ایک ایسا ہی دیوتا و بت بنا دے جیسا کہ ان لوگوں کا دیوتا ہے، موٹی ایک ایسا ہی دو صندے میں گلے ہوئے ہیں یہ سب تباہ دیر با د ہونے والا ہے اور جو پچھ سے بے شک میں ایسا ہی دوسے میں بیسب تباہ دیر با د ہونے والا ہے اور جو پچھ سے لوگ کر رہے ہیں یہ سب خلط د باطل ہے۔ موٹی طیفائے کہا کہ کیا میں تہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ڈھونڈ کر لاؤں؟ حالانکہ اس نے تہمیں کوگ کر رہے ہیں یہ سب غلط د باطل ہے۔ موٹی طیفائے کہا کہ کیا میں تہمارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ڈھونڈ کر لاؤں؟ حالانکہ اس نے تہمیں

تمام جہان والوں پرفضیلت و بزائی عطاء کی ہے۔

یں کہ ان سب سے تم افضل واعلیٰ ہو، ہروفت کے لوگ مراد نہیں ہیں کہ امت محمدیہ پرفضیات لازم آئے۔(فضیلت بیر کہ بنی اسرائیل کو نبوت، کتاب علم ،ایمان ،اعمال صالحہ، ملک وعد الت اور انبیاء بین کی گھرت جیسی سب نعمتوں سے نواز اے مظہری)

## ﴿الورقة الثانية في الفقه

خالسوال الاول 4 ١٤٣٩

المنت الآول .... فَصَلَ فِي الْبِغُرِ: وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِغُرِ نَجَاسَةٌ نُزِحَتْ وَكَانَ نَرْحُ مَا فِيهُا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا بِالْحِدُ الْمُعَاعِ السَّلَفِ، فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهَا بَعُرَةٌ أَوْ بَعُرَتَانِ مِنْ بَعُرِ الْإِبِلِ أَوِ الْغَنَمِ لَمْ تُغْسِدِ الْمَاءَ اِسْتِحْسَانًا، وَالْقِيَاسُ أَنْ فَسِدَهُ، فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا بَعُرَهُ الْحَمَامِ أَوِ الْعُصَفُورِ لَا يُفْسِدُهُ، خِلَافًا لِلشَّافِعَي عَبِرَ مَهِ الْمَارِ الْمُعَلِمِ أَوِ الْعُصَفُورِ لَا يُفْسِدُهُ، خِلَافًا لِلشَّافِعَي عَبِرَ مَهِ الْمَاءِ اللَّهُ مَعْلِمِ ثَرْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ مَا عَلَى وَالْمَعُورِ لَا يُفْسِدُهُ، خِلَافًا لِلشَّافِعَي عَبِرَ مَا عَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللللِّلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تشرت اور قياس واستحسان كى وجه ﴿ آخرى مسئلے ميں ائم كا ختلاف مع ولائل \_ الشراح الله عبارت براع السيامة في السوال آنقا۔

و المارت کا ترجمہ بیضل کویں کے بیان میں ہے جب کویں میں جائے تو کو یں کا پانی نکالا جائے گا اوراس پانی کا کا اوراس پانی کا کا کویں کی طہارت ہوگا سلف نے اجماع کی وجہ ہے ، پس اگر کنویں میں اونٹ یا بکری کی ایک یا دو مینگذیاں گرجا کی تو استحسان کی وجہ ہے بانی خراب ہوجائے ، پس اگر کنویں میں کوتر یا گوریے کی بیٹ گرجائے تو یہ بھی کنویں کوخراب بہوجائے ، پس اگر کنویں میں کوتر یا گوریے کی بیٹ گرجائے تو یہ بھی کنویں کوخراب بہیں کرے گی ، امام شافعی کا اختلاف ہے۔

ور است کی تشری اور قباس واستحسان کی وجہ:۔ اس عبارت میں کنویں میں نجاست گرنے کے مسائل کا ذکر ہے۔ نجاست کرنے کی مسائل کا ذکر ہے۔ نجاست کرنے کی صورت میں کنویں کونجاست سے پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا کہ اگر کنویں میں نجاست کرجائے تو کنویں میں موجود پانی تکالئے

كى صورت مى كوال ياك بوجائے كا، دليل سلف صالحين كا اجماع ہے۔

پس اگردہ دردہ سے چھوٹے کنویں میں اونٹ یا بکری کی ایک یا دو مینگنیاں گرجا کیں (مراد معمولی مقدارہے) تو قیاس کا تفاضا یہ ہے
کہ پانی ناپاک ہوجائے کیونکہ ماءِ قلیل معمولی نجاست کے گرنے ہے بھی ناپاک ہوجاتا ہے، مگراستحسان کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں
ہوگا، استحسان کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جنگل و بیابانوں کے کنووں پرکوئی رکاوٹ ومنڈ برنہیں ہوتی اور جانورائے گرد مینگنیاں کرتے ہیں اور پھروہ ،
مینگنیاں ہواوغیرہ کے نتیجہ میں کنویں میں گرجاتی ہیں، اسلیے ضرورت کی وجہ سے قلیل مقدار معاف ہے۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ میگئی سخت چیز ہے اور اس برآنت کی رطوبت کی ہوتی ہے،اسلئے اسمیں پانی داخل نہیں ہوسکتا، جب پانی داخل نہ

ہوگا تو نجاست كا ارتجى ياتى ميں نہ جائے گا،اسلے اسكى كليل مقدار معاف ب\_

پی اگر کنویں میں کیوتر یا گوریے کی بیٹ گرجائے قواس سے بھی کنواں ناپا کے نہیں ہوگا، امام شافئی کا اختلاف ہے بتفصیل مابعد میں آرہی ہے۔

\*\* آخری مسئلے میں اسمکہ کا اختلاف مع الدلائل: \_ اگر کنویں میں کیوتر یا گوریے کی بیٹ گرجائے تو ہمارے نزدیک کنواں ناپاک نہ ہوگا، امام شافئی میشانی فرمائے ہیں کہ کنواں ناپاک ہوجائے گا اور قیاس کا مقتصیٰ بھی ہی ہے۔ امام شافئی میشانی کی دلیل یہ ہے کہ غذا کا اپنی حالت سے دوسری حالت کی طرف منقل ہونا دوطرح ہے: ﴿ بدیو دفساد کی طرف انقال جیسے پیشاب و پا بخان، یہ بالاتفاق نجس ہے۔

\*\* صلاح وعمد کی کی طرف انقال جیسے ایڈہ، دودھ و شہد، یہ بالاتفاق پاک ہے، پس کبوتر وغیرہ کی بیٹ پہلی تیم میں داخل ہے اور مرفی کی بیٹ کے مشابہ ہے اور مرفی کی بیٹ کیوتر وغیرہ کی بیٹ بیال تفاق ناپاک ہے، لیالاتفاق ناپاک ہے، لیالاتفاق ناپاک ہے، لیالاتفاق ناپاک ہے۔

ہماری دلیل اجماع ہے کہ صحابہ کرام وتا بعین زی گئی نے مجدول میں کبوتر رکھنے پراجماع کیا ہے حالانکہ مجدول کو پاک رکھنے کا تھم ہے، اور صحابہ کرام نشکتی بغیر نکیر کبوتر وں کومسجدوں میں رہنے دیتے تھے تھی کہ مسجد حرام میں کبوتر وں کا اجتماع رہتا تھا، پس صحابہ کرام جھنگی کا بالا جماع مساجد میں کبوتر وں کور کھنے کی اجازت دینا کبوتر وں کی بیٹ کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔

امام شافعی پیشند کی دلیل کا جواب بیہ ہے کہ ناپاک ہونے کا سبب بد بواور فساد ہے اور کبوتر کی بیٹ بیس بد بونہیں ہوتی اور جزو کا انتفاء کل کے انتفاء کو ستازم ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ کبوتر کی بیٹ نجس نہیں ہے۔ نیز کھلنے کی چیزیں زیادہ وقت گزرنے سے فاسدوخراب ہوجاتی ہیں مگرناپاک نہیں ہوتیں۔ پس کبوتر کی بیٹ نجس نہیں ہے۔

الشق الثاني المارس ومن لم يجد الماء وهو مسافر او خارج المصر بينه وبين المصر ميل او اكثر يتيم بالصعيد عيم كالغوى اوراصطلاح معن المعين ، تيم كالغوى اوراصطلاح معن المعين المعين

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... اس سوال مين دوامور مطلوب بين تيم كامعنى وجواز كى دليل ك پانى كى موجود كى مين تيم كے جواز كى صور تيل .... في الشق الاول من السوال الاول ١٤٣٨ هـ ....

ان کی موجود کی میں تیم کے جواز کی صور تیں: \_ ① پانی موجود ہے گر پانی کے استعال سے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ یا پانی کے استعال سے شفاء میں تا خبر کا امکان ہے تو اس صورت میں تیم جائز ہے۔ ④ پانی موجود ہے گرفرو دخت کرنے والا زائد قیمت ما تک رہا ہے تو اس صورت میں زیادتی تمن کے ضرر کو دور کرنے کے لئے تیم جائز ہے۔ ④ جنبی آ دمی کو سردی کی شدت کی وجہ سے بیخوف ہو کہ عنسل کرنے سے ہلاک ہوجاؤں گا با بیار ہوجاؤں گا تو اس صورت میں بھی تیم کرنا جائز ہے۔ ④ قریب میں پانی موجود ہے گروشمن یا ورعدہ وغیرہ کی وجہ سے حصول مشکل ہے تو پھر بھی تیم جائز ہے۔ ⑥ پانی موجود ہے گر معمولی ہونے کی وجہ سے وضوء کے لئے استعال کرنے کی صورت میں بعد میں پیاس سے تکلیف ہوگی۔ ⑥ کنواں موجود ہو گر ڈول ورتی نہ ہو یا پانی موجود ہو گر اُٹھ کر اُسے لینے کی طاقت نہ ہواور دسری آ دمی می موجود نہ ہوتو ان تمام صورتوں میں تیم کرنا جائز ہے۔

﴿السوال الثاني ﴿ ١٤٣٩

النائل البيان الجماعة سنة مؤكدة لقوله عَنْ الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق. وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة وعن أبي يوسف أقرئهم: لأن القراءة لا بد منها والحاجة إلى العلم إذا نابت نائبة ونحن نقول: القراءة مفتقرة إليها لركن واحد والعلم لسائر الأركان.

عبارت کاتر جمد کریں۔عبارت کی واضح تشریح کر کے بتا کیں کہ "أعلمهم بالسنة" بین 'سنت' سے اور حدیث بیں فدکور' منافق' سے کیا مرادہے؟۔ "عبد ، أعدابی، فاسق ، ولدالذنا" کی امامت کا تھم دلیل کے ساتھ تحریر کریں۔

من السوال الثاني ١٤٣٤ ، ١٤٣٨ م. ١٤٣١ م. ١٤٣١ م. ١٤٣٨ م.

الشي الناس الموائد وفرض الوقت عندنا مستحق، و عند الشافعي مستحبّ: لأن كلّ فرض أصل الترتيب بين الفوائد وفرض الوقت عندنا مستحق، و عند الشافعي مستحبّ: لأن كلّ فرض أصل بنفسه فلا يكون شرطاً لغيره، ولناقوله عليه السلام: من نام عن صلاة أونسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلّ التي هو فيها ثم ليصلّ التي ذكرها ثم ليعد التي صلّى مع الإمام.

عبارت کا ترجمہ کریں۔عبارت کی واضح تشریح کر کے بتا کیں کہ تر تیب کے مستق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر وقت کے اندریکی ہوتو

کیاوقتی نماز کوقضا پر مقدم کرنا جائز ہے؟ نیز بتائیں کہ تر تیب کب ساقط ہوتی ہے؟

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اسوال ميل درج ذيل امور كاحل مطلوب ہے: ۞ عبارت كا ترجمہ ۞ عبارت كى تشر تكا ورتر تيب مستحق ہونے كا مطلب ۞ نگ وقت ميں وقتي نماز كوقضا پر مقدم كرنے كاتھم ۞ ترتيب ساقط ہونے كی صور تیں۔

المسل عبارت کا ترجمہ ۔۔ جس مخص کی کوئی نماز فوت ہوگئ تو وہ اس کو قضا کر ہے جب یاد آئے ، اور اس کو دقی فرض ہے مقدم کرے ، اور اس میں قاعدہ واصل ہے کہ ہمارے نزدیک ترب واجب ہاور اہام ٹافعی میں ہوئے کے نزدیک ترب ستحب ہاس لیے کہ ہمارے نزدیک ترب سے کہ ہمارے نزدیک ترب سے اور اہام ٹافعی میں ہوئے کا فرمان ہے : (ترجمہ) جو محض نماز ہے سو کہ ہر فرض بذاتہ اصل ہے ہیں وہ دوسر فرض کے لیے شرط نہ ہوگا ، اور ہماری دلیل آپ تا بھی کا فرمان ہے : (ترجمہ) جو محض نماز پر ھے جس گیا یا وہ نماز کو بھول گیا بھر وہ اس کو امام کے ساتھ نماز پر ھے نے کی حالت میں یاد آئی تو وہ جس نماز میں ہے اس کو پر دے لیمروہ نماز پر ھے جس

کویادکیا ہے پھراس نماز کا اعادہ کرے جوامام کے ساتھ پڑھی ہے۔

عبارت کی تشریک اور تر تیب سی می مونے کا مطلب: اگر کمی فض کی کوئی نماز تضاء ہو جائے تو وہ یاد آنے پراس کی قضاء

کرے اور اس فوت شدہ نماز کو وقتی نماز پر مقدم کرے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ سکداس اصل پر بنی ہے کہ ہمار بے نزد یک فوت شدہ

نماز وں اور وقتی نماز وں کے درمیان تر تیب واجب ہے لینی فوت شدہ نماز یں وقتی نماز وں پر مقدم ہیں اور اما مثافعی کوئید کے نزد یک پر تریب

متعقل ہے لینی فوت شدہ نماز وں کو وقتی نماز وں پر مقدم کرتا واجب نہیں ہے۔ امام شافعی پوئید کی دلیل یہ ہے کہ ہر فرض بذات خود اصل و

متعقل ہے لیندا وہ دوسرے فرض کے لیے شرط نہ ہوگا، کیوں کہ شرط تا ایح ہوتی ہے اور اصلیت و تبعیت میں منافات ہے، پس اگر وقت یک اور ایکی لازم و شرط قرار دی جائے تو یہ منافات لازم آتے ہیں جو کہ سے کہ بیس جاہت ہوا کہ فوت شدہ اور

وقتی نماز وں میں تر تیب لازم نہیں ہے۔ ہماری دلیل آپ نافید کا ارشاد ہے: جو منی نماز سے جس کو یا دکیا ہے پھراس نماز کا اعادہ کر سے جو امام ساتھ نماز پڑھنے کی حالت میں یاد آئی تو وہ جس نماز میں ہے اس کو پڑھ لے پھر وہ نماز پڑھے جس کو یا دکیا ہے پھراس نماز کا اعادہ کر سے جو امام ساتھ نماز پڑھے کی حالت میں یاد آئی تو وہ جس نماز میں ہوگا ہے اس لیے اے لوٹائے کا تھم میں بڑھی ہے۔ اس صدیت سے معلوم ہوا کہ امام کے ساتھ پڑھی نماز فوت شدہ نماز سے مقدم ہوگی ہے اس لیے اے لوٹائے کا تھم ویا گیا ہے تا کہ فوت شدہ وقتی میں تر تیب ختق ہو جائے۔

وی از است میل وقت میں وقت میں وقت میں ہوت میں اور دوقاء مرمقدم کرنے کا تھی و کر تیب ساقط ہونے کی صور تیں: ۔ سب کہار تیب فوت شدہ اور وقت میں اور تیس ہو سالاً زید کی بھی وجہ نظم بعمر اور مغرب کی نماز نہیں پڑھ سالاً وہ عشاء کی نماز اگر عشاء کے وقت میں پڑھ سالاً ہے۔ یہ ترتیب بین صورت کی نماز اگر عشاء کے وقت میں پڑھ سالا ہے۔ یہ ترتیب بین صورت میں اندا ہوجاتی ہے۔ (نمازی کو وقتی نماز کے فوت ہوجائے کا ڈرہو، یعنی گڑشتہ شال کے اعتبار سے عشاء کا وقت اس قدر کم یاتی رہ جائے کہ ذیر کو یہ خوف ہو کہ اگر میں ظہر عصر اور مغرب کی قضاء میں مشغول ہوا تو عشاء کا وقت جا تا رہے گا، اس صورت میں زید کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ پہلے عشاء کی نماز وقت میں اوا کر ہے اور پھر فوت شدہ کی قضاء کر لے۔ (نمازی کو نسیان اور ہوجائے لینی زید کو یہ خیا اور کی اور میں داخل ہوجائے ہیں فوت شدہ کی قضاء کر لے۔ (نمازی کو نسیان اور ہوجائے لینی زید کو یہ خیا ہوجائے کہ دو تھرار میں داخل ہوجائے ہیں مشلافت شدہ کی تعداد اس قدر ہوجائے کہ وہ تحرار میں داخل ہوجائی مشلافت نہ جہ خطر معمر بمغرب عشاء اور پھر آئ نحر نہ بڑھے تو فوت شدہ نمازیں اب تحرار میں داخل ہو چکی ہیں کے وقت شدہ نمازیں اب تحرار میں داخل ہوچکی ہیں کے وقت شدہ اور خوا اس کر اور جس داخل ہوگئی ہو اسلام ہوچکی ہیں کے وقت شدہ نمازیں اب تحرار میں داخل ہوگئی ہیں کے وقت شدہ نماز میں کہ نہ بڑھیا ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ان تین صورتوں کے علادہ فوت شدہ اور قتی نماز میں تربیا جائے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ان تین صورتوں کے علادہ فوت شدہ اور قتی نماز میں تربیا جائے ہو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ان تین صورتوں کے علادہ فوت شدہ اور تھر تی نماز میں تربیا جائے ہو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ان تین صورتوں کے علادہ فوت شدہ اور تھر تی نماز میں کر میں داخل کے خوت شدہ نماز میں کر سکتا ہے۔ ان تین صورتوں کے علادہ فوت شدہ اور تربیا ہو ہو ہو تا کہ میں کر سکتا ہے۔ ان تین صورتوں کے علادہ فوت شدہ اور تربیا ہو ہو تو کو تو توں کر سکتا ہے۔ ان تین صورتوں کے علادہ فوت شدہ اور تربیا ہو ہو توں کر سکتا ہے۔ ان تین صورتوں کے علادہ فوت شدہ اور تربیا ہو ہو توں کر سکتا ہے۔ ان تین صورتوں کے علادہ فوت شدہ اور تربی کر سکتا ہو توں کر سکت

٣ .... دوسرى ترتيب خود فوت شده نمازول كى آپس ميں ہے گزشته مثال كے تناظر ميں زيد كيليے ضرورى ہے كدوہ بہلے ظہرى قضاء كرے

والسوال الثالث ١٤٣٩ ه

المنت الذكرة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابًا ملكًا تامًا وحال عليه الحول، وليس على الصبي والمجنون ذكاة ، خلافا للشافعي. "ذكوة" كاتريف كرير قرآن وحديث عن "ذكوة" كافرضت كولاً ذكر كعبارت كالممل تشريح كرير آخرى مسئط مين ائر مجهدين كا اختلاف مع دلاكل تحرير يرسو فلا صد سوال في درج ذيل امور كاحل مطلوب عن اكوة كاتعريف وكوة كافرضت كدلاك عبارت كاتفري بحد مجنون في ذكوة مين اختلاف مع الدلاكل عن الدلاكل عن الدلاكل عن الدلاكل عن الدلاكل عن الموركات الموركات الدلاكل عن الدلاكل الموركة عن الدلاكل الموركات الدلاكل الموركات الدلاكل الموركات الدلاكل الموركة عن الدلاكل الموركة عن الدلاكل الموركة عن الدلاكل الموركة الموركة

الملك المعالم المعالم

المناس فقال الامن ولى يتيما له مال فليتجر فيه و لايتركه حتى تلكله الصدقة ﴿ زَكُوة خَرَاحَ كَامُرَحَ عُرَامَت الى بِ يعنى ذكوة صاحب مال برايك مالى حق بياور مالى حق واجب بوتا بي البذاجون بين مال بقدر نصاب كاما لك بوگاس بريدت لازم بوگار

ہماری دلیل نسانی اور ابودا و دوغیرہ کی معروف روایت ہے دفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یحتی محتی یستیقظ وعن الصبی حتی یحتی محتی یحتی محتی یعقل او یفیق اس میں نابالغ و مجنون کومراحة غیر مکلف قرار دیا گیا ہے لہذا اس میں نماز وغیرہ دوسرے واجبات کی طرح زکوة بھی واجب نہ ہوگی۔ نیز امام محمد مخطئے نے کتاب الآثار میں حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ کا یہ قول نقل کیا ہے لیس فی مال الیتیم ذکوة ۔ نیز عظلی دلیل بیہ کے درکوة ایک عبادت ہے اور عبادت اختیار کے بغیرادانہیں ہوتی کیونکہ عبادت ابتلاء و آز مائش کا معنی اختیار کے بغیر عشری درکوة فرض بھی نہیں۔

ائمہ ثلاثہ نیکٹی کی پیش کردہ ولیل کا جواب ہے ہے کہ اس حدیث کوامام ترفدی میکٹیٹ نے ضعیف قرار دیا ہے اورامام احمۃ نے فرمایا کہ یہ تعلیم حدیث نہیں ہے آگر بالفرض میرحدیث بھی ہوتب جواب ہیہے کہ حدیث میں صدقہ سے مراد نفقہ ہے یعنی بیٹیم کے متوتی کوچا ہے کہ بیٹیم کے مال میں تجارت کرے، درنہ بیٹیم کا نفقہ ہی بہت جلندا سکے مال کوشتم کردےگا۔

خراج پر قیاس کا جواب یہ ہے کہ بیر قیاس درست نہیں ،اسلئے کہ زکوہ محض ایک عبادت ہے جبکہ خراج زمین کی مؤنت ہے۔

الشيخ الشائع الشائع المسائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر و القياس أن يفطر و هو قول مالك ولوكان مخطأ او مكرها فعليه القضاء خلافا للشافعي -

بھول کر کھانے پینے ہے روزہ ٹوٹے کا حکم مع دلائل تحریر کریں۔ عمرہ وفطی پرروزہ کی قضاء میں ائنہ کا اختلاف مع دلائل تحریر کریں ۔ حکم وفطی پرروزہ کی قضاء میں ائنہ کا اختلاف مع دلائل ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ۔۔۔۔۔ اس سوال میں دوامور مطلوب ہیں: ① بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹے کا حکم مع دلائل ﴿ مَره وفطی پرروزہ کی قضاء میں انٹہ کا اختلاف مع دلائل۔ قضاء میں انٹہ کا اختلاف مع دلائل۔

امام مالک کی دلیل بہ ہے کہ کھانا پینا اور جماع کرناروزہ کی ضد ہے اور چیز کی ضد چیز کومعدوم کردیتی ہے وگرنداجتاع ضدین لازم آتے .

گا، نیزاے نماز پر قیاس کیا گیاہے کہ جیسے نماز میں بھول کر کلام کرتا نماز کوفا سد کرویتا ہے ای طرح بھول کر کھانا پیناروزہ کوفا سد کردےگا۔
ہماری دلیل استحسان ہے اور استحسان کی وجہ بیرحدیث ہے کہ ایک صحابی نے بھول کر کھائی لیا تھا، تو آپ مٹائی نے نم مایا کہ اپنے روزے کو
پورا کراسکے کہ بچھے اللہ تعالی نے بی کھلایا اور پلایا ہے۔ نیز ایک حدیث میں آپ مٹائی کا ارشاو ہے کہ جس نے رمضان میں بھول کر افطار کرلیا
تواس پر نہ قضاء ہے اور نہ کھارہ ہے۔ پس ان احادیث سے معلوم ہوا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوشا۔

امام مالک کی جانب سے نماز پر قیاس کا جواب ہے ہے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، اسلئے کہ نماز کی حالت میں ہمہ وقت یا در ہتا ہے کہ میں نماز میں ہوں کہ نماز کی حالت میں ہمہ وقت یا در ہتا ہے کہ میں نماز میں ہوں کہ نماز کی حالت نماز میں نماز میں نسیان وجول کا غلب نہیں ہوسکتا، بخلاف روز ہ دار کے کہ اسکی حالت اور غیر روز ہ دار کی حالت میں بھول ونسیان کا غلب ممکن بلکہ اکثر واقع ہے۔ لہذا بھول کرکھا نے بینے سے روز ہ فاسد نہ ہوگا۔

کرو و کھنے مردوزہ کی قضاء میں ائمہ کا اختلاف مع دلائل:۔ تنی روزہ دارنے نطا یا مجوداً کھائی لیایا جماع کرلیا تو ہمارے نزدیک اسپر قضاء لازم ہے، امام شافعیؓ کے نزدیک اسپر قضاء لازم نہیں ہے۔ اور دلیل ناسی پر قیاس ہے کہ جیسے بھول کر کھانے پینے سے روزہ فاسنو نہیں ہوتا اوراسکی قضاء لازم نہیں اس طرح کسی روزہ دارنے خطا یا مجوداً کھائی لیایا جماع کرلیا تو اسپر بھی قضاء لازم نہیں ہے۔

ہماری دلیل اورامام شافعیؓ کی جانب سے تاس پر قیاس کا جواب بیہ ہے کہ بیر قیاس مع الفارق ہے،اوراُسکی دووجہیں ہیں ① تاس کا عذر مجٹر سے چیش آتا ہے جبکہ مکرّ و و خاطی کا وجود بہت کم ہے ① ناس کا عذرصاحب حق (اللہ تعالی) کی طرف سے ہے اور مکرّ و و خاطی کا وجود دومرے کی طرف سے ہے،الہٰ دامقیس و تقیس علیہ میں فرق کی وجہ سے مکرّ و و خاطی کو تاس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

#### ﴿ الورقة الثالثة في اصول الفقه ﴾

﴿السوال الاول ﴾ ١٤٣٩

النتين الول النباش الم المسامي أضداد تقابلها ، فضد الظاهر الخفي وهو ..... كآية السرقة فإنها خفية في الطرار و النباش: لاختصاصهما باسم آخر يعرفان به "اسائ كاصداق اوران كاضداد ك صرف متحرير يري " دخفى كتريف اور هم ككه كرعبارت ذكوره كامل وضاحت كريس " دمشكل "كتريف اور هم تحرير يرس و خلاصة سوال كاسل بين امورين اسائ كامصداق واضداد كنام الم تفى كا تعريف وهم اورعبارت كي تشريح صمكل كا تعريف وسم اورعبارت كي تشريح مشكل كا تعريف وسم المسلم كالمسلم كال

فرق کی تعریف و کلم اور عبارت کی تشریخ \_ماخفی المداد به بعارض لامن حیث الصیغة " یعی فنی وه کلام ہے جس کی مراد صیغه کے علاوہ کسی دوسر ے عارضہ کی وجہ سے مشکل ہوجیے آ بت المسادق والسادق فاقطعو الید یہما یہ آ بت جیب کرے اور کفن چور کے حق بین فقی ہے کیونکہ ان کواهل لغت سارق نہیں کہتے ، باتی صیغہ سی کوئی پوشیدگی و خفا نہیں ہے ۔ ففی کا تکم وجوب طلب ہے یعی لفظ کے معانی و ختم ان کو تلاش کرنا میں ماروں ہے تا کہ ففاذ اکل ہو کر لفظ کی مرادواضح ہوجائے اوراس تیم پڑل کرنا ممکن ہوسکے ۔ فلس سے بعی لفظ کے معانی و ختم نے فہو مساز داد خفاہ علی المخفی کانتہ بعد ماخفی علی السامع حقیقته دخل فی الشکاله العین مشکل کی تعریف و تیم بین فنی کی نسبت ففاء زیادہ ہو یہاں تک کہ ایکن مراد طلب اور تامل کے بغیر عاصل نہ ہو گئی ہوجیے واللہ لا یعین مشکل ہے بخیر عاصل نہ ہو گئی ہوجیے واللہ لا یک مناز دادہ و یہاں تک کہ ایکن مراد طلب اور تامل کے بغیر عاصل نہ ہو گئی ہوجیے واللہ لا یک مشکل ہے کوئکہ پہلے ادام کامعنی معلوم ہو پھر تامل ہوکہ یا تندہ " (بخداوہ ادام نہیں کھائے گا) یہ کلام بھنے ہوئے گوشت انڈے اور پنیر کے شیم مشکل ہے کوئکہ پہلے ادام کامعنی معلوم ہو پھر تامل ہوکہ یا تندہ " (بخداوہ ادام نہیں کھائے گا) یہ کلام بھنے ہوئے گوشت انڈے اور پنیر کے شیم مشکل ہے کوئکہ پہلے ادام کامعنی معلوم ہو پھر تامل ہوکہ و المتحدہ " (بخداوہ ادام نہیں کھائے گائے ہوئے گوئی ان کوئی سے انسان نہیں کھائے کا کہ کوئی سے بھوئی معلوم ہو پھر تامل ہو کہ

ان میں وہ متی موجود ہے پنیں لہذا اوام کامتی وہ چیز ہے جوروئی کے تابع ہواورروئی اس سے رنگ جائے یہ متی سرکہ میں موجود ہے گر بھنے ہو سے گوشت انڈ روغیرہ میں نہیں ہے اسلئے ان میں ریکام مشکل ہوگئی۔

مشکل کا بھم ہیں ہے کہ اولا اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اسکی جو پھی مراد ہے وہ تی ہے کہ اولا اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اسکی جو پھی مراد ہے وہ تی ہے ، پھر الفاظ کے معانی کو طلب کرے اور اسکے متملات کو تلاش کرے پھر تامل کرے کہ یہاں کو ن سااتھال مراد ہے۔

اسکی جو پھی مراد ہے وہ تی ہے ، پھر الفاظ کے معانی کو طلب کرے اور اسکے متملات کو تلاش کرے پھر تامل کرے کہ یہاں کو ن سااتھال مراد ہے۔

اسکی جو پھی مراد ہے وہ تی ہے ، پھر الفاظ کے معانی کو طلب القسام :

اسکی جو پھی مراد ہے وہ تی ہے ، پھر الفاظ کے معانی خاص وہو طلب الفعل و موجبه فیان صیعة الامر لفظ خاص من تحصاریف الفعل وضع لمعنی خاص وہو طلب الفعل و موجبه

عندالجمهور الالزام الابدليل، والامر بعد الحظر و قبله سواء . عبارت كاتر جمد كركة تاكين كه "الوجه الأول" اور "القسم الأول" سي كيام اوسي؟" وموجبه الغ "كي مثالين در كرم ل

وضاحت كرير- والموجب له في التكرار والا يحتمله كامطلب اوراس مين امام ثافعي والله كااختلاف تحريركري-

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال من درج ذيل أمور كاحل مطلوب عن عيارت كاترجم الدوجه الاول والقسم الاول

كامطلب ومراد الموجية ... الغ كي وضاحت الاموجب لة في التكرار .... مطلب واختلاف-

عرارت كاترجمد: \_ يفسل امركه بيان بل جداور يقسيم اول كاتسم اول بس بيد بان اقسام بل سي به بين ان اقسام بل سي بيد و كركر بيكي بين اسك كروانول بل سي خاص معن كيك وضع كيا كيا به اوروه خاص معن طلب فعل به اورجم و كركر بيك وضع كيا كيا به اوروه خاص معن طلب فعل به اورجم و كيزو كي اس كاموجب الزام بي كروليل كي وجه بين اورام ممانعت سي بهل اور بعد بين برابر ب

الوجه الاول والقسم الاول كامطلب ومراد: ان الفاظ كامطلب يه به كديفل امركه بيان مين به جوكه اصول شرع مين الموجه الدين الفاظ كامطلب يه به كديفل امركه بيان مين به جوكه اصول شرع مين المسام مين سي به اول (خاص، عام، مشترك، مؤول) كي تسم اول يعن خاص كي اقسام مين سي به

على عدور الناج المراك المراك المرك المرك الله ورسوله امرًا ان يكون لهم المراكم الرام المرك وجوب الرام المركان المرك المركان المرك المرك المرك الله ورسوله امرًا ان يكون لهم المضيرة من امرهم (كسوكس مرداور الشرت الله ورسوله امرًا ان يكون لهم المضيرة من امرهم (كسوكس مرداور عورت كيلئ اس بات كالخوات بيس به حب بالتداوراس كار مول كس امركا فيصله كري و أن كيلئ كولى اختيار باتى رب ) ب التداوراس كر ورب كر في المرك المرك

والسوال الثاني ١٤٣٩

الشَّقِ الْآوَلِ ....وَخَبُرُ الْوَاحِدِ: وَهُوَ الَّذِي يَرُويَهِ وَاحِدٌ أَوْ اِثْنَانِ فَصَاعِدًا بَعُدَ أَنْ يَكُونَ دُونَ الْمَشْهُودِ

وَالْمُتَوَاتِرِ وَحُكُمُهُ إِذَا وَرَدَ غَيْرَ مُخَالِفٍ لِلُكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمَشُهُورَةِ فِي حَالِثَةٍ لَا تَعُمُّ بِهَا الْبَلُولَى وَلَمْ يَظُهُرُ مِنَ الْمُحَابَةِ الْإِخْتِلَاثَ فِيهَا وَ تَرَكُ الْمُحَاجَةِ بِهِ: آنَّهُ يُوْجِبُ الْعَمَلَ بِشُرُوطٍ تُرَاعِي فِي الْمُخْبِرِ، وَهِيَ أَرْبَعَةً: \_\_"الخ عبارت پراعراب لگا کرتر جمہ کریں۔ ' خبر واحد بشہوراور متواتر کی تعریفات وظم الکھر عبارت کی ایس تقریب کریں جس سے فس خبر کی شروط مرادیں؟ نیز ' مستورالحال' کی خبر کا تھم تحریریں۔ محمد الله معن الله معن الله معن قروط مرادیں؟ نیز ' مستورالحال' کی خبر کا تھم تم مرکریں۔

شروط کی وضاحت بھی ہوجائے۔ وہی آربعة سے کون ی شروط مرادیں؟ نیز "مستورالحال" کی خبر کا تھم تحریر کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ....اس سوال میں درج ذیل امور کا حل مطلوب ہے: ﴿ عبارت پراعراب ﴿ عبارت کا ترجمہ ﴿ خلاصۂ سوال کی خبر کا تعریف وہی اربعة کی مراد ﴿ مستورالحال کی خبر کا تھم ۔ میر واحد مشہور ، متواتر کی تعریف وہم ﴿ عبارت کی تشریح ﴿ وہی اربعة کی مراد ﴿ مستورالحال کی خبر کا تھم ۔

المامة في السوال آنفًا- عبارت براعراب - كما مدّ في السوال آنفًا-

عبارت كاترجمہ: اور خبر واحدوہ حديث ہے جس كوايك يادوياس سے زيادہ افرادروايت كريں بعداس كے كہوہ خبر مشہور ومتواتر سے كم وينچ ہو۔ اس كانتم جبكہ وہ كتاب الله وسنت مشہورہ كے خلاف وارون ہو، ایسے حادثہ بس بس عموم بلوى بھى نہ ہواور صحابہ كرام ثفاقة كا اختلاف بحا خبر نہ ہوا ہواور اس حديث سے احتجاج كا ترك بھى ظاہر نہ ہوا ہوتو يہ حديث مجر بس چند شرائط كى رعايت كے ساتھ كل كولان م وواجب كرتى ہے ۔ اور يہ چارش الكل بيں۔

تمر واحد مشهور ، متواتر کی تعریف وظم \_راویوں کی تعداد کے اعتبارے حدیث کی تین اقسام ہیں:

© تمیر متواتر: المتواتر مانقله جماعة عن جماعة لا يتصور توافقهم على الكذب لكثرتهم واتصل بك هكذا كرشير متواتراس مديث كو كيته بين جس كو برزمانه بين اتن بوى جماعت اتن بوى جماعت سيفل كرے كدان كا جموث برجمع بونا كثرت كى وجه سيحال بواور بحر بير عديث اى طريق سے اسے خاطب تحد تك بنچه كويا حديث متواتركى دو شرطيس بين (۱) رادى إس قدركثير بول كدان كا جموث برجمع بونا محال بور ۲) اتن بوى جماعت برزمانه بين فل كرے۔ اس كى مثال قرآن مجيد كافل كرنا، بانجون فرض نمازوں كى تعداد ركعات كافل كرنا، مقادير ذكاة اكفل كرنا،

(فرعد) برسبانس موارک مالی بی بیم متوارک و برده می انتخاف بعض نے انعا الاعتمال بالنیات بعض نے المینة علی المدعی والیمین علی من انکر بعض نے من کذب علی متعمدا فلیتبوآ مقعده من الغال کواس کی مثال قراردیا ہے۔ (فیرالحاقی) صدیث متوارظم قطعی ویقین کافائدہ دیتی ہے الہذا اس سے ثابت شدہ تھم کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے اور اسکا انکار کفر ہے۔ گخیم مشہور: "المشهور ما کمان اوله کالآحاد ثم اشتهر فی العصر الثانی والثالث تلقته الامة بالقبول فصاد کی احتواد حتی اتصل بلک کے فیم مشہور وہ صدیث ہے جودور صحابہ نفائی میں توضیر واحدی طرح ہوئی اس کا راوی ایک ہوگر تابعین و تی تابعین کے زمانہ میں وہ ای مشہور ہوگئی ہوکہ امت نے اسے قبول عام کے ساتھ صاصل کیا ہواور دور ثانی و ثالث میں وہ فیم متواتر کی طرح ہوئی ہوگئی ہوگئی ہوئی اسکے راوی اس قدر کی ہوگر ہوں کہ اور کا ان محدث برجم ہونا محال ہو۔

صدیده مشہور کی مثال مس علی انتھین والی صدید بنیز وہ صدید جس میں ذائی محسن کورجم کرنے کا ذکرہ۔
صدیده مشہور علم طماعیت (وہ علم جویقین سے کم اورظن عالب سے ذائد ہو) کا فائدہ دیتی ہے۔ اس سے ثابت شدہ علم کے حق ہوئے کا عقادر کھنا فرض ہے لیکن اس کا متکر کا فرنیس کیونکہ اس کے راوی دور صحابہ انتاقتی میں کم ہوتے ہیں البت اس کا متکر بدئی ہے گیونکہ دور تا ابعین و تنج تا بعین میں اس صدید کے مشہور ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کرتا گویا خیر القر والی کے سبراد بول کو جموثا قر اردیتا ہے جو کہ بدعت ہے۔

اس میں اس صدید کے مشہور ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کرتا گویا خیر القر والی کے سبراد بول کو جموثا قر اردیتا ہے جو کہ بدعت ہے۔

اس میں واحد "خبد رالواحد مانقلہ واحد عن واحد او واحد عن جماعة او جماعة عن واحد و لا عبدة للعدد الله اللہ اللہ عند المشہور " کرفیر واحد وہ صریت ہے جس کوایک رادی ایک سے یا ایک رادی جماعت سے ، یا ایک جماعت ایک رادی سے قل

کرے بشرطیکہ اس جماعت کی تعداد حد شہرت کونہ پنجی ہوادراس میں کثرت عدد کا اعتبار نہیں ہوگا یعنی روایت کرنے والے کشرہوں مگر حدِ مشہور کونہ پنچے تو وہ خیر واحد بی ہے۔ خیر واحد خیر متواتر کی طرح نظم بقینی کا فائدہ وی ہے اور نہ خیر مشہور کی طرح علم طمانینت کا فائدہ وی سے بلکہ بیصرف از وم عمل میں خیر متواتر کی طرح ہے، اور بیصرف عقید و ظایت کرتی ہے۔ (خیرالحواش)

الله المستركة وهي اربعة كيم اروستورالحال كي فركاتهم يكما مرّ في الشق الاول من السوال الثاني ١٤٣٧ الشيخ النسخ في حق صاحب الشرع بيانٌ لِمُدَّةِ الْحُكُمِ النسخ في النسخ في حق صاحب الشرع بيانٌ لِمُدَّةِ الْحُكُمِ النسخ الله النسخ في النسخ في حق صاحب الشرع بيانٌ لِمُدَّةِ النسخ في النسخ في النسف في المراكز النسخ في النسف في النسف

الْمُطُلَقِ الَّذِي كَانَ مَعُلُومًا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، إِلَّا أَنَّهُ تَعَالَىٰ أَطُلَقَهُ فَصَارَ ظَاهِرُهُ الْبَقَاءَ فِي حَقِ الْبَشَرِ فَكَانَ تَبُدِيلًا فِي حَقِّ الْبَشَرِ فَكَانَ تَبُدِيلًا فِي حَقِّ الْبَشَرِ عَلَيْ الشَّرَعِ وَهُو كَالْقَتُلِ فَإِنَّهُ بَيَانٌ مَحُضُ لِلْآجَلِ فِي حَقِّ صَاحِبِ الشَّرَعِ وَهُو كَالْقَتُلِ فَإِنَّهُ بَيَانٌ مَحُضُ لِلْآجَلِ فِي حَقِ

صَاحِبِ الشُّرُعِ وَتُغَيِيرٌ وَتُبُدِيُل فِي حَقِّ الْقَاتِلِ-

عبادت پراغراب لگا کرتر جمہ وتشریح کریں۔ سنخ کی لغوی اورا صطلاحی تعریف کرسے '' ننخ'' کی اقسام اربعہ کے صرف نام تحریر کریں۔ ﴿ خلاصۂ سوال ﴾ ..... اس سوال میں چار امور کاحل مطلوب ہے: ۞ عبارت پراعراب ۞ عبارت کا ترجمہ ﴿ عبارت کی تشریح ﴿ کالغوی واصطلاحی معنی اوراقسام۔

المامرة في السوال آنفًا عبارت براعراب: \_ كما مرّ في السوال آنفًا

خالسوال الثالث ١٤٣٩

تیاس کی لغوی واصطلاحی تعریف کریں۔عبارت کی تشریح کر کے تفریعی مذکور میں حنفیہ و شوافع کا اختلاف مع دلاکل تحریر کریں۔ ﴿ خلاصة سوال ﴾ .....اس سوال کاحل تین امور ہیں: ۞ قیاس کی تعریف ﴿ عبارت کی تشریح ﴿ اختلاف مع دلائل۔

المناب من السوال الثالث ١٤٣٤هـ - كمامر في الشق الثاني من السوال الثالث ١٤٣٤هـ - المناب من السوال الثالث ١٤٣٤هـ

عارت كى تشريح: \_اس عبارت من قياس كے درست ہونے كى تيسرى شرط (مقيس وقيس عليه ميس مماثلت ہو) پرتفريع كاذكر

ہے کہ خطأ یا مجبوراً کھانے پینے یا جماع کرنے والے روزہ دارے مسئلہ کو بھول کر کھانے پینے والے کی طرف متعدی نہیں کیا جاسکتا اسلئے کہ بھول کر کھانے پینے والے کاعذر خاطی ومکر ہ سے کم ہونے کی وجہ سے مقیس و مقیس علیہ میں فرق ہے۔

<u>اختلاف مع ولاكل: \_</u>كمامرٌ في الورقة الثانية الشق الثاني من السوال الثالث ١٤٣٩هـ

الشيخ الثاني .....وحكمه: الإصابة بغالب الرأى حتى قلنا: إنّ المجتهد يخطئ ويصيب والحقّ في موضع الخلاف واحد وهذا ممّا علم بأثر ابن مسعود في المفوّضة وقالت المعتزلة: كلّ مجتهد مصيب والحقّ في موضع الخلاف متعدد.

بتا ئیں کے معنز لہ کے ساتھ مذکورہ اختلاف نقلیات وعقلیات دونوں میں ہے یا کسی ایک میں؟ اجتہاد کی شروط تحریر کریں۔ پلاخلامہ میں مال کو مصر مار برجاں میں میں جب سے تاریخ

﴿ خلاصیسوال ﴾ .. اس سوال کاعل چارامورین : (۱ اجتهاد کی تعریف ﴿ عبارت کا ترجمه ﴿ مشارالیه وعبارت کی تشریخ ﴿ اجتهاد کی شرا لَطُ ﴾ .. اس سوال کاعل چاران کا الغوی معنی جُهد ، سعی و کوشش کرنا ہے ، اصطلاح بین نقل یا عقل سے کسی ایسے مسئلے کاعل تلاش کرنا جس بیں کوئی واضح نقس موجود نه ہو۔ اجتهاد اپنی جگہ ایک عبادت ہے ، طلب جن کی کوشش موجب اجر ہے ، اجتهاد کے بعد غلطی قابلِ تسامح ہے ، اور صحت نتیجہ کی صورت بیں دواجر ہونگے : ایک طلب جن کی کوشش کا اور دوسرا جن پر وینچنے کا غلطی کی صورت بیں ایک اجر ملے کا غلطی کی بناء پر بر انفیر مظہری ) کا غلطی کی بناء پر بین بلکہ فکری کوشش واجتهاد کی بناء پر۔ (تفیر مظہری)

و المعلام المعلام المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المحتمد الم المحتمد الم المعلم ا

و الشاراليدو تشريح اوراجتها وكي شرا كط: \_ كمامر في الشق الثاني من السوال الثالث ١٤٣٨ ه

## ﴿الورقة الرابعة في البلاغة ﴾

﴿السوال الاول ﴾ ١٤٣٩ ﴿

﴿ خلاصة سوال ﴾ .... الى سوال كاحل جارامورين ﴿ عبارت پراعراب ﴿ عبارت كاترجمه ﴿ عبارت كَاتشرَ تَحْ ﴿ فَلُور كَا وضاحت \_ [عبار الله عبارت براعراب: \_ كلما مدّ في السوال آنفًا .

عیارت کا ترجمہ:۔ نصاحت فی الکلام کلام کافعن تالیف، تنافر کلمات اور تعقید سے فالی ہوتا ہے اس کلام کے فیج ہونے کے ساتھ سے معاملت کا ترجمہ:۔ نصاحت فی الکلام کافعن تالیف، تنافر کلمات اور تعقید سے فالی ہوتا ہے اس کلام کے فیج ہونے کے ساتھ سے اس معد کا مستشزر ، انفہ مسرج کی شل سے احتراز کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے ہوں کے درمیان فیل احتراز کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے ہوں کے درمیان فیل بال جنی سے فی جاتے ، اور اس میں نظر ہے۔ بالاجنی سے فی جاتے ، اور اس میں نظر ہے۔

عبارت کی تشریخ برات میں اولاً فصاحت فی الکلام کی تعریف کاذکر ہے کہ فصاحت فی الکلام کلام کام کاضعفِ تالیف تافر کلمات اور تعقید سے خالی ہونا ہے بشر طیکہ اس کلام کے تمام کلمات فصیح ہوں۔ اسکے بعد مع فصلحتها کی ترکیب کاذکر ہے کہ اسکی ترکیب میں دواخہال ہیں نہید ہے ہے کہ اسکو خریب کا میں سے میں نہیں ایسے نہید کے اسکو خریب کے اسکو خریب کی میں ایسے احتراز کیا گیا ہے کہ ان کو ضیح ہے۔ مستحق نواز مانسف مسرح کی مثل سے احتراز کیا گیا ہے کہ ان کو ضیح نہیں کہیں گے ، کیونکہ ان سب مثالوں میں ایک ایک کلم غیر سے ہے۔ کہ یہ نافر الکلمات میں موجود لفظ کی اس سے حال ہے اور اس صورت میں حال و ذوالحال کے درمیان فصل بالاجنبی کی خرابی لازم آتی ہے اگر اسکومصنف میں ہیں کے خرابی لازم آتی ہے۔ اگر اسکومصنف میں نہیں کے خرابی لازم آتی ہے۔ اگر اسکومصنف میں نہیں کے خرابی لازم نہ آتی۔

المارت براعراب: \_كما مر في السوال آنفًا \_

عارت كاترجمد بهراسنادمطلقا خواه انشائي بويا خبرى بوأس ميس بعض حقيقت عقليه جين ادرمصنف يُكُنالا في القسا حقيقة و القسا مجلة نبين كها، اسليح كبعض اسنادأن كزديك ندهقيقت بوت بين اورند بجاز، جبيا كه بهارا قول الحديوان جسم والانسان حيوان اور حقيقت ومجاز كواسناد كي صفت بناياند كه كلام كي ..... اور إن دونون قسمول كولم معاني عن لائي ..... اوروه يعنى هيقت عقليه .....

الشيق الآول .....وام اكونه أي المسنيد فعلاً: فلتقييده باحد الازمنة الثلاثة على اخصر وجه مع افادته التجدد، كقوله: شعر: أوكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا الى عريفهم يتوسم

عبارت كا ترجمه كرين\_" ازمنه ثلاث "كى تعريف لكه كر" على أخصر وجه "اور" مع إ فادة التجد د" كامفهوم واضح كرين \_شعر كامطلب اور

ال میں محل استشہادی وضاحت کریں، نیزیتا ئیں کہ''عکاظ'' بازارکہاں واقع تھا؟اوراس میں کون سا کاروبارہوتا تھا؟ ۷ : در سال

﴿ خلاصر سوال ﴾ ....اس سوال مين يانج امور مطلوب بين ﴿ عبارت كاتر جمه ﴿ از منه ثلاث كاتعريف ﴿ على اخصر وجه اور

مع افادة التجدد كالمفهوم الشعركامغهوم وكل استشهادكي وضاحت @عكاظ بازارك وتوع اوركارو باركي نشاندي-

ہیں جو بار بار مجھے پہانے کی کوشش کرتا ہے۔

از مند ثلاث کی تعریف : ماضی: وه زماند جواس زماند سے پہلے ہوجس میں تم موجود ہو۔ اسکو ماضی اسلئے کہتے ہیں کہ بیالمھی ہے اسم فاعل ہے جس کامعنی ہے گزرنے والا ،اور بیز مانہ بھی ہم سے گزر کر پیچھے جاچکا ہے۔

بعدا نظار كياجائے يعني آنے والا زماند اسكوستقبل اسكے كہتے ہيں كديدالاستقبال سے اسم فاعل ہے جس كامعن ہے سامنے سے آنا، اوربيد

زمان مجمی مابعد میں جمارے سامنے آنے والا ہے۔ حال وہ زمانہ جوزمانہ ماضی کے آخری کھات اور زمانہ ستفتل کے ابتدائی کھات

ہوتے ہیں۔(اس کا کوئی وقت نہیں ہے کیوں کہ اس میں تقبراؤنہیں ہے کہ بیدونت چندلحات قبل متنقبل ہے اور آ نافا ناچندلحات بعدیہ ماضی ہے)

على اخصر وجه اور مع افادة التحدد كامقهوم: الاعارت من على اخصر وجه ك تيزيد قائم الأن ويد قائم الأن ويد قائم المن ويد قائم عدا جيسي مثالول عامر اذكر في كيل برهائي كي برد الكرن عبال مدوث في زمن مخصوص تو معلوم بوتا بريد قائم المس ، زيد قائم عدا جيسي مثالول عامر اذكر في كيل بردهائي كي بردهائي كي بدر الكرن كيل المراد من المراد معلوم بوتا براد الكرن المراد كيل المراد من المراد كيل المراد

ان من قام زید ، یقوم زید جیران تاریس - معافدة التجدد كامطلب به كرمند كوفل ذكركرنے من تجددكا

فائدہ حاصل ہوگا ،اسلئے کے فعل کے معنی مطابقی کا ایک جزوز مائے بھی ہے،اور زمانہ تجددواستمرار پردال ہوتا ہے کیوں کے زمانہ حرکت کی مقدار کا نام

ہے اور حرکت کے اجزاء بچتی فی الوجو ذہیں ہوتے ہیں جب زمانہ میں استمرار وتجد دہ آور زمانہ تعلی کا جزو ہے تو فعل میں بھی استمرار وتجد دہوگا۔

\*\* شعر کا مفہوم و محل استشہا و : \_ طریف شاعرا یک مرتبہ میلہ عکاظ میں آیا جب کہ دہ اس سے قبل شراحیل شیبانی کوئل کر چکا تھا اور مقتول کا بیٹا حمصیصہ طریف کی تلاش میں تھا ، یہ میلہ جرمت والے مہینے ذیفعدہ میں لگتا تھا اور اس میں لوگ قبل وغارت کری نہیں کرتے تھے اور قاتل بھی کھلے بیٹا حمصیصہ طریف کی تلاش میں تھا ، یہ میلہ جرمت والے مہینے ذیفعدہ میں لگتا تھا اور اس میں لوگ قبل وغارت کری نہیں کرتے تھے اور قاتل بھی کھلے

عام دندناتے گھرتے تھے بوشاعرال شعر میں ای کاذکرکر دہا ہے کہ مقول کا بیٹا بار بار مجھے دیکھ کر پہچانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ پہچان نے اور بعد میں مجھ سے اپنے والد کا بدلد لے سکے۔ اس شعر میں "یقو سعم فعل مضارع کل استشہاد ہے کہ قبیلہ والے اپنے عریف ولیڈرکومیری طرف جیجے ہیں

اوروه باربار مجصد كهنا إوراجهي طرح مجصے بهانے كى كوشش كرتا ہے۔ اس فعل (يتوسم) من تجددواتم اروالامعنى پايا جار ہاہے۔

<u>کے عکاظ بازار کے وقوع اور کاروباڑکی نشا ندہی:</u> عکاظ عرب کا آیک بازار ہے جونظلہ وطائف کے درمیان مکہ سے تین منزل کی مسافت پرشرفت کی طرف بروے میدان میں لگتا تھا، تخاروار باب کلام شعروشاعری، حسب ونسب شاری، اداءِ جے، لین دین اور قیدیوں کی رہائی کے لیے اس میں شرکت کرتے تھے۔ (نیل الامانی)

الشيخ الثاني المنساء ان كان طلبًا استدعى مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب، وانواعه كثيرة، منها التمنى واللفظ الموضوع له "ليت"، ولايشترط امكان المتمنى بخلاف الترجى..... ولكن اذا كان المتمنى ممكنًا يجب ان لا يكون له توقع وطماعية في وقوعه والالصار ترجيًا.

مبارت کا ترجمہ کریں۔"انشاء" کالغوی اور کتاب میں ذکر کردہ دونوں اصطلاحی معانی لکھ کریتا کیں کہ یہاں کون سامعنی مرادہ اندواہ اور میں معنی مرادہ اندواہ اور کا میں کہ یہاں کون سامعنی مرادہ اندواہ اور کا میں میں میں میں کہ اور کا میں کا میں کا میں کا میں کہ کا میں کا میں کا میں کہ کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کہ کا میں کہ کا کو کا کا میں کا میں کہ کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کہ کا میں کا کہ کا کہ کا میں کا میں کا میں کا کہ کر کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کا کہ کا کہ

﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال من درج ذيل اموركا على مطلوب ب: ﴿ عبارت كالرّجم ﴿ انشاء كانفوى و اصطلاح معانى النواعه من ميركام رجع اورعبارت كي تشريح العل كمنى كے ليے استعال ہونے كاكل \_

را عبارت کا ترجمہ: \_ انشاءا گرطبی ہوتو وہ ایسے مطلوب کا نقاضا کرے گا جوطلب کے وقت حاصل نہ ہواور اسکی متعدد اقسام ہیں،ان میں سے ایک تمنی ہےاوراس کیلئے لفظ لعل موضوع ہےاوراس میں جس چیز کی تمنا کی گئی ہےاس کاممکن ہونا شرط ہیں ہے، بخلاف ترخی کے لیکن جب تمثا کردہ چیزممکن ہوتو ضروری ہے کہا سکے دقوع کی امیدوتو قع ندمو، وگر ندوہ ترقی ہوجائے گا۔

<u>انشاء کے لغوی واصطلاحی معالی: \_انشاء کالغوی معنی پیدا کرنا ہے اور اصطلاحی طور پر دومعانی ذکر کیے مجتے ہیں: ①ایبا کلام جس کی</u> نسبت كلاميرك ليالى نسبت خارجيدند وكروه نسبت كلاميداس كمطابق مويامطابق ندبو - كالمتكلم كاليما مخصوص كلام پيش كرنا \_مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں دوسرامعنی مراد ہے، دلیل بیہے کہ مصنف ؓ نے مابعد میں انشاء کی جواقسام طبی وغیر طبی ذکر کی ہیں ان سب میں معنی مصدری معترےاورجو چیزانسام میں معتربوو ہی مقسم میں بھی معتربوتی ہاور بھی مصدری (مخصوص کلام پیش کرنا) ہی انشاء کا دوسرامعنی ہے۔ انواعه على المرجع اورعمارت كاتشريج: انواعد كالمرجع طلب م يعن طلب كامتعدداقسام بيرابتدائي عبارت مين ضابطه بيان كيا كما كرانثاء طلى موتووه اس بات كانقاضا كرے كا كەمطلوبە چيز ومقصد وقت طلب حاصل ندمو،اس ليے كما كروقت طلب مطلوب عاصل ہے و تھسیلِ عاصل کی خرابی لازم آئے گی جو کہ جائز نہیں ہے۔ اس انشاع طبی کی متعدد اقسام ہیں ، اور ان میں سے بہا فسم تمنی (كسى چيز محصول كوبطريق محبت طلب كرنا) ماورتمنى كے ليولفظ ليدت وضع كيا كيا ہے۔ پھرتمنى اورتر فى ميں فرق ذكركيا كمتنى ميں ہر چيزك تمناوآ رزدی جاستی ہے بخلاف ترتی کے کہاس میں جس چیز کوطلب کیا گیا ہے اس کامکن ہونا ضروری ہے،اس لیے لیدت الشباب یعود کہ سکتے بي مراعل الشباب يعودنبين كهرسكة ، كول كهجواني وشاب كالوثنامكن بيس ب-البتيمتي مين حس چيزى آرزودتمنا ك جاري بالروه بعى مكن بوتو پر ضرورى ہے كہ س چيزى طلب ہاس كے حصول كى اميد نه بو خلاف ترقى كے كداس بيس مطلوب چيز كاحصول مكن بوتا ہے تمنى ميں مطلوبہ چیز کے حصول کی امید شہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس کے حصول کی امید ہوتو پھر بیٹر تی بن جائے گئمنی نہیں رہے گی۔ العل كيمنى كے ليے استعال ہونے كاكل: \_بساادقات منى كيلے لفظ لعل بھى استعال كياجاتا باورجب لعل تومنى كيلے استعال کیاجائے توریاس بات پر تعبیہ ہوتی ہے کہ مرود (ترقی کا مطلوب) ایسا ہے کہ اسکے حصول کی امیر نہیں ہے اور بی کالات اور ان ممکنات کے مشاہ ہے جن سے حصول کی امینیں ہے جسے لعلی احج فا زورك (كاش اس عج كتاتو تيرى زيارت كتابكريمكن نيس ہے)۔

﴿السوال الثالث﴾ ١٤٣٩

المُثَنِّقُ الْآقِلِ ....ومنه اي من المعنوى: المزاوجة ...... كقوله: شعر:

اذا مانهي الناهي فلجّ بي الهوى أصاخت الى الواشي فلجّ بها الهجر

منواحة كافوى واصطلاح آخريف كريس شعركارجم اومزاوجت كاوضاحت كريل عبارت عموده زاوجه كمفهوم ثاني كاوضاحت كريل ﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين درج ذيل امور كاحل مطلوب ہے: ۞ مزاوجه كى لغوى و اصطلاحى تعريف ۞ شعر كا ترجمه اور مزاوجت كي وضاحت @مزاوجه كامفيوم ثاني-

المعنى المارة من الموجة كى لغوى واصطلاحى تعريف: من اوجه كالغوى معنى ملانا باورا صطلاح بين اليدومعانى جوشرط وجزا واقع ہوں ان کواس بات میں جمع کردیا جائے کہ جو چیز ان میں سے ایک پر مرتب ہودہ چیز دوسرے پہنچی مرتب ہو۔

و شعر كا ترجمه اور مزاوجت كي وضاحت \_ (ترجمه) جب منع كرنے والے في منع كيا تو اسكى محبت مير \_ يساتھ لازم موگئ، جب محبوب نے چفل خور کی بات غور سے سی تو اسکومفارقت وجدائی لازم ہوگئی۔اس شعریس نھی الفلھی اور اصلخت دونوں کوشرط وجزا کے صورت میں ذکر کر كان دونوں پر لجوج (اروم) كومرتب كيا كميا ہے اگر چدونون اللذيوں ميں فرق ہے كداول ميں ازوم محبت اور ثاني ميں ازوم جرمراد ہے۔ (درى تقرير) مزاوجه کامفہوم ثانی: ملامدزوزنی نے مصنف کے کلام سے مزاوجہ کی یہ تعریف مجھی کہ شرط وجز امیں سے برایک میں دودوا سے معانی کو

میں مصفولہ، وروہ ہی میں مصنی، مصورت مصفولہ مصنی، ومصوری مصفولہ، وروہ ہی مجمولہ، وروہ ہی مجمولہ، وروہ ہی مجمولہ مسواذنہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں۔مثال ندکور میں مسواذنہ کی وضاحت کر کے مواز نداور بچع کے درمیان مثالی وے کر فرق تحریر کریں۔''موازنہ مماثلہ'' کی تعریف اور قرآن نے اس کی مثال تحریر کریں۔

﴾ خلاصۂ سوال ﴾ ....اس سوال میں درج ذیل امور کاحل مطلوب ہے: ۞موازنہ کی لغوی و اصطلاحی تعریف ﴿ مثالِ مُدُور میں موازنہ کی وضاحت ﴿ موازنہ و تجع کے درمیان فرق ﴿ موازنہ مما ثلہ کی تعریف ومثال ۔

علا ..... • موازنہ کی لغوی واصطلاحی تعریف: \_ موازنہ کا لغوی معنی برابر ہونا ہے اور اصطلاح میں نظم کے دومصرعوں یا نثر کے دونقروں کے آخری دوکلموں کاصرف وزن میں برابر ہونا۔

وَ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

مواز نداور تی می المت و برابری ضروری ہے قرآن میں دومصر عددونقرے آخرے صرف وزن میں برابر ہوتے ہیں جب کر تی میں وزن و قافیہ دونوں میں مماثلت و برابری ضروری ہے قرآن مجید میں موازنہ کی مثال ابھی ذکر کی تئی ہے کہ آیات کا آخر ہم وزن ہے گر ہم قافی نہیں ہے کہ وانی میں ما تعرورہ کے عدم اعتبار کی صورت میں پہلی آیت ' ف' پراور کیوں کہ علم قوانی میں تاءِ مدورہ (آخری گول تاء) کا اعتبار نہیں ہوتا، البذا تاءِ مدورہ کے عدم اعتبار کی صورت میں پہلی آیت ' ف' پراور دوسری آیت ' ش' پرختم ہوری ہے۔ اور تی کی مثال فینھا مسرد دوسری آیت ' مُؤخّف فَعَةٌ وَ اَکُوابُ مَوْضُوعَةٌ ہے، اس میں مسرد فُوعَةٌ اور مردی آیت ' دوسری آیت ' وزن اور قافید دونوں میں برابر ہیں۔

مواز ندمما ثله كى تعریف اورقر آن مجید سے مثال نے دونا صلے ایک دوسرے کے ساتھ صرف وزن میں برابر ہوں ند کہ قافی میں ، بایں طور کہ ایک میں ندکورتمام یا اکثر قر ائن دوسرے میں ندکورا کڑیا تمام قر ائن کے ساتھ وزن میں برابر ہوں تو اسے مماثلہ کہتے ہیں ، اس کی مثال ارشاد باری تعالی ہے: ق التی ندال میں دونوں آیات ایک دوسرے کے باری تعالی ہے: ق التی ندال میں دونوں آیات ایک دوسرے کے مقابل ہیں اوران کے اکثر قر ائن ( کھما ق کھا، الکی تعاب ق الحقی الحق الله المستقین ق المنستقین میں دوسرے کے برابر ہیں البت صرف ایک قرید (اتنی ناق کے تعدید ایک دوسرے کے برابر ہیں البت صرف ایک قرید (اتنی ناق کی تعدید ایک دوسرے کے برابر ہیں ہیں۔ (دری تری)

### ﴿الورقة الخامسة في الحديث و العقيدة و الفلسفة ﴾

والسوال الاول، ١٤٣٩ه

الشَّقُ الْآنَ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ الله عَنُهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَنَيْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، إذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَتَرَدّىٰ فِي حَفْرَةٍ كَانَت فِي النَّاسِ، إذْ دَخَلَ وَهُمْ فِي رَجُلٌ فَتَرَدّىٰ فِي حَفْرَةٍ كَانَت فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ فِي بَصَرِهِ ضَرَرٌ، فَضَحِكَ كَثِيُرٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْلًا مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوءَ وَ يُعِيْدَ الصَّلَاةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْلًا: مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوءَ وَ يُعِيْدَ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ عَامَرَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْلًا مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوءَ وَ يُعِيْدَ الصَّلَاةِ الصَّلَاةَ .

اعراب لگا کرتر جمد کریں۔ "قبقہ"کے ناقض وضوہ ونے میں انکہ کا اختلاف مع دلاکٹے ریکریں۔ قول دائج کی تعیین مع وجد ترجی بھی ذکر کریں۔ ﴿ خلاصة سوال ﴾ .....اس سوال میں درج ذیل امور کاحل مطلوب ہے: ۞ حدیث پراعراب ﴿ حدیث کا ترجمہ ﴿ قبقہہ کے ناقضِ وضوبونے میں ائمکا اختلاف بالدلائل @ قول راج کی عین ووجر جے۔

عديث راعراب: \_كما مر في السوال آنفًا -

ور مرد میں موجود کر ھے میں گر میں اشعری ٹائٹو ہے مروی ہے کہ آپ ماٹی اوکوں کونماز پڑھارہے تھے، اسی دوران ایک آ دمی داخل مورا ورائی میں ہوئی ہے۔ آپ ماٹی میں کوئی تکلیف وخرائی تھی، پس قوم کے بہت سے افراد نماز میں ہی بنس پڑے، آپ ماٹی تا میں ہوئی آپ میں کوئی تکلیف وخرائی تھی، پس قوم کے بہت سے افراد نماز میں ہی بنس پڑے، آپ ماٹی تھے ویا کہ جو محض بنسا ہے وہ وضواور نماز کا اعادہ کرے۔

﴿ وَ احْدَا فَكُ الرَّاكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الورقة الثانية الشق الثانى من السوال الاول ١٤٣١ [المُثَانِينَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الله

احادیث پراعراب لگا کرترجمه کریں۔''بناء کی الصلاۃ'' کے جواز میں ائمہ کا اختلاف تحریر کریں۔''اعادہ''اور''بناء'' میں فرق کھیں۔ ﴿ خلاصہ سوال ﴾ .....اس سوال میں درج ذیل امور کاحل مطلوب ہے: ﴿ احادیث پراعراب ﴿ احادیث کاتر جمہ ﴿ بناء علی الصلوۃ ، کے جواز میں ائمہ کا اختلاف ﴿ اعادہ اور بناء میں فرق۔

اماديث براعراب: \_كما مر في السوال آنفًا -

ا مادیث کاتر جمہ: مضرت علی بن طاق سے مروی ہے کہ آپ تا پیٹا نے فرمایا جب تم میں ہے کسی کی نماز میں ہوا خارج ہوجائے تو وہ لوٹ جائے ہیں وضوکر ہے اور نماز کا اعادہ کر ہے حضرت عاکشہ فٹا تھا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ تا پیٹا نے ارشاد فرمایا جب تم میں ہے کسی کو (نماز میں) تی یا تکسیریا اُلٹی یا نمی آجائے اور ان بات چیت نہ کر ہے کو (نماز میں) تی یا تکسیریا اُلٹی یا نمی آجائے ہیں وضوکر ہے اور اپنی نماز پر بناء کر ہے اور وہ اس دور ان بات چیت نہ کر ہے گئی الصلو ق کے جواز میں انمیہ کا اختلاف : \_ اگر کسی محض کو نماز کے اندر صدت پیش آجیا بعنی غیر اختیاری صدت پیش آبیا جسکو صدت ہیں آبیا ہے کہ حدث کے بعد صدت ہوں انہ کہ کا افتار بلاکسی تو قف کے مجرجائے ۔ فی الفور نماز سے پھرجانے کا تھم اسلئے دیا ہے کہ حدث کے بعد اگرا کہ ساعت تھہرار ہاتو بی محض نماز کا ایک جزء صدت کیسا تھا وہ کرنے والی ہوگا اور حدث کیسا تھ نماز اوا کرنا جائز نہیں ہے۔

اورتیاب بہے کہ از سرنونماز پڑھے۔ بی امام شافعی مینید کا قول ہے اور امام مالک مینید بھی اس کے قائل ہیں۔

امام شافعی میزاندگی بیکی دلیل بیپ کرحد نماز کرمنانی ہے کوئک نماز طہارت کوسلزم ہاور صدف طہارت کے منافی ہے اور الازم کا منافی طزوم کے منافی ہوتا ہے۔ پس فابت ہوا کہ صدف طہارت کے واسط سے نماز کا منافی ہے اور قاعدہ ہے کہ شئے اپنے منافی کے ماتھ باتی نہیں رہی گا۔

رہتی لاہذا نماز حدث کیساتھ باتی نہیں رہے گی اور جب حدث کیساتھ نماز باتی نہیں رہی تو ازسر نو بڑھنا واجب اور لازم ہوگا۔

ووسری دکیل: یہ ہے کہ بناء کرنے کی صورت میں نماز کے دوران وضو کیلئے چانا اور قبلہ سے مخرف ہوتا لازم آتا ہے اور بیدونوں فعل نماز کوفاسد کر نے بیس اور قاعدہ ہے کہ جو چیز نماز کوفاسد کر دے نماز اسکے ساتھ باتی نہیں رہتی ، جیسا کہ حدث عمر کے ساتھ نماز باتی نہیں رہتی ، جیسا کہ حدث عمر کے ساتھ نماز باتی نہیں رہتی ۔ پس فارد کی اور جب نماز باتی نہ رہی تو اس کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا۔

واصل ہے کہ غیرا فقیاری حدث ، حدث عمر کے مشابہ ہے اور حدث عمر میں بالا تفاق بناء جا ترنہیں ہے ۔ لہذا اس حدث میں بھی بناء جا ترنہیں ہوگی بلکہ احزیناف (از سرنو پڑھنا) ضروری اور لا بدی ہوگا۔

عامر نہیں ہوگی بلکہ احزیناف (از سرنو پڑھنا) ضروری اور لا بدی ہوگا۔

 ندکورے جواز بناءکا جوت ال طور پر ہوگا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نا ای اللہ بن اولیدن علی حطوقہ اورامرکا اونی مرتبہ اباحت ہے،اس سے بناءکامباح ہونا ثابت ہوگا۔ ﴿ خلفاءِ راشد بن اورفقہاء صحابہ (حضرت عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عرب الس بن مالک، سلمان فاری ثفافی نے ای بات پر اجماع کی وجہ سے قیاس کورک سلمان فاری ثفافی کے ای بات پر اجماع کی وجہ سے قیاس کورک کردیا جاتا ہے لہذا ولیدن علی صلوقہ کو ولیتو ضا پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔

دوسری صدیث بین صرف استخلاف کابیان ہے اور حضور منائیم کا قول من لمیم یسبق بشیعی افضلیت کابیان ہے کیونکہ مدرک (غیر مسبوق) برنسبت مسبوق کے نماز پوری کرانے پرزیادہ قادر ہے، لہذا مسبوق کو خلیفہ بنانا خیانت ہوگا۔

امام شافعی بھٹنڈ کے قیاس کا جواب ہیہ ہے کہ حدث بالا لیعنی غیرا ختیار حدث کو حدث عمد پر قیاس کرنا درست نہیں کیونکہ ان دونوں کے درمیان فارق موجود ہے۔ اس لئے کہ غیرا ختیاری حدث میں اہتلاء ہے کیونکہ وہ بغیراس کے خل کے حاصل ہوتا ہے، لہذا اس کومعذور قرار دینا جائز ہوگا۔ اس کے برخلاف حدث عمد کہ اس میں یہ بات نہیں ہے۔ اپس اس فرق کے ہوئے قیاس کرنا کس طرح درست ہوگا۔

ازسرِ نونماز پڑھنا افضل ہے تا کہ اختلاف کے شبہ سے احتر از ہوجائے اور کہا گیا کہ منفر داستینا ف کرے اور امام اور مقتدی بناء کریں تا کہ جماعت کی فضیلت محفوظ رہے۔ (اشرف الہدایہ ج ۲ص ۱۰۹)

اعادہ اور بناء میں فرق: \_ اعادہ میں نماز کواز سرنو پڑھا جاتا ہے جب کہ بناء میں جہال نماز میں صدف لاحق ہوا ہووضو کے بعد اس رکن سے نماز کو کمل کیا جاتا ہے۔

﴿السوال الثاني ﴿ السوال الثاني

النظم القام المنظم المن اور "معجزات" كے منكرين كے دلائل مع جواب تحرير كريں \_ كيا احكام نبوت صرف و بني امور ميں معتبر ہيں يا ونياوي معاملات ميں بھي؟ دليل كے ساتھ وضاحت كر كے منكر نبوت كى نجات وعدِم نجات كے اعتبار سے تھم تحرير كريں \_

﴿ خَلَاصَهُ سُوالَ ﴾ ....اس سوال میں درج ذیل امور کاحل مطلوب ہے : ۞ قیتِ حدیث کے متکرین کےا نکار کی بنیاد ۞ قائلینِ ججت کی طرف سے جواب ومحدثین کا جمعِ حدیث کا طریقہ کار۔

جواب سے ایک جیت حدیث کے منگرین کے انکار کی بنیاد نے منگرین صدیث کا خیال ہے کہ احادیث لفظ ومعنی محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے قابل جمت نہیں ہیں گئیں محض زبانی نقل درنقل کی عادت تھی تو الیا حافظ کہ الفاظ تک اید جست نہیں ہیں گئیں محض زبانی نقل درنقل کی عادت تھی تو الیا حافظ کہ الفاظ تک یادر ہیں بی فطرت کے خلاف ہے معنی اس لیے کہ جب آپ منابقی ہے کھے سنا تو لا محالہ اس کا پھے نہ کے مطلب ومفہوم سمجھا، خواہ وہ مطلب آپ منابعی نیان ہو یا نہ ہو، اور الفاظ محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے ای سمجھے ہوئے مفہوم کورو بردو آسے تقل کر دیا تو اس سے آپ منابعی نیان ہیں۔ جب نالفاظ محفوظ ہیں اور نہ معانی تو حدیث جبت نہ رہی۔

و الملین جست کی طرف سے جواب و محدثین کا جمع حدیث کا طریقہ کار۔ یا مطلی فقہاء و محدثین کے حالات میں غور واقعات کشرہ سے پیدا ہوتی ہے کہ اس کو ضعف حافظ، قلب رغبت اور قلب خشیت میں اپنے او پر قیاس کیا گیا ہے، سلف صالحین کے متواتر المعنی واقعات کشرہ سے ان کا قوت حافظ بابت ہوتا ہے چنانچہ حضرت ابن عباس بھا تھ کا سواحادیث مسدہ آیک ہی مرتبہ من کریاد کر لینا، امام بخاری محافظ کا سواحادیث منقلب المتن والاسنادکوس کر برایک کی تغلیط کے بعدان کو بعینہ سنا تا اور پھر برایک کا تعلیم کرنا اور امام ترفذی والدین امونے کی حالبت میں درخت

کے نیچے گر رہے ہوئے سر جھکاٹا فاہت ہے۔ اور محد ثین کا اپ شیوت کے استحان کے لیے وقا فو قا احادیث کا اعادہ کر نااور ایک حرف کی کی بیشی مختوکانا قوت حافظ پر دلالت کے لیے کافی ہے۔ پھر محد ثین کا اساءالر جال میں نظر کرنے سے سے الحافظ روات کی روایات کو بھے احادیث سے حادت کرنا، طویل احادیث ہے۔ چٹا نچہ اسانید و متون و اساء الر جال کے جموعہ میں فور وگل کرنے سے قلب کو پورالیقین ہوجا تا ہے کہ اقوال وافعال نبویہ بلاتغیر و تبد ل محفوظ ہیں، بیتر پر اخبار آحاد ہیں ہے، اگر سنہ حدیث کو تبح کر کے ان کے متون واسانو کو دیکھا جائے تو اکثر متون ہیں اتحاد واشتر اک اوراسانید میں تعدد دیکھو نظر آتا ہے جس سے وہ احادیث متواتر ہوجاتی ہیں اور متون واسانو کو دیکھا جائے تو اکثر متون ہیں اتحاد واشتر اک اوراسانید میں تعدد دیکھو نظر آتا ہے جس سے وہ احادیث متواتر ہوجاتی ہیں اور متون ہیں اور اس کے متون واسانو کو دیکھے ہوئے اس کی متون واسانو کو میں ہوئے تا ہوئی تھی ہوا ہے۔ باتی روایت بالمعنی کا اورائو ہواسکا کم اورائو برا اضرورت اس کی عادت نقی اوران کے حافظ کو دیکھے ہوئے اس کی ضرورت بہت نادر ہوجاتی تھی پھرا ہے۔ متعم مون کو اکثر شخص تعاب نوائی نے روایت بالمعنی کیا تو دوسرے نے روایت باللفظ کر دیا اور پھر دونوں کے معانی موافق ہونے سے بتا چاتا ہے کہ جنہوں نے روایت بالمعنی کیا آخر کہیں الفاظ بالکا محفوظ ندر ہوجوں (اگر چاہیا بہت کم ہو کی وہ متعلی مقوظ ندر ہوجوں (اگر چاہیا بہت کم ہو کہ وہ معنی ہی مقوظ ندر ہوں (اگر چاہیا بہت کم ہو کہ وہ مقوظ مقرب و مزاج شاس جس قدراس کلام کو رائن مقالید و مقامید سے متوسی کا ہو مور آئیں ہو مقالی میں مقام ہو کہ متعلم کا مقرب و مزاج شاس جس قدراس کلام کو رائن مقالید و مقامید سے متعلم کا مقرب و مزاج شاس جس قدراس کا اس کو مقالید و مقامید سے متعلم کا مقرب و مزاج شاس جس قدراس کلام کو قرائن مقالید و مقامید سے متعلم کا ہو دور آئیں کو مسانا۔

﴿السوال الثالث ﴾ ١٤٣٩ ﴿

النوع الأولى .... " حكمت عمليه "اور" نظريه " كي كمتح بين؟ برايك كي مثال دے كروضا حت كريں . " حكمت عمليه " كى كتنى قسميں بين؟ برقم كى تعريف اور وجہ تسميد لكھ كر" حكمت نظريه " كى اقسام كے صرف نام تحرير كريں ۔

والمن السوال الثاني ١٤٣٥ من الشق الأول من السوال الثاني ١٤٣٥ هـ

النائق الثان المستحد المروض كاتعريف ومثالين تحرير بن كتاب مين مذكور "جوبر" كي جارون احكام اور "عوض" كى اقسام ك نام تحرير كرين المورين المجرير كرين كتاب مين مذكور "جوبر كاحتام المتحديد المتحد المثله المتحديد المتحد المت

جواس کوموجو دکرے کو یا جو ہر بذات خود متمکن ہوتا ہے اور وہ اپنے تحیز میں کسی کے تابع نہیں ہوتا جیسے کپڑا اء کتاب قلم ، کاغذوغیرہ۔ عرض : وہ ممکن جوکمی کل میں پایا جائے بینی وہ پائے جانے میں ، باتی رہنے میں اور متمکن ہونے میں کسی ایسے کل کامختاج ہوتا ہے جواس کو

سہارادے، عرض بذاتہ اشارہ صید کے قابل نہیں ہوتا البنة بعاً اس کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے جیسے کیڑے کی سفیدی وسیائی۔

جو ہر کے احکام: \_ ① جو ہر دیر تک باقی رہ سکتا ہے بلکہ اس کا وجود اس کے ختم ہونے کے زمانہ تک مسلسل رہ سکتا ہے۔ ﴿ جواہر مِن مَدَّا خَلَ نہیں ہوسکتا، البنة حلول ہوسکتا ہے اور ایک رائے کے مطابق جو ہر اگر غیر مقد ارک ہوجیسے اُتعدِ مجر دتو اس میں مذاخل ہوسکتا ہے۔ ﴿ جو ہر اگر غیر مقد ارک ہوجیسے معدوم ہوسکتا ہے۔ ﴿ جو ہر اگر مادی ہوتو

اس کی طرف اشارہ حدید کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہاں ہے یا وہاں ہے۔ عرض کی اقتسام کے نام:۔ عرض کی نواقسام ہیں: ① کم ﴿ کیف﴿ این ﴿ مَنْ ﴿ اَضَافَت ۞ مَلَكِ ﴿ وَضَعْ ﴿ فَعَلْ ۞ انفعال

﴿ الورقة السادسة في الأدب العربي﴾

﴿السوال الاوّل ﴾ ١٤٣٩

الشق الآقال من وَبَنَى كَافُورٌ دَارًا بِإِرَاجُ الْجَامِعِ الْأَعْلَى عَلَى الْبَرُكَةِ وَطَالَبَ أَبَا الطَّيِبِ بِذِكْرِ هَا يُهَنِّئُهُ بِهَا:

الشق الآق التَّهُ نِدُاكُ الْكُفُّاءِ وَلِمَنُ يَدُنِي مِنَ الْبُعَدَاءِ

وَانْ مَا النَّهُ نِدُنَى لَا يُهَنِّئُ عُضُو بِالْمَسَرَّاتِ سَائِرَ الْآعُضَاءِ

وَانْ الْمُنْكَ لَا يُهَنِّئُ عُضُو بِالْمَسَرَّاتِ سَائِرَ الْآعُضَاءِ

#### مُستَقِلً لَكَ الدِّيَارَ وَلَوْكًا نَ نَجُومًا آجُرُ هٰذَا البناءِ

اعراب لگا کرتر جمه کریں۔ ندکورہ ابیات کا پس منظرا در مفہوم تحریر کریں کلمات مخطوطہ کی صرفی اور لغوی تحقیق کریں۔ ﴿ خلاصة سوال ﴾ .... ال سوال كاهل جارا مورين ( عبارت براعراب ( عبارت كاتر جمه ( اشعار كالبس منظرو مفهوم ( كلمات كي تحقيق عارت براعراب - كما مر في السبوال آنفًا - كما مر في السبوال آنفًا -

<u> عبارت کا ترجمہ: ۔</u>اور کا نورنے الجامع الاعلیٰ کے مقابلے میں برکۃ پرایک گھر (محل) تغییر کیا تھااورا بوالطیب (متنتی) ہے مبار کباد دية ہوئے اس محل كے تذكرے كامطالبه كيا، (تومنتى نے كہا) (مباركباددينے كاحق ہمسروں كيلئے ہے اور اس محض كيلئے ہے جودور والول میں سے قریب آئے۔ ﴿ میں تجھ سے بی ہوں ، کوئی عضو مارے اعضاء کوخوشیوں کی مبار کباد نہیں دیا کرتا۔ ﴿ میں مکانات و گھروں كوتيرك ليكم تروكم قيست محتاهون اكرچاس كانتيرك اينيس ستارون كامون

<u>اشعار کا پس منظر اورمفہوم :۔</u> بادشاہ مصر کا فور نے جامع اعلیٰ کے مقابلے میں کوئی گھر ومحل تغییر کیا اورمتنبی سے مطالبہ کیا کہ اشعاريس استحل كاتذكره كروجس ميل مباركباد كابيغام مورتومتنتي ان اشعاريس اس بات كاتذكره كرر باب، كهتاب كدمبار كبادتو برابروالون کودی جاتی ہے یا پھرکوئی دور دراز و باہرے دربار میں آ کرمبار کباد دیتا ہے، میں تو جھوٹا آ دمی ہوں اور چھوٹے مندے بردی بات اچھی نہیں ہاورنہ میں باہر کامسافر ومہمان ہوں میں اورتم تو ایک ہی جسم کے مختلف جصے ہیں اورجسم کے ایک جھے کو کوئی خوشی ومسرت حاصل ہوتو جسم کے دیگراعضاءال کومبار کبارہیں دیا کرتے ،ای طرح خاندان ومجلس والے لوگ بھی ایک ذوسرے کومبار کبارہیں دیا کرتے ،اور حقیقت بیہ ہے کہ ان مکانات ومحلات پرفخر کو کم ترسمجھتا ہوں اگر چہ ستاروں کے ذریعہ ہی ان کی تغییر کی گئی ہو۔اس سے تیری عزت وعظمت میں کوئی اضافہ مہیں ہوگا کیوں کہ ممارات پر فخر وہ لوگ کریتے ہیں جن کی اپنی ذات میں کوئی کمال نہ ہواور تو جسمہ کمالات ہے۔

<u> كلمات مخطوط كى لغوى وصر فى تحقيق \_</u>مسَدَّاتُ اس كامفرد مَسَدَّة بِ بمعنى خوشى مصدر مَسَدَّة (نفر مضاعف) خوش بونا ـ الْبُقدَادُ بين على المفرد بَعِيْدٌ بـازمصدر بُعدًا (كرم)دورمونا اللهجدُ بين عهاى كامفرد الجدّة بيمعن اينك

التهنيقات بيرجم بهاس كامفرد تهنيقة ببهعن مباركبادوينا مصدر بحرد بمنقا (نفروضرب مثال) بمعنى خوشكوار ونا\_

يَدُيني صَيْحُه واحد فدكر غائب فعل مضارع معلوم ازمصدر إليِّنيَّة (التعال\_ناقص) بمعنى قريب بونا يجرد اللهُنُوُّ (نفر) قريب بونا\_

خَـاِنَّكَ كُـنُـتَ الشَّـرُقُ لِلشَّمْسِ وَالْغَرَبَا عَلَى عَيُنِهِ حَتَّى يَرِي صِدْقَهَا كِذُّبَا

فَدَيْنَاكَ مِنْ رَبْعِ وَإِنْ زِدتَّنَاكُرُبًّا وَكَيْتَ عَرَفُنَا رَسُمَ مَنْ لَمُ يَدَعُ لَنَا فُولَا السِورُفَانِ الرُّسُومِ وَلَا لَبُّا نَـرَّلُنَاعَنِ الْأَكُوَارَ نَمُشِي كُرَامَةً لِمَنْ بَـانَ عَنُهُ أَنْ نَلِمٌ بِهِ رُكُبَا وَمَنْ صَحِبَ الدُّنْيَا طُويُلًا تَقَلَّبَتُ

اعراب لگا کرتر جمه کریں۔ابیات کاپس منظر دمفہوم تحریر کریں۔مخطوط کلمات کی صرفی اور لغوی تحقیق کریں۔ ﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال كاحل جارامورين. ۞ اشعار پراعراب۞ اشعاركاترجمه ۞ پس منظر۞ كلمات مخطوطه كي لغوي ومرني تحقيق

🕰 🚅 ..... 🛈 تا 🕝 اعراب وترجمه، پس منظرومفهُوم : ــ کما مد في الشق الأول من السوال الثاني ٢٣٣ هـ **كلمات مخطوطه كى لغوى دصر في تحقيق ب** فَدَيْغَا: صيغه جمّع متكلم فعل ماضى معلوم ازمصدر ٱلْفِدَايْ (ضرب به اقص) بمعنى قربان هونا به

رَبُعُ: بيمفرد ١ س ك جمع رِبَاع، رُبُوع، أَرُبُع، أَرْبَاع بَبِمعنى موسم بهار كزارن كامقام. لَبّا: يه فرد باس كى جمع ٱلْبَاب ب بمعن عقل معدد لَبَبّاء لَيَامَة ( سمة مضاعف) بمعى عقلند بونا-الكوار: يرجع إلى كامفرد كور يمعن اونك كاكواوه، الكيتمي ، يعرو كالمحدد غُلِهُ: صيغة جمّع مَتَكُمُ مُعلَى مضارع معلوم ازمصدر إلْعَالَ (افعال مضاعف) بمعتى زيارت كرنا\_

﴿السوال التاني﴾ 21549

لأهله وشفى أنى ولاكربا من العقول ومارد الذي ذهبا سوائلا من جفون ظنها سحبا ليلا فما صدقت عيني ولا كذبا

الشق الآول .... دمع جرى فقضى في الربع ما وجبا عجنا فأذهب ما أبقى الفراق لنا سقيتم عبرات ظنها مطرا دار الملم لها طيف تهددني

اشعار کاتر جمه کریں۔ مذکورہ اشعارے شاعر کی مراد کی وضاحت کریں۔ تیسرے شعر کی تحوی ترکیب کریں۔ ﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اي سوال من درج ذيل امور كاحل مطلوب ب أاشعار كاتر جمد ﴿ شاعر كي مراد ﴿ تيسر ع شعر كي تريب ـ اشعار كاتر جمدوشاع كامر الماد على الشق الاول من السوال الثاني ١٤٣٧ هـ الشق الاول من السوال الثاني ١٤٣٧ هـ

**تبسر \_ے شعر کی ترکیس ۔ سسقی**ت تعل وفاعل کا ضمیر مفعول بداول عبد ات موصوف خلسنه ای اور مفعول بداول مطرا مفعول بدثاني بعل اسية فاعل اوردونول مفعولول سيل كرجمله فعليه بوكرصفت اول سوائلاصيغة صفت مع فاعل من جاره جفون موصوف خلفها العل وفاعل اورمفعول بداول مسحب المفعول بدناني بعل ايخ فاعل اور دونوس مفعولون سيل كرجمله فعليه بهوكرصفت، موصوف وصفت ال كرمجرور، جارومجرورال كرمتعلق مواصيغ بصفت ك، صيغ بصفت (مسسوالسلا) اين فاعل ومتعلق سے ل كرشه، جمله موكر صفت ٹانی موصوف اپنی دونوں صفات سے ل کرمفعول ٹانی بغل (معقیت) اینے فاعل اور دونوں مفعولوں سے ل کرجملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

الشق الثاني .... تجاوزت احراسا اليها ومعشرا على حراصا لويسرون مقتلي اذا ماالثريا في السماء تعرضت تعرض اثناء الوشاح المفصل فجئت وقدنضت ليوم ثيابها لدى الستر الالبسة المتفضل فقالت: يمين الله مالك حيلة وما إن أرى عنك الغواية تنجلي

اشعار کا ترجمہ کریں۔اشعار کی اس طرح تشریح کریں کہ ہیں منظر کی وضاحت ہوجائے۔دوسرے شعزی نحوی ترکیب کریں۔ ﴿ خلاصة سوال ﴾ ....اس سوال مين تين امور مطلوب بين: ۞ اشعار كاترجمه ۞ اشعار كي تشريح ۞ دوسر ع شعر كي تركيب ــ اشعار کا ترجمہ:\_ 🛈 میں ایسے محافظوں اور گروہ و جماعت سے نیج کرمجوبہ تک جا پہنچا جو پوشیدہ طور پرمیر نے تل کے ریص وخواہش مند تھے۔ ( (میں پہنچا) جس وقت ٹریاستارے آسان میں ایسے ظاہر ہور ہے تھے جیسے موتیوں سے پروے ہوئے ہار کی انریاں جن میں فاصلہ کیا گیا ہو۔ @ میں اس کے باس ایسے وقت میں پہنچا جب کہ وہ سونے کیلئے پردہ کی آثر میں شب خوابی سے کیٹروں کے علاوہ تمام كير اتار چكي تنى - اوراس نے كها: الله كاتم! اب تير اليكوئى عذر نبيس اور من بي خيال نبيس كرتى كدية كمرابى تخصية ائل موكى -<u>اشعار کی تشریح :۔</u>ان اشعار میں شاعرا پنی بہا دری اورمجوبہ سے اپنی ملاقات کا تذکرہ کررہا ہے، کہتا ہے کہ میں ایسے محافظوں اور پہرے داروں سے نیج کراپن محبوب کی طرف پہنچا جومیر سے شنرادہ ہونے کی وجہ سے خفید طور پر مجھے آل کرنا جا ہے ۔اوروہ رات کی تاریکی کا وقت تھا جب ٹریاستارے آسان پر بالکل واضح سے کہ جیسے سونا و جا ندی کے ہار میں فاصلے کیلئے موتی پروئے جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے سونا جا ندی کی خوب صورتی واضح ہوجاتی ہے اس طرح آسانی سیابی کی وجہ سے ستارے بالکل واضح و چکدار تھے۔اوراس وقت میری محبوبہ سونے کے کپڑوں کےعلاوہ سب کپڑے اتار چکی تھی کو پاسوئے کی کمل تیاری میں تھی۔ میں جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ تو اسے خطرے مول لے کر مجھ تک پہنچا ہے اس لیے میرے یاس تھے تا لینے کا کوئی حیلہ و بہانہیں ہے۔ یا مطلب بیہ ہے کرتو ایسے وقت میں اگر گرفتار ہو گیا تو تیرے بیخے کا کوئی حیلہ و بہانہ کارگر نہ ہوگا ،اور میرے خیال میں تو اس محبت میں تباہ و برباد ہوجائے گا اور اس سے بازنہیں آئے گا۔

الشقالاول

الشقالثاني....

ورسرے شعری ترکیب: اذا ظرفیہ سازائدہ الشریبا مبتدافی السمیا، جارہ بحرورل کرمتعلق مقدم تعد صن فعل و فاعل تعدیف مصدر مطاف اشغاء مضاف الدی السمیان مصدر مضاف الدی مضاف الدیل کرمصدر کا مضاف الدی مضاف ا

﴿السوالِ الثَّالِثُ ١٤٣٩ ﴿السوالِ الثَّالِثُ ١٤٣٩

فَظُلُّ طُهَاةً الْقَوْمِ مِنْ بَيْنِ مُنْضِعٍ صَفِيْفٍ شِوَاءٍ اَوُ قَدِيُ رِمُّعَجَّلِ وَرُحُنَا يَكَادُ الطَّرِفُ يَقُصُرُ دُونَة مَتَى مَا تَرَقَّى الْعَيْنُ فِيْهِ تَسَهَّلِ وَرُحُنَا يَكَادُ الطَّرِفُ يَقُصُرُ دُونَة وَبَاتُ مِعَيْنِي مَا تَرَقَّى الْعَيْنُ فِيهِ تَسَهَّلِ مَنَاتُ عَلَيْهِ سَرَجُةَ وَلَجَامُهُ وَبَاتُ بِعَيْنِي قَائِمًا عَيْرَ مُرسَلُ فَبَاتُ عَلَيْهِ سَرَجُةَ وَلَجَامُهُ وَبَاتُ بِعَيْنِي فِي قَائِمًا عَيْرَ مُرسَلُ الصَاحِ تَرِي بَرُقًا أُرِيُكَ وَمِيْضَة كَلَمُعِ الْيَدَيْنِ فِي خَبِي مُكَلًّا إِنَاكَ وَمِيْضَة كَلَمُعِ الْيَدَيْنِ فِي خَبِي مُكَلًّا إِنَاكَ وَمِيْضَة كَلَمُعِ الْيَدَيْنِ فِي خَبِي مُكَلًّا إِنَاكَ وَمِيْضَة كَلَمُعِ الْيَدَيْنِ فِي خَبِي مُكَلًّا إِنْ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمَالَعُ الْمَالِكُ وَمِيْضَة عَلَى كَلَمُعِ الْيَدَيْنِ فِي خَبِي مُكَلًّا إِنْ الْمُعَالِي وَمِيْضَة عَلَيْ وَمِيْضَة عَلَيْ الْمُعَالَى الْمُعَالِقُ الْمَالَعُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَى الْمُعَالِقُ الْمُعُونِ فَى خَبِي مُكَالًى الْمُعَالِقُ الْمُعَالَةُ الْمُعُلِقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِي الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعِلَى الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْمِ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْمِ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُمِ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعِلَّ الْمُعْمِ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلِي الْمُعِلِقُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِلَّ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِ الْمُعْمِلِي

ابیات کاتر جمہ کریں۔شاعر کا نام لکھ کریتا ئیں کہ ان اشعار کا تعلق سے ہے؟ خط کشیدہ کلمات کی لغوی اور صرفی تحقیق کریں۔

واب .....كما مر في الشق الأول من السوال الثالث ٢٣٣ هـ السوال الثالث ٢٣٣ هـ

ارى قبر نحام بحيل بماله كقبر غوى في البطالة مفسد ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد ارى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد ارى العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الايام والدهر ينفد

ابیات کا ترجمہ کریں۔ شاعر کا نام کھی کر تا کمیں کہ ان ابیات کا تعلق کس معلقہ ہے ؟ خطا کشیدہ کلمات کی لغوی اور صرفی تحقیق کریں۔
﴿ خلاصہ سوال ﴾ ۔۔۔۔۔ اس سوال کاحل تین امور ہیں: ﴿ اشعار کا ترجمہ ﴿ شاعر اور معلقہ کی نشا ندہی ﴿ کلمات مخطوطہ کی لغوی وصرفی تحقیق۔
﴿ کیتا ہوں۔ ﴿ الشعار کا ترجمہ: ۔ ﴿ میں بڑے بخوس اور اپنے مال پر بخیل کی قبر کو کھیل کو دمیں مال بگاڑنے والے گر او محفی کی شل و کیتا ہوں۔ ﴿ تو ان دونوں کی قبروں کو ٹی کے دوایسے ڈھیر دیکھے گاجن پر سخت چوڑے چکے پھروں کی سلیس تہد بہہ رکھی ہوئی ہیں۔ ﴿ مِن الله مِن کہوں کو ہوں کی میں تہد بہہ رکھی ہوئی ہیں۔ ﴿ مِن کہا ہوں کہ موت استحصاد رسی کو گور کی کی اور سخت و تخیل آ دی کے عمدہ ونفیس مال کو جن لیتی ہے (دونوں کو ہلاک کر دیتی ہے) ﴿ میں زندگی کو ایسا خزانہ سیمتا ہوں جو ہردات کم ہوتار ہتا ہے اور جس چیز کو شب وروز اورز مانہ گھٹا تا اور کم کرتار ہے وہ چیز (ایک ون) فنا ہوجاتی ہے۔
﴿ شاعر ومعلقہ کی نشا ندہی : \_ این اشعار کا تعلق معلقہ ٹائید دالیہ کے ساتھ ہے اور ان کے شاعر کا نام طرفہ بن عبد بکری ہے۔
﴿ شاعر ومعلقہ کی نشا ندہی : \_ این اشعار کا تعلق معلقہ ٹائید دالیہ کے ساتھ ہے اور ان کے شاعر کا نام طرفہ بن عبد بکری ہے۔

كلمات مخطوط كى كغوى وصرنى تحقيق : عقيدًا قن يرصفت كاصيف بهاسى بمع عقائل بي بمعنى عمده وقيس مال نظام : يه مصدر مذخلا مذهبي الشرب) سه ما خوذ ب بمعنى محتكها رنا و كها نستا بمراذ بخيل به عنى عنكها رنا و كها نستا بمراذ بخيل به عنى عنكها مؤون به بمعنى محتكها رنا و كها نستا بمراذ بخيل به عنى بمعنى محروم و بلاك بونا و منظم في المعنى الم

# هماری دیگرمطبوعات



بالقابل جامعه خير المدارس في بي بسيتال رود ملتان 0300-6357913, 0313-6357913

مكتبهزكريا

9

@